

اظهاراني كاأر وزجمه اورشرح وتحقيق

مِكْتُبَعِينَ الْأَلْعِثُ أَوْ الْعِثْ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ ال

قُلْ يَا أَهُلَ الْكُتْبِ تَعَالِوا إِلَى كِلْمِ وَسَوا عَابَنْنَا وَسَنَّاكُمُ

بالبل سي قران كك

حقرت مولانارهم قالة ما حدى كرانوي بان دارالع و مرسم مدرسة متولية مكة معظم عدرسة متولية مكة معظم عندرسة متولية مكة معظم عندرسة متولية مكة معظم مندرسة متولية مكة معظم أن المحق "

كااردُ دِرْجِها درشرُج وَحَيْن حِلدُ وم

شرح دیمنین محسب مرافقی عثم افر امتاذ مدمن دارالعله م کراحی

مولانا اكبرعلى صاحر يحتى الأعليه سابن استاذه دين دارا معلوم كراچي

خَاشِر مكنبه دار العصام كراجي بابتمام: محمد قاسم كلكتى طبع جديد: شعبان المعظم اسماره معلى جولا أي 2010،

فون : 5042455 : نون

mdukhi@cyber.net.pk : اى يل

mdukhi@gmail.com " "



مكتبه دارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كراچى ﴿ ناشر ﴾ و ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراچى ﴿ مَا شَرِي وَ مَكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دارالعلوم كراچى و مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دارالعلوم كراچى و اداره اسلاميات ١٩٠٠ انار كلى لا جور و دارالاشاعت اردوباز اركراچى و دارالاشاعت اردوباز اركراچى

# فرست مضامين اظهارالحق علدروم

| صغ    | مصمون                                             | صفح        | مصمون                        |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| ر ۱۳۲ | تيل يا بيوداه ؛ شاهث                              | ال امرا    | م د د وسراباب                |
| 11 3  | كخطين توليف شاهرا                                 | ۱۳ اپولتر  | تبل من تخركفي دَلائل         |
| 40    | يىن تخرىيىن ، شاھىك                               | 19.1       | قرلف کی تسیں                 |
| 44 1  | م شماری میں اخستالات او                           | m 16.      | بهلامقصر                     |
|       | کلارک اعرّانِ تحراف شاه<br>ایمای این عراب شاه این | - 11       | الفاظ كى تبديلى              |
| 44    | کے کا کھلاا عمرات ، شاھٹا<br>یااد آدم ؛ شاھٹار    |            | عرّن آ دم سے طوفانِ توح م تک |
| "     | بإجالميس وشاهسار                                  | چار.       | لى مترت ، شاهـك ،            |
| 11 -  | كاط كااعران، شاها                                 | ١٦ کئی     | وفانِ نوح يع حصرت ابرامسيمً  |
| 7A C  | فالداورآ دم تملاركا اعزاد                         | شاء        | الما شاهر                    |
| 49 14 | اعترات كيعظيم تتاسج مشا                           | ۲۰ اس      | وه جريزم يكوه عيبال؛ شاهسد   |
| 44 1  | اوريزيعم كح كشكرا شاهشا                           | ۲۱ البیاه  | يوريا چرواهي، شاهيد          |
| 44    | لين كي عمر، شاهوار                                | ٢٢ آيترياً | اتسال ياتين سال إشاهث        |
| ~.    | دوسرامقعسر                                        | 42         | س یابیوی و شاهد              |
| 4     | الفاظي الفاظ                                      | "          | بابا وروسال برائها، شاهد     |

|      |                                               | -                                       |                                               |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| سفحم | مفمون                                         | سفح                                     | مصنمون                                        |
| 97   | الجيلِمِنَّى المَتَّى كَيْنِين بِي شَاهِ أَلَ | p4                                      | يائيركي بستيان، شاھىكىد                       |
| 1.1  | مُغالطا ورأن كاجواب                           | 1                                       | خدادندکابهار ، شاهشد                          |
|      | 1.1                                           | 4                                       | خداد ندکا جنگ نامه ، شاهناد                   |
| "    | بهملامغالط؛ غرمسلوں كى شهاديس                 | ۵.                                      | جرون اوردآن ، شاهك                            |
| 14   |                                               | Dr.                                     | استفناك سبلي بالح آيسي الحاقي مين،            |
| 1.4  | ان كتابور كي فرست جور منزت بي                 |                                         | شاهاله                                        |
|      | یا تواریون کی طرف منسوب ہیں ،                 | "                                       | استثناكابات الحاقى بوشاهسار                   |
| 1.4  | دُوْسرى برايت؛ مختلف عيساتي فرتو              | 24                                      | كياحضرت وآؤة خداوند كجاعت                     |
|      | کی شہادت،                                     |                                         | ين سے بن و شاهلا                              |
| 1-9  | تينتري بدايت؛ عيسائي علماء و                  | 41                                      | بميرودياس كاشوبرا شاهئار                      |
|      | مورخین کی شہا رتبی ،                          | 44                                      | كتاب برمياه كاغلط حواله، شاهوكر               |
| "    | يونس كاقول                                    |                                         | (ناكش كااعر اب مخرلفين)                       |
| 1]*  | المجيل سيج                                    | 44                                      | وتحنا كي خطيس كمكى تحريب صحفيدة               |
| 01   | يوحناكا قول                                   |                                         | تقليث برزد براق بي شاهلتد                     |
| 111  | موشيم مؤرخ كااعران                            | 41                                      | الوسخر کے ترجم میں مخرلف                      |
| "    | يوسى بين اور داڻسن                            | 49                                      | تيرامقصد                                      |
| 141  | ایک نومسلم میودی عالم کی شمارت                | 4                                       | حذوف الفاظ                                    |
| 1    | مبورن کی نظرمیں مخرلیت سے اسباب               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                               |
| 141  |                                               | A-                                      | مصرب قيام كي مرت، شاهك                        |
|      | کتب کی سجی گواہی دی ہے،                       | 10                                      | بالاسے عہمامے دگر                             |
| IMLA | الكم شد كتابون كي تعصيل ،                     | 1                                       | بالبيل فالبيل كاواقعه، شاهدر                  |
| "    | كتابِ ايوتبكي اصليتت،                         | 19                                      | ألْبَور مِي كُفُلَى تَحْرِلِينَ ، شَاهِ اللهِ |
|      |                                               |                                         |                                               |

|     |                                        | 1    |                                                                  |
|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| سخ  | معنمون                                 | عق   | معنمون                                                           |
| 144 | حیوانات کی حلّت ، مثال منسب ر          | 150  | المسترامغالط؛ إلى كتاب يانتدار تنفيه،                            |
| 144 | ایک ادر سخرلین                         | 15.4 | خَوْتِ عَامِعَالِط إِيكَ بِيكَ بِينَ الْمِينَ الْمِلَى تَعْيَى ، |
| 11  | داوببنول سے شادی، مثال مسلم            | 182  | ایک عجیب دافعه،                                                  |
| 149 | مجومی سے نکاح ، مثال منسبکر            | 164  | بائنل میں مکان تحرافیت کے اریخی دلائل ،                          |
| 14. | طلاق کی حلّت ، مثال منبتر              | 4    | تورات اوتساہ کے در رحکومت تک ،                                   |
| IAT | عيدادرسيت كے احكام مثال مثبر           | 101  | بوسیاه کے دروی تورتیت کی دریانت،                                 |
|     | رمید یوں کے ہوار)                      | lot  | يوتسياه سے بحت نصر تک،                                           |
| PAI | ختنه كاحكم، مثال منبار                 | 101  | بخت تصر كادوسراحله،                                              |
| 144 | ذبيح احكا ، مثال منبلر                 | +    | انتيوكس كاحادثه دمكابيوكي كتاب كالمهادي                          |
| "   | مردارکابن کے احکام، مثال مسالم         | 100  |                                                                  |
| "   | تورتبيت كي سياحكا منسوخ ، مثال تمبرا   | 1    | عراني نسخ كي حيثيت ،                                             |
| IAA | تورتبت سے مخات، مثال منظر              | "    | خود میرد بول نے نسخ نا بسید کئے                                  |
| 119 | تورسية برعمل كرنيوالالعنتي، مثال منسطر | 107  | ميساتيون براوشخ والعمصات                                         |
| 19. | فررستا يمان كے دنے تاریخی، مثال سالم   | 11   | اليكليشين كاحادة                                                 |
| 4   | فراعيت كابدلنا سروري يئ مثال منسبار    | 148  | بخ آل مغالطه ؛ عمد نبوئ سے قبل کے نبیج                           |
| 191 | ورات انتس در فرسین علی ، منال نمستر    | 7    | تيتراباب                                                         |
| 194 | نتا يخ                                 | 140  | نسخ كاثبوت                                                       |
| 195 | _نَعَ كَيُرُونِ وَي تَعِمُ             | -    |                                                                  |
| 190 | بانت الوعره شور مثال مثال مرا          | 11   | ا کے معنی                                                        |
| 197 | تبن کی رہے خدا بہتاماہ                 | 111  | نبل کے جمرتے واقعات                                              |
| 194 | سان کی مجاست روی پکانے کا محتم،        | 14   | _نشتخ كى يهلى قيسم                                               |
|     | مثال تسبير                             | 1    | س بعانی میں شادی ، مثال منبلر                                    |

| صغ   | مضمون                                            | سفح | معثمون                                                     |
|------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 744  |                                                  | 194 | لذرج كے خاص مقام كى تعبين ؛ مثال منسكر                     |
| 442  |                                                  |     | فيمرّاجتماع كے خدام كى تعدد؛ مثال تمب                      |
|      |                                                  |     | اجتماعی خطاکا کفارہ؛ مثال منسبسر                           |
| 144  | عقلى محالات واقعى نامكن بي،                      | 4.1 | حزَّقیاه کی بیاری کا واقعه؛ مثال منب                       |
| 44.  |                                                  |     | حواريون كوتبليغ كاحكم؛ مثال منسور                          |
| 1    | 10                                               |     | توريت برعل كاسكم ؛ مثال منسلر                              |
| 441  | عيسائيون كے نزديك توحيد كلمي حقيقي               | ۲-۳ | حصرت عے قول سے استدلال غلط ہے،                             |
|      | ادر تثلیث بحی ،                                  |     | چوتھا باس                                                  |
| 1    | عقيرة تثليث كتشريح من عيسائيون                   | 4.4 | خداتين بن                                                  |
| u ad | کااختلاف،<br>سنده سر مین بر سور دی               |     |                                                            |
| tro  | بجيكى أمتول يس كوئي تثليث كاقائل محا             |     | جاري مقدة مات                                              |
|      | ركتاب بيراتس اوراس كاجواب                        | 4.4 | خراکون ہے ؟                                                |
|      | بهای نصل                                         | "   | معبود دہی ہے                                               |
| 101  | عَقِي أَتْلَاثِ عِقَلِ كَيْسُو إِلَّى مِلْمِ     | Y-4 | عبر عنبن مس خدا کے اعصار کا ذکر                            |
|      | المال المال                                      | 71. | بعض أوقات الفاظ كے مجازي معسني                             |
| 4    | بہای دے ل<br>۲ میا ا                             |     | مراد ہوئے ہیں،                                             |
| TOT  | د وسری دلسیل<br>میران دلسیل                      | 717 | بالنبل مين غيرا سد پر لفظ خدا كا اطلاق                     |
| 754  | تیشری دلسیل<br>توسیر سال                         | 414 |                                                            |
| 1    | چوستمی دلسیل<br>استران الد ا                     | 777 | تهام انسانوں اور شیطانوں کے لئے ۔<br>لفظ "خداً کا استعمال، |
|      | انخوس دلسیل<br>محصط لسیارات تاماه تریسان به      | 442 | لقط حدا المستعمان،<br>بالتبل مين مجازا درمبالغه كااستعمال  |
| tor  | میسی دسین اور فروز میعفو بید کا مرسب<br>۱۲۰۰ میل | 111 |                                                            |
| 104  | شاتوس دليل                                       | 779 | سابربای عال پردے عددان                                     |

| استخته | مرحنموان                            | سنح | مضمون                                                 |
|--------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 441    | دسوال ارشاد، تحقارابا پالکنی ب.     | 404 | تين عيساني مونيوالون كأعجب في اقتعر                   |
| "      | میار موا ارشاد اے میرے باب "        | 109 | عقلی دلائل کی منار پر باتبل کی تاویل عزوری            |
| 449    | يارېوال ارستاد" ابن آدم"            | 171 | مستشرق سيل كااعران ووصيت                              |
|        | تىسرىنىڭ ل                          |     | دوسری فصل                                             |
| YA-    | نصارى كورلان برايك نظر؟             | 747 | عقير شليث اقوال مسيح كي وشني مين                      |
| YAI    | ميلي دليل، "خدا كابيا"              | 4   | ميلاارشاد، "خدات واحد"                                |
| MAR    | بالنبل مين انسانون كے لتے اس لفظ كا |     | دوسراارشار "أيكبى خداوند"                             |
|        | اسپتعال ،                           | 144 | تيسرارشاد ما كفرشة مبالا مرباب"                       |
| YAA    | ودسرااستدلال مي اويركا بون          |     | رعيسايتون كي تاويل كاجواب)                            |
| 444    | تيمسري دسين ميس اورياب ايك يس       | YYA | چوتھاارشار "كىيكو بھانامراكام بنين"                   |
| 191    | چوتھی دلیل، میں باب میں اول"        | "   | بالخوال ارشار، نیک توایک بی ب                         |
| 498    | بالمخري ليل بغير إي بيدا بونا       |     | (جديدمترجمون کي سخولفت)                               |
| 190    | جهتی دلین، معجزات                   | 777 | حصِتْاارِشَارِ" ایل ایل الله اسبقتنی "                |
| 494    | الم رازي ادرايك بادرى كادلج مناظره  | 74. | کتب مقدسه کی دُرسے معبور کو موت                       |
|        | پانچواں ہائے۔                       | 671 | انسیں آسکتی،                                          |
| 4.4    | قرآن كريم الثركا كلام ہى            | 741 | عیسا بیوں کے نزدیک جہنم پیاض ہو<br>(عقیرہ اہمانی شیس) |
|        | يهـ الخصل                           | 740 | عقيدة كفاره عقل كخلات ب،                              |
| 7.0    | اعجاز مشرآن                         | 444 | ساتوا ل ارشاد المنظام فعدا اورتمها وخدالا             |
|        | ر کر کر ا                           | 444 | اتعوال رشار ابمجمع عبراب                              |
| 7.7    | بهلی خصوصیت ، بلاغت                 | YEA | نواں ارشاد ، میرانہیں بلکہ باپ کاہے ،                 |

| سقح | مضمول                                | صغر | معتمون                                 |
|-----|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| ٣٣. | مسجد حراميس داخله ، بهلي بيشكون      | P-4 | بلاغت كى پېلى دلىل                     |
| "   | خلافت في الارض دوسري بيتيكوني        | 4.4 | د ومری دلیل                            |
| 444 | تيسري بيشكوئي، مسيكه كاواتعه         |     | ر نساحت اور بلاغت کافرت ،              |
| 4   | جو تقى بيشكونى ، دىن كاغلبه وظهور    | T-A | تيسرى دليل                             |
| 4   | بالنجوس بلينكوني، فتح خبر            | 4   | چوتھی د <u>لسل</u>                     |
| 444 | حَصِتْي بِشَكُونَ ، فَتِحْ كُمْ      | "   | يا پخوس دليل                           |
| 446 | ساتوس بيشكوتي، اسلام كي اشاعت        | 7.9 | حجيثى دلسيل                            |
| 4   | أتحصوس بيتكونى التفاركامغلوب بونا    | 4   | قرآن كريم كى بلاغت كى مۇنے             |
| 4   | نوسي بينيگوني ، غزوة بترر            | 111 | ساتوس دليل                             |
| 40  | دسوس بشگوئی، کفاری سے حفاظت          | 414 | آ بخصوس دلسل                           |
| 4   | كيار بوس بيشكوني ، ايضًا             | 414 | اعجازِ قرآن كاليك حيرت الكيز بنوبه     |
| 4   | بارموس مشکوئی ، رومیوں کی فتح        | 717 | نوس دلسل                               |
| 22  | مصنّعت بيزآن لحي كااعر اض            | 414 | دسوس دلسل                              |
| 1   | اس كا يواب                           | 710 | حصرت عمرة اورلطرتق روم كاواتعه         |
| 444 | تيرهوس بيشكوئي، كفارى شكست           | "   | على بن حيين واقترا ورايك طبيب          |
| 444 | جور موس بشگوتی، كفار برعزاب          | TIA | قرآن كريم كى دوسمرى عربير. اسلوب       |
| "   | يندر موسى بيتكونى ، ميودول مناظت     |     | سوى ادسيفلطيون خالى بسيرابا            |
| 46. | سوطور بشگرنی، میودادن کارت           | 411 | قرآن کی انزانگیزی کے دا تعات           |
| 401 | سترموس بيشكرتي، القدير أيسلمانوكارعب | 74  | اعجاز قرآن کے بالے میں معزلہ کی راسے،  |
| 464 | المفاريوس ميشكون، قرآن كى حفاظت      | 449 | معتزلكانظريه غلط بؤاس كے دلائل         |
| ۲۲۳ | أيسوس مِشْكُونَ، تخرلِف حفاظت        | "   | اعجاز قرآن برايك شبه اوراس كاجواب      |
| 4   | بيسوس بينگوتى ، كم مكرمه كودالسى     | ۲۳. | قرآن كريم كي تعييري خصوصيت، بيشكو تيان |
|     |                                      | 11  |                                        |

| صفح  | مضمون                                                            | صنح    | مضمون                                 |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 46.  | قرآن کرم سے مصابین                                               | المالم | اكىسوس يىلىگونى ، يىدىدى كىتمنات موت  |
| 127  | بالتبل سح فحش مصابين                                             | ۲۲۲    | الميسوس بيشكون، قرآن كااعجاز          |
|      | رميرواه اسكريوتي محمل ي ماول )                                   | 454    | قرآن کی چونھی خصوصیت ؛ ماصی کی خرب    |
| TEA  | روهن كيتحولك غيمعقول نظرمات                                      | 11     | ربيج ارابت ملاقات كاقصنيه             |
| 44.  | مغفرت نامون كى فروخت                                             | 11     | مانخوس خصوصیت، داوں کے تعبید          |
| "    | بدبحرام كوطلال كرسكتاب،                                          | 11     | جهتی خصوصیت ، جامعیت علوم             |
| ٣٨I  | مُرُدد ل کی مغفرت بیسوں سے                                       | 11     | سالوس حصوصيت، احتلاك تعار حفاظت       |
| TAP  | سَيَنْ طُ كُرِمِ شَافِرِ                                         | 1      |                                       |
|      | رسِيْنْ الْحُرُونِ الْمِيْنِ عِيسَانَى رَفَّى الْمُ              | 400    |                                       |
| TAP  | صليب كالعظيم كيول ؟                                              | 11     | دسوس خصوصیت، دعوی مع دلیل             |
| TAC  |                                                                  | 1.1    |                                       |
| 44.  | دوسرااعراص باتبل مخالفت                                          | 1      | بارموس خصوصيت ،خشست الكيزي            |
| 4    | بهملاچواب<br>سرمراها                                             | TOA    | خاتمه                                 |
|      | رومرامواب<br>عصر کا اقدار حدارای                                 |        | تين مف اتد                            |
| 297  | جہر جبر بارے وہ والف ت بن ہ وروجہر<br>تائمہ میں جب ہیں۔ س        | "      | اعلادة آل كريكري                      |
| W49  | نگریم ی <i>ن نه پی سبع</i> ا<br>انتهار سرنسند، سره در اختیاا ذات | P4-    | قرآن كريم أيك م كيون مازل مرموا       |
| ~    | ب بات ون مقرض ربید سان استار اور مقرضان<br>استار اور مقرضان      | 441    | ذان کریم مصنا میں میں تکرار کسوں سے ہ |
| 7/16 | ختلافات مُرک وی تفصیل لعب رت<br>ختلافات مُرک وی تفصیل لعب رت     | 1      | دومرى نصل                             |
| 1 11 | مرزل                                                             |        | ندر د د س                             |
| 410  | نب<br>نسرااعر امن گراسی کی نسبت اداری جا                         | 146    | فران يرعيسا يتول اعتراصنا             |
|      | ۋاپ،                                                             | 1      | بهلااعران ، اعجازے انکار              |
|      |                                                                  |        |                                       |

| صفحر | مضموك                                  | صفحر  | معثمون                              |  |  |  |
|------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|--|
| 571  | احادثث كاسحت                           | 614   | مسّلة تقديرير باتبل اودعيسائي علماء |  |  |  |
|      |                                        |       | سے اقوال ،                          |  |  |  |
| 11   | زباني دايانجي دابا إعماري، قائده تمسلر | 444   | عقبدة جبرك بالسعين ليتحرك داست      |  |  |  |
| 504  | لبص علمار برر السلنث كااعران           | 4     | طامس انتكلس كى دائے                 |  |  |  |
| 725  | تفاس التكلس كبيقولك كانيصله            |       | رطاتمس ایکوائنس کی داسے)            |  |  |  |
| 603  | اہم باتیں یا درستی ہیں، فائرہ نمسلسر   | ۲۲۳   | جنت کی از تیں                       |  |  |  |
| COA  | تدرين حدث كي محضرنائ، فالأنوسيسر       | 80    | جنت مح باريس عيساني نظريات          |  |  |  |
| 44.  | حرسیت کی تبین سمیں                     |       | رجبت كي جسماني لنه نو ل برياس أسترس |  |  |  |
| - 4  | حدسيث سيح اورقران مين فرق              | 844   | جو تصااعر اص فرآن كرمناس بيانيا     |  |  |  |
| 1    |                                        | 64    | الفراننان تيسري فصل                 |  |  |  |
|      | جلرسوم کی ابتدار                       |       |                                     |  |  |  |
|      | يرسم عراضا                             | بالإد | احادثيث                             |  |  |  |



بالشية

بالترال في الخوافي في

• تبريال • حزب الفاظ

النافي

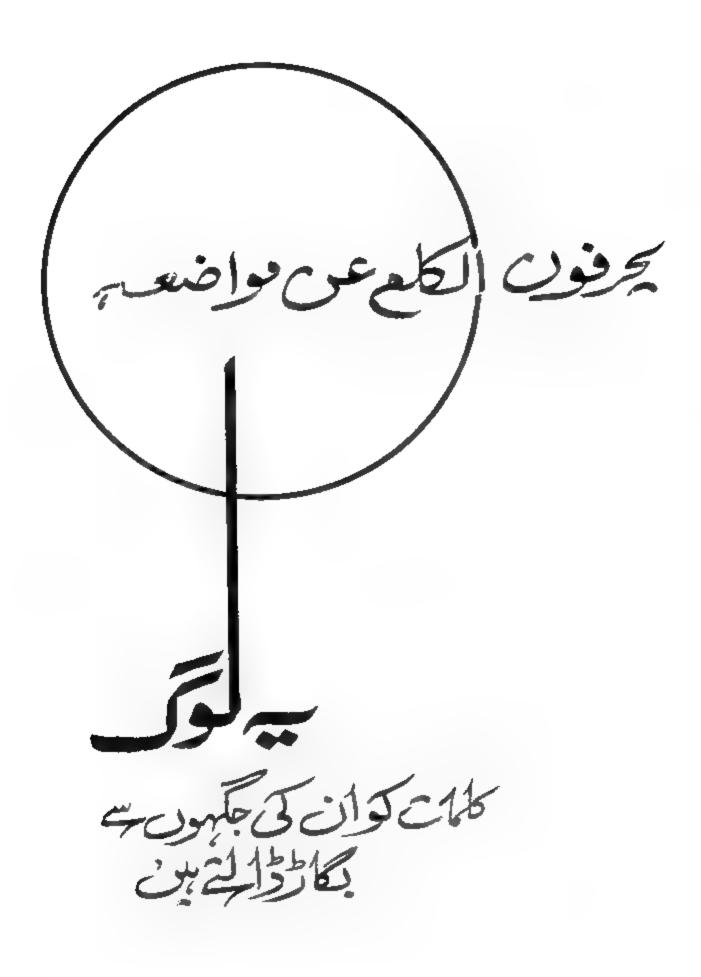

بالشدم

# بالتيان من مخريف كورلائل.

سخرلیت کی قسمیں

تحریف کی در و تیسیس بیں ؛ لفظی اور معنوی ،

دوسری تسمی نبست ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیو کھ دو سلم کرتے ہیں کہ جہرعتیت کی وہ آیات جن میں عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت مسیح علیات اشارہ تھا، اور وہ احکام جو یہودیوں کے نز دبک دائمی اورا بری ہیں ان کی تفسیر میں یہودیوں کے جانب سے تو لیف معنوی کا صد ورجواہے، اور علار تروششنگ یہ بھی اعراف کرتے ہیں کہ بابا کے معتقدین کی طرف سے دونوں جسزا موں میں اس قسم کی سخت یہ باکل اسی طرح بابا کے معتقدین یہی الزام بڑی شدت سے پہلے فراتی پر کے لیے کہ کوئی ہیں، اس لئے ہم کواس کے ثابت کرنے کی جنداں صرورت نہیں،

کے تربیعنظی کامطلب یہ برکہ انسل انفاظ بس تبدیل کردی جانے ،خواہ ایک نفظ کی بگرد ومراد کھ کریا کہی نفظ کو حذت کریے یا کوئی نفظ بڑھا کر اور سخر نعبنوی کا مطلب برکہ انفاظ میں تو کوئی تبدیلی نہ کی جنا، گرعبارت کی کوئی من مانی تفسیر کی جانے، جواصل معنی کے خلات ہو ۱۲ اب نتحوره في لفظي باقى ره جاتى ہے جس كاعدا بير ولستنظ بطا برعام مسلانوں كورھوكم ميں دانے كے لئے سختی سے انكاركرتے ہيں ، اور جبولے من گرات ولائل اپٹورسالو ميں بيش كرتے ہيں ، تاكہ و يجھے والوں كو شك بين مبتلا كرسكيں ، اس لئے اس كے ثابت كرنے كى عزورت ہے ، الله كى مردكے بھروسم برہم يہ عوض كرتے ہيں كہ تح لھن لفظ اپنى متام قسمون سيست خواہ الفاظ كى تبديلى ہو يا كمى بيشى ، ان كتابوں ميں موجو دہے ، اب سم ان يمنون قسمون كى ترتيب يہ مقاصري بيان كرتے ہيں : ۔

# مقصراول

تخرلفي في كانبوت ، الفاظ كى تتصريلى كى نشيكات مين،

پہلے یہ بچھے کہ اہن کتا کیے نز دیک مجمد عثیق کے مہنو دفیعے تین ہیں:۔ آ۔۔۔۔۔عَرَا فی کنے جو بہو دیوں کے نز دیک بمی معترین اور علماء بر دٹسٹنٹ

کے زومک میں،

سیونانی ننخ جوعیدا بنوس کے نزدیک بندرہ صدورہ بی سے ساتوس صدی تک عبدانی حضرات عرانی نسخ کو کرفیاد مانے تھے ، یو آن نسخ آج تک یونانی گرجوں اور مشرقی گرجوں بین محتبر ماناجا تاہے ، یہ دونوں نسخ عقرعتین کی تمام کتابوں برختنمل ہیں ،

سامری نسخ ، جوسا مربوں کے نزدیک معتبر ہے ، یہ خد در حقیقت عبدانی نسخ در حقیقت عبدانی نسخ در حقیقت عبدانی نسخ میں ہوئی نسخ در حقیقت کی صون شات کتابوں پرشتمل ہے ،

یعنی یا شیخ کتابیں جو متوسی علیا سلام کی جانب منسوب ہیں ، اور کتاب یو شع میں دور کتاب یو شع میں کرتے الفان اور کتاب یو شع میں کرتے الفان اور فقرے زائد الور کتاب میں عبرانی نسخ کی نسبت ہم الفان اور فقرے زائد الفان اور فقرے زائد

ین جو آجکل اس میں موجود نہیں ہیں ، اور اکثر محقیقیں علما پر دنسٹنٹ مشلاً کئی کاش ہمیلز ہیتو بی کینے وغیرہ اس کو معتبر مانے ہیں ، عبر آئی نسخ کو تسلیم نہیں کرتے ، اُن کا یہ اعتقاد ہے کہ بہو دیوں نے عبر آئی نسخ میں مخر لیف کر دی تھی ، اور تقریبًا سایے سی علما ، پر دستنش بعص موقعوں ہر اس سے مانے ہر مجبور ہوجلتے ہیں ، اور عبر آئی نسخہ پر اس کو ترجیح دیتے ہیں ۔ عبداکہ انجی انجی آپ کو معلوم ہو سکے گا ،

اس کے بعد مند یجہ ذیل شواہد برغور فر التے جو کھی تخریف بردلالت کرتے ہیں :۔

حصرتِ أَدِمُ عِيهِ عُلْوُفَانِ نُورُحُ نَكَ \_\_\_\_بِهِ لاشا ہِر

آدم سے لے کرطوفان آؤٹ کے سکا زمانہ عبرانی نسخے کے مطابق ۱۹۵۱ اسال ہے،
یو آنانی نسخ کے مطابق ۱۳ ۲۳ سال بنتا ہے، اورسا تری نسخہ کے موانق یہ ۱۳۰ سال ہے،
یم تری واسکا کے کا تفسیر میں ایک جرول دی گئی ہے، جس میں نوع کے سوا ہڑخص کے سامنے اس کی وہ عمر مکمی گئے ہے جواس کے لوکے کی بیدائش کے وقت تھی، اور حصرت نوش کے سامنے آن کی وہ عمر درج کی گئی ہے جو طوفان کے وقت تھی،
وقر کے سامنے آن کی وہ عمر درج کی گئی ہے جو طوفان کے وقت تھی،
فقت مدرج ذیل ہے،

| يوناني نسخه | سامری سیخ | عبراني تسخه | تام            |
|-------------|-----------|-------------|----------------|
| ۲۳۰         | 18-       | 1100        | آدم عليالت لام |
| 1-0         | 1-0       | 1.4         | شيست عليالسلام |
| 19-         | 9-        | 9.          | آنوش           |
| 12-         | 4.        | 4-          | قيستان         |
|             |           |             |                |

المه تمام ننخول میں یہ عرداسی طرح ندکورہی، لیکن کف والے جدول کے مطابق عصل جمع ۲۳ ۳۳ بنتا ہے، اس لئے یا تواس عرد میں غلطی موئی ہے یا نقشہ کے کسی درمیانی عدد میں دانداعلم ۱۱ تھی

| يوناني نسخه | سامری سیخ | عران نسخه | کام           |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 170         | 70        | 40        | إجهلاتسيل     |
| 777         | 74        | 177       | ابارد         |
| 170         | 70        | 70        | حنوك          |
| 1 14        | 44        | 144       | متوسالح       |
| 100         | ۵۳        | INT       | لامك          |
| 4           | 7         | 4         | نوح علياستلام |
| 7747        | 39th - 4  | 1707      | ر محل میزان   |

طوفان نور سيحضرت ابرائيم كسية

طوفان نوت عمد ایرا به میم علیال الم کی بیدائش کک کازمان عبرانی نسخ کے مطابق الم الم میرائش کک کازمان عبرانی نسخ کے مطابق الم الم میرائش کی کازمان عبران محل است الم المرحبول کے درمیان اعداد درست میں تو بیبان ۱۲ ۳۳ برناچا ہے کیونکہ حال جمع میں محلقا ہے ۱۲ ست

۳۹۳ سال ہے، نونائی نسخ کے مطابق ۱۰۲۱ سال ہے، اور سآمری نسخ کے مطابق ۵۰۰ سال ہے، نفسنہ کی طرح ایک نقشہ دیاگیا ہے گراس نقشہ میں سآم کے سواہر شخص کے نام کے مقابل اس کے بچ کا سال ہدائی ہے کہ مقابل اس کے بچ کا سال ہدائی ہے کہ مقابل اس کے بچ کا سال ہدائی کھا ہوا ہے جو طوفان کے بعد میں اہروا،

نقت درج ذیل ہے:-

| تسخة يونانب | نسخه سامريه | نخجرانيه | نام      |
|-------------|-------------|----------|----------|
| ۲           | r           | ۲        | بام      |
| 180         | 120         | 20       | دفخشد    |
| 18.         | +           | +        | سيسنان   |
| 14-         | 15-         | ۳.       | شالخ     |
| 1878        | 144         | ٣٣       | سار      |
| 150         | 14-         | ٣٠       | الغ      |
| 144         | 177         | ٣٢       | يحج      |
| 12.         | 1944-       | ٣-       | مروغ     |
| 49          | <b>∠</b> 9  | 79       | التود    |
| ۷٠          | ۷-          | 4 -      | कें      |
| 1-27        | 957         | Y97.     | علميسزان |

ا "آن "عفزت ابرا بیم کے دالدکانام ہے، آذراس کالقب تھا، اور لعبض مفسری و مؤرضین کا کہنا! کہ آذر در حقیقت حضرت ابرا بیم کا بچا تھا، اور قرآن کریم میں مجز اً اس پرایب اس کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیاہے ( دیکھتے تفنیر کبیر ) تقی

یہ اختلات بھی اس قدر ستربیدا در تھی ہے کہ ان سخوں میں سی طرح تطبیق ممکن ہیں ہے، اور حو کر عبرانی نسخہ کے مطابق ابراتہ یم کی ہیدائش طوفان کے ۲۹۲ سال بعد معلم ہوتی ہے، اور نوشے علیہ اسلام طوفال کے بعد ۲۵۰ سال زندہ رہے ،جس کی تصریح کتاب ہوات باق آیت ۲۸ میں موجود ہے اس لے لازم اللہے کہ ابراہیم کی عرفوج علیہ السلام کی دفات سے دقت ۸۵ سال کی بو بحق با تفاق مورخین مجی غلط ہے، اور بی آن وسا تر می نسخ بھی ا کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخہ کے مطابق ابراہیم کی بیدائش نوخ کی د فات کے ۲۲۷ سال بعد ہوتی ، اور دوسے نسخہ کے مطابق ۵۹۲ سال بعد ، دوسے ریونا کی نسخہ میں ار مخشدا درشتالخ کے درمیان ایک کبشت کا اضافہ ہے جو دوس کر دونوں سخوں میں درجو دہیں' لوقا الجيل نے يونانى نى براعماد كرتے ہوئے مستح كے نسكے بيان ميں قيت كى محمى اصافه كباهم، اس فحش اختلات كيتجري عليها يتونيس باسبى اختلات بيدا موكي، بحر مؤرخین نے تو تینول سخوں کو کا نعدم تھمرایا اور کہا کہ جیجے مدت ۲۵۷س ل ہے، اسی طرح مشہور میہودی ہوڑخ پوسیفس نے بھی ان تسخوں پراعتاد نہیں کیا، اور یہ کہا کہ تحیسے برّن ۹۹۳ سال ہے، جیساکہ ہزتی داسکاٹ کی تفسیر میں موجودہے. اورآ گستان کرد جو تھی صدی سے کا سے بڑا عالم ہے اسی طرح دوسے متقدمین کی رائے میں ہے کہ یو ان اسخدہی درست ہے ، مفتر ہارسی نے کتاب بیدائش بال آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں اس کو ترجیح دی ہو بہلز کا نظریہ یہ ہے کہ س<sup>ام</sup>ری سخرسی درست ہے، مشہور محقق ہوترن کا جھاں بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے، ہتری راسکاٹ کی تفسیر حلداول بس يون لكماسے كه :-" آ گستان کہاکرا تھ کہ بہو دیوں نے ان اکابر کے حالات کے بیان میں جوطوفان سے

الع اورطوفان کے بعد توج ساڑھے میں سوبرس اورجیتار ہا" رہید، ۲۸۱۹)

قبل گذرے ستھے ایاس کے بعد موسی علیہ اسل مے جد تک ہونے میں عبرالی نسخ میں

تخرافی اور میحرکت اس لئے کی کریوآنی نسخ کا اعتبار جاتار ہی، اور اس لئے بھی کر خرابی اور اس لئے بھی کر خرب بھیسوی سے اُن کو سخت دشمنی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ مقدمین عیسائی بھی لیا ہی کہا کرتے ہے کے اور اُن کا خیال یہ تف کر میہودیوں نے یہ تخرابیت تور تیت میں منسل میں کی ہے یہ

این تفسیری جلدا قرل می تکمتاہے کہ ا۔

" محقق ہیں آزنے مصبوط دلائل سے ساتری نسخ کی صحت نابت کی ہی، اس جگہائی کے دلائل کا خلاصہ بیان کرنا مکن نہیں ، جو صاحب جا بین اس کی کتاب ہے ، مسے آخر سے ملائے ملاحظ در مالیں ، اور کنی کا طرح کم اگر ہم توریب کی نسبت سام روں کے طور وطلاق کو اور آن کی عارات کو نگاہ میں رکھیں ، اور شیخ کی اُس و قدت کی خاموشی کو میں نظر رکھیں ، جبکہ اُن کی گفت کو ساتمری خورت سے ہوتی تھی ، اور اگر دومری باتو بین نظر رکھیں ، جبکہ اُن کی گفت کو ساتمری خورت سے ہوتی تھی ، اور اگر دومری باتو کو بھی سامنے کھیں تو اُن سب کا تقاضایہ ہے کہ میرود یوں نے جان بؤجھ کر توریب تیں سے کہ میرود یوں نے جان بؤجھ کر توریب تیں ہے کہ میرود یوں نے جان بؤجھ کر توریب تیں ہے کہ میرود یوں نے تصد استراک سامر دوں نے تصد استراک سے دھی کی ، اور عہد عتین اور جدید کے حققین کا یہ کہنا کہ سامر دوں نے تصد استراک سے میں کا دیے ہوئی کی ، اور عہد عتین اور جدید کے حققین کا یہ کہنا کہ سامر دوں نے تصد استراک سے دھی کی ، اور عہد عتین اور جدید کے حققین کا یہ کہنا کہ سامر دوں نے تصد استراک تو توریب کے حققین کا یہ کہنا کہ سامر دوں نے تصد استراک تو تو سے دھیں کا یہ کہنا کہ سامر دوں نے تصد استراک کے دھیں کا دور کو دور کا تھی کی کا دیکن کی دور میں نے تو اس کے حققین کا یہ کہنا کہ سامر دوں نے تصد استراک کیں کو توریب کا تھی کا دور کی میں تیں اور دور میں کے حققین کا یہ کہنا کہ سامر دور ان نے تصد استراک کے دور کی تھی کی اور دور میں کے دور کی کھی کی کو تو کی توریب کی کی کھی کو توریب کے حقیقین کا یہ کہنا کہ سامر دور ان نے تو کھی کے دور کی تھی کو توریب کے دور کی کی کو کھی کو کھی کی کو توریب کے دور کی تھی کی کھی کے دور کی تھی کی کا تھا کا کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کی کے دور کے د

کی ہے ہے بنیا دہمے <u>؛</u> سامری عورت سے حضرت مینچ کی جس گفتگو کی طرف کنی کا طرف نے اٹ رہ کیا ہے ... د ہ نجیل آپو جنا کے بائل میں اس طرح نذ کو رہے کہ :۔

"عورت نے اس سے کہا اے خدا دند! مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تونی ہے ، ہما ہے باپ دا دا

الله إو را وا تدبیم که حضرت بیست علیات ام جب ساتر و تشراهیند الگی تو د دان ایک کنوس برایک المری عورت آین بانی انگا، ساقری فرفه کے بارے میں ہم بیجھی سائل کے حاشیہ بر ذکر کرچیے ہیں کہ وہ برد شم کے بیاک و وجر آبر م برعبادت کیا کرتے ہتے ، اور میر فرقہ میرود اون کے نزد ک اجھوت کی حیثیت رکھتا تھا، اس لئے عورت کو تعبیب ہوا کہ ایک میرودی مجھ سے باق کیوں ما بگ رہاہے ؟ اس برد و نوا میں گفت گوہوتی، اور لعجن غیر معمولی چیز میں د سکھ کرعورت کو لغیمین ہوگیا کہ حفر سیسے نبی میں اس لئے اس نے قوراً کو ہ تجزیر آم کے بارے میں سوال کیا، ۱۲ اللہ

نے اس بہاڑ پر رہین کوہ حبتریق ) پر برستش کی ادر ہم کہتے ہوکہ دہ حبگہ جہاں
برستش کرنا چاہتے تر دشلہ ہے ، رآیات 19 د ۲۰)

یعن جب اس عورت کو یہ بہت جلا کہ علیہ انسلام نبی ہیں تو ان سے اس نے اس ہم اسلہ کی تحقیق کی جو بہو دیوں اور سامر بوں سے در میان سب بڑاا نحقا فی مسلم تھا، اور ہر فریق اس میں دوست م برتے لیون کا الزام لگا تا تھا، تاکہ ابنا اہل حق ہونا ظاہر کر سبتے ، اب اگراس موقع برساتری تو لیون کے جم ہوتے تو میتے علیہ انسلام کا فرض تھا کہ دہ اس سوال اگراس موقع برساتری تو لیون کے جم ہوتے تو میتے علیہ انسلام کا فرض تھا کہ دہ اس سوال سے جواب میں اس معا ملہ کی اصل حقیقت کو دافتے کرتے ، لیکن انصوں نے اس کے بجا ہے سکوت خوشیار فرمایا ، آب کی یہ خاموشی ساتری مسلک سے درست ہوئے کی دہل ہی سکوت خوشیار فرمایا ، آب کی یہ خاموشی ساتری مسلک سے درست ہوئے کی دہل ہی سکوت خوشیار فرمایا ، آب کی یہ خاموشی ساتری مسلک سے درست ہوئے کی دہل ہی ساتھ مقر لھن کا اعر ان کو کوئی چارہ کا رنظر نہیں آتا ،

كوه جزيزم ياكوه عيبال ؛ \_\_\_\_\_تيسراشا بد

کتاب الاستنار باب ۲۷ آیت مهنیخ عرانی بی بول کهاگیا ہے کہ :اسوئم بردن کے بار ہوکران بھر دن کوجن کی بابت میں ہم کوآج کے دن حکم دیت
ہوں اکوہ تقیمال پرنصب کرکے اُن پرمچھنے کی استرکاری کرنا !!
ا در یہ عبارت سآمری نسخ میں اس طرح ہے کہ :-

"ان بخرد لوجن کی بابت میں تم کوآج کے دن میم دیتا ہوں کو قبر برتم پرنسب کرو" ا درغتیال دجز تیزم ایک دوسے کے مقابل دو بہاڑ ہیں، جبیسا کہ اسی باب کی آبیت ۲، و۱۳ اور اس کتاب سے بال آبیت ۲۹ سے معلوم ہوتا ہے،

غرض جرآن نسخ سے بر بات ہم میں آتی ہے کہ موشی علیہ سلام نے کوہ غیبال ہر ہمکی اللہ میں میں میں میں اللہ کے کہ موشی علیہ سلام نے کوہ غیبال ہر ہمکی اللہ کا کم اللہ میں کا کھم دیا تھا، اور سام یوں سے در میان الکوں میں ہمی اور مجلوں میں ہمی یہ جھکڑا امہ ہم و با تھا، یہو دیوں اور سام یوں سے در میان الکوں میں ہمی اور مجلوں میں ہمی یہ جھکڑا امہ ہم و بات کے مرتب کی تحریف کا الزام عائد کرتا ہے، ایسا ہی ختلات جولا آر ہے، ہر ایک فرقہ دوسے مرتب کی تحریف کا الزام عائد کرتا ہے، ایسا ہی ختلات

اسموقع برعلاء تروالستنده کے درمیان بھی موجود ہے ،ان کا مشہومفسترآ دم کالالک اپنی تفسیری حلدادل اص ۱۸ میں کمتاہے کہ:۔ معمقن كني كاط ساتر م نسخه كي صحت كا مرعى ہے، اور محقق بارتى اور محقق درمشيور دونوں عرانی نسخ کی صحت کے دعوبدار ہیں، لیکن اکر ٹوگوں کواس بات کاعلم ہے کہ کتی کاط کے دلائل لاجواب میں ،اور لوگوں کولفین ہے کہ بہود لوں نے سامری<sup>اں</sup> ک عدادت می مخراف کا ارتکاب کیاہے، اور یہ بات بھی سب کوتسلیم ہے کی خریرا مِي مِنْهَا حِثْمَهُ ؛ اغات اورنبا آت مِي اور كوه تقيبال ايك خشك برازي عجب أيك مجى ذكوره خوبي موجود تهيس ہے، ايسى تسكل بيس سيلاب الريموں كے سنانے کے لتے اور دومرا لعنت کے لتے مناسب ب اس سے معلوم ہواکہ کئی کاشے اور دوستے لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ محریف عبرانی نسخدیں واقع ہوتی ہے، اور سے کہ کئی کاش کے دلائل بہت وزنی ہیں، وتفاشابر ربور ماحروا ہے ؟\_ كتاب تيرانش باب ٢٩ كي آيت يس هي كه:-" اوراس نے دیکھاکہ رکھیٹ میں ایک کنواں ہے ، اورکنوس کے نزدیک بھیر بکریوں کے تین ریور منتظے میں ، کیونکر اس کنوس سے بکریاں یانی بیتی تخفیق، اور کنوس سے ممنه برايك بزايتفر دصرار متائقا ء ا چن بخراستشنار ۱۱: ۲۹ می تصریح ہے کہ "تو کوه گریزم برسے برکت اور کوه غیباں برسے اعنت سُنانا ؟ فلا ہر ہے کہ مجد برکت ساتے کی جگہ پر سنائی جانی چاہتے ، نعنت کی جگہ پر نہیں ١٢ کے یہ اصل وی سے ترجیہ ہے ، انگریزی ترجہ سے الفاظ بھی ہیں ، گر اردو ترجہ میں کھیت' کے بجات میدان کا نعظے، سله به مجي عربي سے ترجم كياكيا ہے . اردو ترجم بي الفاظ يہ بي "كيونكر يرواہ اسى كنوس ريورو ہ یا نی بلاتے تھے ، انگریزی میں چرواہے ، کی بجامے روہ سب سے الفاظیس ۱۲ تقی

اورآبیت ۸ میں ہے کہ ا۔ "اکول نے کہاہم ایسانہیں کرسکتے ، جب کم کرسب روڈ مجمع مذہوجاتیں ہ اس میں آیت اے اندر بربوں کے بین دیوا" اور آیت میں سب ریوا" کے الفاظ غلط بیں، اُن کی حَکَّرُ وابٹے ہونا چاہتے، جیسا کہ سامری اور پینا ٹی نسخوں میں اور والنش محويي ترجمه مين موجوده مفسر ہارسلی این تفسیر کی جلدادل ص ۱۹۷ میں آیست ۲ کے ذیل میں کہتا ہے کہ :-"غالبًا اس جكر تين حرواب كالفظ تحا، وتنجع كني كاك كو» بھرآست مرکے ذیل میں کہتاہے کہ ا۔ " اگراس جگدیدالف ظاموت کرسیهان مک کچرواسے اکتے موجائیں" تومبر بوتا، دیمی مها تری نسخه اور یونانی نسخه \_\_\_\_ اورکنی کاشد اور چینولی کنیده کاع بی ترحمه لا آدم کلارک اپنی تقسیری جلدا دل یس بمتاہے کہ بہ "مِيْوَلِي كِينَظُ كُواس بات بِرزبردست اصراد م كنسخ سامر يم مي عب ہتر رن آپن تفسیر کی جلراد ل میں کتی کامل اور ہیو بی کینے کے قول کی تاسب لرتے ہوئے کہتا ہے کہ:۔ كُانْب كى غلطى سے بجات مفظ حُرواب كے "كروں كے دورات ' يكھا كيا ہے " سُات سَال يا تَنْقَ سَالٍ ـ -شاھرىمىرە كناب شموتيل ثاني باب ٢٧ آيت ١٦ مين لفظ سُات مال ليكهاهي، اوركماب تواسیخ اوّل باب اس آیت ۱۲ میں لفظ مین سال ککھا ہوا ہے ،لقینی طور پر اُن میں سے ایک غلط ہے، آدم کلا کے سموتیل کی عبارت سے ذیل میں ہتاہے کہ:۔ وكتاب توايخ من تبن سال كالغط آيا يه مذكر سات سال ، اوريون في نسخوي مي آآیج کی طرح تین سال لکھاہے ، میں عبارت بلامشیہ درست وصیح ہے ، ك اس اختلات كي تفصيل يجيع صفحه عيما يرملاحظم العظه فرمايت، ١١

### بهن یابیوی ا

کتاب آوایخ اول باب ۹ آیت ۳۰ کے عرائی نسخ میں یوں لکھا ہے کہ:۔ جُس ک بیری کا نام معلکہ تھا، حالا کم میں یہ کہ لفظ" بین کی مجکہ بیری تھا ؟ آرم کلارک کمتا ہے کہ:۔

معرانی نسخ میں لفظ بھی آیاہے، ادر مریانی ، و نانی ادر الطینی نسخوں میں لفظ بھری "
کمعاہے، مترجموں نے ابنی ترجموں کا اتباع کیاہے ،،
اس موقع پرتمام پردلسٹن سے علمار نے عرانی لسخہ کو حیوا کر ذکورہ ترجموں کی بیروی کی المنداع رانی نسخوں محروبی متعین ہے ،
لہنداع رانی نسخوں محربین واقع ہونا اُس کے نز د کیہ بھی متعین ہے ،

بيابات دوسال براتها \_\_\_\_\_شابر تنبرك

كتاب وايخ ثانى باب ٢٢، آيت ٢ كع عرانى نسخ ميں يوں لكمعاب كه، ر "مرت مرسى التاسى مرس كا تفاجب وه سلطنت كرنے لگا ؟

یقبی طور پر بی غلط ہے ،اس لئے کہ اس کا باب بہتورام اپنی دفات سے دقت جاس کا اب بہتورام اپنی دفات سے دقت جاس کا کا تھا، اور دہ اپنے باب کی دفات سے بعد بلا تاخیر شخت نشین ہوگیا تھا، اب آگراس قول کو درست مان لیا جائے تو لازم آئے گاکہ دہ اپنے باب سے داد سال بڑا ہو،

کتات سلاطین تا آن باث آیت ۲۱ میں پول ہے کہ ۱۔ اخر آباء بائیس برس کا مقاجب وہ سلطنت کرنے لگا،

آدم کلارک ابن تغییری جلرا میں کمات توایخ کی عبارت کے ذیل میں یوں ہمتاہے کہ:۔ مسریان اور یونانی ترجموں میں بائیس سال کا نفظ ہے، اور بعض یونانی نسخوں ہیں ہیں ۔ سال داقع ہواہے، غالب ہی ہے کہ عرانی نسخہ اصل میں اسی طرح تھا، گروہ لوگ

اله جیساکی وار ۲۰: ۲۰ میں برکر دو بتیس برس کا تھا، جب سلطنت کرنے لگا، اور س نے بھی برس کے بھی برس کے بھی برس کے بھی برس کے دخصت ہوا، ۱۲ تھی

#### اعداد كوحروت كي تسكل ميل لكھنے سے عادى تھے،اس لئے كاتب كى علطى سے كات كريحكمتم لكهاكمان مچرکہتاہے کہ:۔ سُرة بسلاطين ناني كرعبارت صحح هي، دونون عباد تون مين مط بفت ممكن بيري ظاہرے کہ رہ عب رہ کیو کرچھے ہوسکتی ہے جس سے بینے کاباہی و درسال عرمیں بڑا ہو ظاہر موتا ہو 🤋 بتورن كي تفيير طبرا مين اور مهزى واسكاط كي تعنير مي بجي اس امركااعر إن ياياجا يا ہے کہ یہ کا تبول کی غلطی ہے ، شابرتمبرم اسرائتيل بالهوداه ستاب نوایج ترق باب ۲۸ آیت ۱۹ عرانی نسخ میں یوں کہا گیاہے کہ:-نُعُد وندنے شاہ امرائیں انتخر کے سبب سے میتوداہ کولیست کیا " يقيني طور بريفغه أمرائيل غلط بن كيونكه يشخص بيتوداه كايا د شاه محقاية كه اسمراسيل كاجيا یونانی اورلاطینی سخوں میں عفظ میتوداموجودہے،اس لئے عبرانی نسخ میں تحریف ثابت ہی بولس كخطس محرلف شامرتمبرو ز تور ۲۰ آیت ۱ یس سے که:-" تونے مرے کان کھول دیتے ہیں یا یولس نے عرابیوں کے نام خط کے باب آیت ہ میں ز آبور کا بہ جمد نقل کیا ہے، مگر اس میں اس کی حکہ اول ہے کہ:-" بعد میرے لئے ایک بدن شبیت رکبیا" اس لئے یقیناً ایک عبارت غلط اورمحر قت ہے جمسیمی علمار جیران ہیں، ہتزی دَ اسکا كى تفسير كے جامعين كہتے ہيں:-

" برزق کا تب کی غلطی سے ہوا، اور آیک ہی مطلب سے ہے ، غوض الن جا معین نے تحریف کا عرّاف کرلیا، نیکن دہ کسی ایک عبارت کی جا نہد تحریف کی نبست کرنے میں توقف کرتے ہیں، آدم کلارک این تفسیری حب لدر بورکی عبارت کے ذیل میں بساہے کہ :-متن عراني جو ار دج ب ده محر حديد" غ ص مخرایت کی نسبت زیور کی عبارت کی جانب کر ماہے، دی آئی اور رحید دمنط کی تفسیر می یوں ہے کہ ا۔ " ہندست عجیب بات ہے کہ ہونائی ترحم میں اور عبرانیوں کے نام خط کے باب آیت هیں اس فقره کی حکمیه فقره ہے: "میرے لئے ایک بدن تیار کیا ؟ بر دونون فستر محر لف كي نسبست المجيل كي جا ناه كرره بي، زلورس تخرلف كي أياك مثال. -شاب*ر تمير* • ا ز توریمبره ۱۰ عبران کی آبیت ۲۸ میں یوں ہے کہ:-أنفول نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں گئے۔ اور یونا نی نسخه میں بھی یوں ہے کہ ا۔ "الخفول نے س کے قول کے خلات کسیا" يها نسخ بين نفي ہے، اور دوسے من اثبات ي اس لئے يقير أيك غلط ہے، عیسانی علاراس مگرمتیرین، جنانج بهتری داسکای تفسیریس ہے کہ:-" اس فرق کی وجہ سے مجمعہ طویل ہوگئی ، اور ظاہر یہی ہے کہ اس کا سب کسی حرت کی زیادتی ہے یا کمی " بہرحال اس تفسیر کے جامعین نے سخر لین کا اس ارکراییا، مگر اس کی تعیین پر وہ قادرتهسيس

ا یعن عرانیوں سے نام خطک جانب، تغی

## مردم شمارى مياختلاف ورآدم كلارك عمومي اعتزات تزلف

شابرتمسلكسر

كتاب موسل ان باب ١٢٦ سو ١٩ يس يون كها كياب ك ..

سب اسمراتیلی کیارہ لا کوشمشیرزن مردیجے ، اور میتوداہ کے چارلاکوستر سزار

شمشرذن مردسکتے »

یقسینگان میں سے ایک آیت تحرافی مشدہ ہے ، آدم کلارک اپنی تفسیری جلد اسونسیل کی عبارت کے ڈیل میں کہ تاہے کہ:۔

"دونوں عبارتوں کا می ہونا ناممکن ہے ، اغلب ہی ہے کہ بہلی ہے ہے ، بیز عہد عتین کی تاریخی کتابوں میں دوسے مقامات سے لیحاظ سے بکٹرت سخ لیفات پائی جاتی ہے اوران میں تطبیق کی کومشش کرنا محض ہے سو دہے ، اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو مثر دع ہی میں مان لیاجا ہے ،جس کے انکار کی کھا تش نہ ہو، عمد عتیق سے مصنفیں گرجہ صاحب اہم سجے گران سے نقل کرنے دالے لوگ ایسے مذبحے ،

ملاحظہ کیجے ہیمفترصاف کر لیے کا عرّات کر رہاہے، لیکن وہ محرّت عبارات کی تعیین تعیین ہرقاد رہبیں ہے، اور ریجی اعترات کرتاہے کہ تاریخی کتا یوں میں بڑی کثرت سے محر لیفات باتی جاتی ہیں، اور الصاف بہت دی سے کام لے کر کہتا ہے کہ سلامتی کی راہ یہی کر کمٹر دع ہی بین محرکتے تبسلیم کر لیا جا ہے ،

بأرسّل كالهلااعران سستالكا كعلااعران

مفتر ہارتنے اپنی تفسیری جلدادل صفحہ ۲۹۱ پرکتائے القصاۃ کے باللہ آبیت ہو کے

له سنسخون تي كتاب سلاطين بي كاحواد خدكوري، كمرية رست تبين بيج كت ب توايخ بي كيز كم برعياً ومن ١٠٠

د مل میں بوں کہتاہے کہ:۔ الله مي مشبه منها سي كريه آيت محسر ف سي » شأ بدئمبرها آرام یا دوم ۶\_\_\_\_ كتاب تموتيل ثاني باب ٥ أآيت ٨ مين لغظ أرام استعمال بمواسع جويفتيناً غلط ٢٠٠ صحے لفظ اُدوم" ہے ،مفتراً دُم کلارک نے پہلے توبہ فیصلہ کیا کہ پیفیناً غلط ہے ، بھرکہتا ہے کہ '' اغلب یہ کر کہ ہے کا تب کی غلطی ہے '' ڇارباجاليش ٩-شأبد تمبرتهما اسی باب کی آیت ، میں ہے کہ :۔ "اور جالین برس سے بعد یوں ہوآگہ ای تسلوم نے باد شاہ سے کہا " اس میں لفظ تھیالیس' یقیناً غلط ہی میج لفظ تھار' ہے، آدم کلارک اپنی تفسیری جلد ہیں ہما ہو کہ "اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیعبارت محرّف ہے " محرکہتاہے کہ ا۔ "أكر على كى است ميى بوك كاتب كى غلطى سى بجائد چاد كے جا ليس لكھا كياہے ، - شابدتمیره ا كني كاط كالعِراف ا وتم کلارک اپنی تفسیر کی جلد میں کتاب شموسیل آن باب ۱۳۳ آیت ۸ کے ذیامی يوں كمتاہے كه:-مَنْ كَالْطَ مِعْ مِزْدِيكِ مِتْنِ عِران كاس آيت مِن مِن زبر دست تحريفات كي مَن مِن اللهِ اللهِ الله له قصاة ١٢٠:٧ يه ب افتاح سب جلعاديون كوجع كركم افراتيمون سے اطا اور جلعاديون نے افرائیمبوں کو مارلیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہتم جلعاری آفرائیم ہی کے جگوڑی وجافرائیمبو اور سیونی ورمیان ہوتا كه اس ك عبارت يجيه حاشيصفي الرملاحظه فرائيس ١١٣

#### ملاحظہ فرمائیے، اس موقع پر تمین عظیم انشان تحریفات کا قرار کیاجارہ ہے منا مرمرا ا \_\_\_\_\_ کتاب توایخ اول باب آبیت ۱ میں بوں کہا گئی ہے کہ ،۔ سیام کرمرا ا \_\_\_\_\_ کتاب توایخ اول باب آبیت ۱ میں بوں کہا گئی ہے کہ ،۔ سیام کرمرا ا

اورياب ٨ يس ہے كه: -

"اورنبيين سے اس كاببلو مل الح بيدا بوا، دوسرا، شبيل ، يسراا خراج ، جو كا فوجه، الخوال رفا،

اوركتاب بيرائش باب ١ ٧ آيت ١٧ يس سے كه :-

س بنی بنیتن به بس با آنج اور تمر، اوراشبیل اور تجرا، اورنعمان اخی، اور روس، اور مفیّم اور تفیم اور ارد ؛

دیکھے ان تینوں عبارتوں میں دوطرے کا اختلات ہے، اوّل ناموں میں، دوسرے تعالیٰ میں۔ کیونکہ بہلی عبارت سے یہ بت معلوم ہوتی ہے کہ بنیا تین کے تین بیٹے ہیں، اور دوسری ہم معلوم ہوتا ہے کہ دنس ہیں، اور جو نکہ بہلی اور رکس ہمی ہے کہ بنیا تین کے بیٹے ہیں، اور تیسری سے معلوم ہوتا ہے کہ دنس ہیں، اور جو نکہ بہب کی اور دوسری عبارت ایک ہی ت ب کی ہے توایک ہی مصنف بعنی عزر رسیخ برگی کا مرب فیل الزم آدہا ہے، بلاسشبہ عیساتیوں کے نز دیک اُن میں سے ایک ہی عبارت سے جو ہوگی، اور دوسری دونوں علط اور جھوٹی، عما راہل کتاب اس سلسانہ میں سخت جران ہیں، اور جبوری کے دوسری دونوں علط اور جھوٹی، عما راہل کتاب اس سلسانہ میں سخت جران ہیں، اور جبوری کے دوسری دونوں علط اور جھوٹی، عما راہل کتاب اس سلسانہ میں سخت جران ہیں، اور جبوری کے دوسری دونوں علمان اس علمی کی نسبت کروائی، جنا بخ آدم کلارک بہلی عبارت

"اس جگراس طرح اس اے اکھا گیا کہ صند او بینی جگر ہے اور بدتے کی جگر بیٹے براتہا ا مذہ وسکا بجی بات تو یہ کہ سرتھ کے اختلافات بمن نظیق دینا برکا بحص ہے علی بر یہود کہتے ہیں کہ عزرات بغیر جواس کتا بدکے کا تب ہیں اُن کو یہ بتہ نہیں تھا کہ اُن میں بعض بیٹے ہیں اور لیعن پوتے ، اور بی بھی کہتے ہیں کہ نسسے اوراق جن سے عزرات نقل کیا ہے اُن میں سے اُکڑ نا قص تھے . اور ہمانے لئے عزوری ہے کہ اس قسم کے معاملات کو نظرا عراز کریں یہ ملاحظه فرمایت که تمام ایل کتاب خواه بهودی بمول یا بیسانی بکس طرح افت را را کرنے برخبور بورسی بین که عزراً رسنی برخ کر کا کلما ہے کرنے برخبور بورسی بین اُن کور کہنے کے سواکوئی جارہ نہیں که عزراً رسنی برخ کر کا کما ہے وہ علا ہے ، اوراکفون نے بیٹوں اور پوتوں میں تمیز مد بونے کی وجہ سے جوجا بالکو الله اور مفتر جب تبلیل کے اور مفتر جب تبلیل کے اور مفتر جب تبلیل کے اور مفتر جب تبلیل کا در مفتر بیل کا در مفتر برجب تبلیل کر در مفتر برجب تبلیل کا در مفتر برجب تبلیل کے در مفتر برجب تبلیل کا در مفتر برجب تبلیل کے در مفتر برجب تبلیل کا در مفتر برجب تبلیل کے در مفتر برجب تبلیل کا در مفتر برجب تبلیل کے در مفتر برجب تبلیل کا در مفتر برجب تبلیل کے در مفتر برجب کے در

اس المراد المنظرة الم

"ہمانے لے عزوری ہے کہ اس تسم کے معاطات کونظر انداز کردیں !

## ادم كلارك عراف على بونيوا لعظيم نتائج ؟

تمام این کتاب کا دعوی ہے کہ گتات تواتیخ اوّل دُنانی کوعزرا رئینیمرنے حجی اور دکر یا بینیمروں کی اعانت سے تصنیعت کیاہے تو گویا ان دونوں کتابوں برعیوں بغیر ترفق ہیں ،
دو سری جانب تاریخی کتب اس امر کی شہادت دے دہی ہیں کہ عہد عتیق کی کتابوں کا حال بخت نصر کے حادثہ سے بہلے بر تر تھا، ادراس حادثہ کے بعد توان کا نام ہی تا م رو کیا مقا، ادراگر عزراز دوبارہ ان کتابوں کی تدوین مذکرتے توان کے زمانہ میں بیاکتابیں موجود منہ ہوتیں، دوسے زمانوں کا توذکر ہی کیاہے ،

ادریہ بات اہل کتاب کی اس کتاب بین سلیم کی گئی ہے جو حضرت عزرار کی طرف منسوی ہی ہی ہے جو حضرت عزرار کی طرف منسوی ہی ہی ہے جو حضرت عزرار کی طرف منسوی ہی آگرجے فرقہ بر دستند اس کو آسمانی کتاب ہیں مانتا، گراس اعتقاد کے بادجودار کی رہند اُن کے نزدیک مؤرخین کی کتابوں سے بہر حال کم ہنیں ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بند توریب جلادی گئی تھی ، ادر کوئی شخص بھی اُس کا علم نہیں دکھتا تھا ، اور کہا گیا ہو کہ عزرات نے دقت القدس کی درسے اس کو دربارہ جمع کیا ی

سله غاتباس كتاب مراد السندراس ۱۱۰،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹ من كيو كماس مين به واقعات ذكر كفي ين واضح ربكم يه كتاب موجوده برونستنظ بآتبل مي موجود نهيس كي تقولك باتبل مي با بي جاتي براد تيجه خاير صرح ا

اور ملینس کندر یا نوس کتاہے کہ ۱۔

مین میں ہور میں ہو کہ عززار نے با بل دانول پر دشلم برغار تگری کے بعد تنام کیا ہیں لکھیں ، تھات نام سام سام سام سام سام سام سام سام کا میں اسلام کا ہیں لکھیں ،

تفيو فليكث كمتاب كدر.

کتب مقدسه بالکل نا بید مرحبی تقیس ،عزرا تا نیابه م کے ذریعی آن کو دوبارہ بنم دیا » حیان مزکیتھوںک اپنی کماب مطبوعہ ڈر بی سنسٹم کا کا کے صفحہ ۱۱ میں یول کمتنا ہے کہ :۔ اُلَّا عَلَمْ اِسْ اَوْ مِرْمَتُونَۃُ مِنْ کَا اِسْ اِسْ اِلْ اِلْمُ مِنْ اِلْمِ اِلْمُ عَلَمْ اِلْمِ مِنْ اِ

اُبُوعلم اس امر بینتفق بین که اصل تورتیت کانسخه اوراسی طرح عهد عنیق کی کتا یون کے جسل فی مخت نصر کے وجیوں کے ا نسخ بخت نصر کے فوجیوں کے بائقوں منائع ہوگئے، اورجب اُن کی میچ نقلیں عزواز بیغیر کے دراجے شاتع ہوئیں وہ بھی نیٹوکس کے حادث میں منائع ہوگئیں "

ان اقوال کے معلوم ہوجانے کے بعداب ہم دوبارہ مفتر ندکورکے کلام کی طرف دجوع

لرقے ہیں، کم اس سے سات کھلے نتائج سلمنے آئے ہیں :-

بهملانتيجه

یہ مردّجہ تورتیت ہرگزوہ تو تیت ہتیں ہوسختی جس کا اہد م اوّلا موسی علیمال الم کوہوا کھتا، بھراس کے ضائع ہونے کے بعد جس کو دو بارہ عزّدار ٹرنے اہمام سے مکھا تھا، ورید عزّدار ٹریخراس کی جانب رجوع کرتے، اوراس کی مخالفت نہ کرتے، اوراس کے مطابق اسکی نقل کرتے، اوران ناقص اوراق پر ہرگز بجروسہ نہ کرتے ہی میں غلط اور سیجے کے در میان دہ میتر بھی نہ کرسے تھے، اگر عیب کی رہمیں کہ یہ وہی تورست ہے لیکن آن ناقص نسخوں سے منقول ہے جوائ کوستیا ہ ہوسکے تھے گر نکھے وقت وہ آن کے در میان اس طرح استیاز منظول ہے جس طرح تاقص اوراق میں اُن کوا متیاز نہ ہوسکا تو ہم کہ سکتے ہیں کہ السی

له ان حدثات کے تعارف کے لئے دیکھے صفح ۲۱ س کا حاشیہ ۱۱ مله لین آدم کلارک، سے حالانکہ کما بر توایخ میں کتاب تبیدائش کی مخالفت کی گئی ہی، جونور آت کا ایک حقد ہے ۱۲ ت ١٣١

تسکل میں تورتیت برگزاعماد کے لائل بہیں رسمی ،خواہ اس کے نقل کرنے والے حضرت عزرام علیا اسلام بی کیوں نہ جوں ،

دوسسرا نليجه

جب عَزَراء نے اس کتاب میں در سِغیبروں کی مثر کت ومعاونت کے باوجود علمی کی تو اور مری کتابوں میں بھی اُن سے غلطی واقع ہونا ممکن ہے تو بھر کوئی مف کقرنہ ہونا چاکو اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنے ، بالخصوص جبکہ وہ دلائل قطعیہ کے خلا ایکار کوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنے ، بالخصوص جبکہ وہ دلائل قطعیہ کے خلا ایکار کردیا جائے جو کتاب ہی اِنس کے اس کے قرابی ہوں ، مشلا اس واقع کا انکار کردیا جائے ہوں کے ساتھ زناکیا تھا بال میں منقول ہے ، کہ لوط علیہ سلام نے نبوذ باشر اپنی و وہیٹے بیدا ہوئے ، جوموا بہوں اور اور اُن سے دو جیٹے بیدا ہوئے ، جوموا بہوں اور عمانیوں کے حدا محد بی ایک اور اُن سے دو جیٹے بیدا ہوئے ، جوموا بہوں اور عمانیوں کے حدا محد بی میں اور اُن سے دو جیٹے بیدا ہوئے ، جوموا بہوں اور اُن سے دو جیٹے بیدا ہوئے والے کے حدا محد بی ا

یا اُس دا تعه کا انکارکر دیاجات جوسفر شموتیل اوّل کے باب ۲۱ میں پایا جاما ہی، کہ داوّ دعلیہ انسلام نے اوّر یا کی بیوی سے زناکیا تھا، اور دہ زناسے حاملہ ہوگئی، کیمسر اس کے شوہر کوحیلہ سے قبل کر اوالا، اور اس بین تعیر ف کمیا،

یا اُس دا تعه کا انکار کرے جو گناب سلاطین اوّل بالله میں منقول ہے ، کہ تسلیمان عدیہ سلامی آخری عربی بین بیویوں کی ترغیب سے مرتد ہوگئے ہے ، اورست برتی کرنے کے تھے ، اوراس کام کے لئے بہت حلائے بھی تعمیر کرائے اورخواکی نظر سے گرکے کا اور دلد وزقعے جن سے انسانی رونگے اکھڑے ہے ، اوراس قسم کے دوسے شرمناک اور دلد وزقعے جن سے انسانی رونگے اکھڑے ہے ، ہوجاتے ہیں ، اورابیمان والوں برلرزہ طاری ہوجاتا ہی اوردلائل جن کی تردید کرتے ہیں ،

یہ کہ جب کسی چیز میں مخرلیت واقع ہوگئی تونہ تو یہ مزوری ہے کہ وہ مخرلیت بعد میں انے واقع ہوگئی تونہ تو یہ مزوری ہے کہ وہ مخرلیت بعد میں آنے والے بیغیر کی کوشش سے جاتی رہے، اور نہ یہ صزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ مخرّف مقامات کی صزور ہی اطلاع کرمی ، نہ عادتِ اللہ اس طرح جاری ہے ،

اله النواعيسا في حوات كويدكم في كنياكش بهين بوكريبوديون في تورتيت من جهان توليف كي تعليب

الدتعالى نے دومرے سنجرس كومطلح فرماديا اوران كى كومشئون وہ درست بوگتى ،اس لئركيباں تو تخ لف ابتك عند

حوى منتجر:-

بالخوال نتيجه.

بعض ارقات بعض معاملات میں نبی کو الہام نہیں ہوتا ، حالانکہ اس وقت المم کی سخت صرورت ہوتی ہے ، جنا سنج عزر آرکو الہام نہ ہوسکا ، حالا نکہ اس سلسلہ میں ان کو الہام کی سخت صرورت تھی ، جھطا ملیجہ :۔

مسلماؤں کا یہ دعوی صحیح نابت ہو گیا کہ ہم تیسلیم نہیں کرتے کہ جو کچوان ک ہوں ہی ہے۔ ہے وہ سب الہا می اور خواکی طرف سے معے کیزی خطابا المائی نہیں ہو تکتی دوہ نمالی کا بھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو چیزیں اُن کتا ہوں میں موجو دہیں ہجیسا کہ انہی انہی آب کو معلوم ہو جیکا ہے ، اور گذشتہ ا شواید میں بھی ، اور انشارا دیڈا مندہ شہار توں سے مزید معلوم ہو گا،

ساتوال منيجر.

جب عزراء علیہ آلام محرر می غلطی کرنے سے پاک نہیں ہیں تو مجر مرفس اور تو قا صاحبِ انجیل جو حواری نہیں ہیں وہ محر بر میں غلطی کرنے سے کیسے معصوم ہوسیتے ہیں ؟ کیزکم عزراء اہل کتاب کے نز دیک صاحبِ المام میغیم ہیں ، اور دوصاحبِ المام میغیم ترحم رسی ال کے عردگار بھی تھے ،

اس کے برعکس مرقش ولو قادونوں صاحبِ المام بیغیر نہیں ہیں ، بلکہ ہما ہے نزدیک تومتی آور ہے حناکی بوزلیشن بھی ایسی ہی ہے، واگر جے فرقد میر ڈسٹنٹ کے نز دیکے ہوسوں ابس) ادران چارول كاكلام اغلاط واختلاف است بريزيم.

آدم کلارک این تفسیر کی طدم کتاب توایخ اوّل سے با ب ایت سنز ہمواں شامد کے دیں میں یوں ہتاہے کہ:-

" اس باب میں اس آئیت سے آیت سس تک اور باب ویس آبیت ہ سے آبیت ٣٨ نك مختلف نام موجود بن اورعذا رميوركابيان يدسے كرع زار كواليي وكتاب دستیاب ہوئی تھیں جن میں بہت فقرے مع چند مختلف ماموں کے مرح دیجے ایجن عَ رَاءُ اس مِن مِيمِت إِنهُ كَرِيسِكِي كَمُ ان نامون مِر كُونْف تَشْيِكِ ا وربهرَ ہے ، اس كُرّ انھوں نے دونو نفش کریتے :

اس مع ملہ میں وہی بات کمی جاسکتی ہے جو گذمشتہ شاہر می عسر من کی گئے ہے .

## ابیاه اورتراعا کے کشکروں کی تعداد \_\_\_ نشابر تنبر ۱۸

كناب تواسخ أنى في باب ١٦ أيت ٣ مين البياه كالشكرون كي تعدا دير وي بس لفظ جارلا کوہ اور ٹیر تیجا م کے ٹ کر کی تعداد میں لفظ آتھ لاکھ واقع ہوا ہے . اور آبیت ،امیں يُرتبعام كم نشكر كم مقنولين كى تعدا ديائ لا كدبيان كالتي يك.

ادر چنکہ ان بوٹ موں کی افواج کی بہ تعداد قیاس کے خلاف ہے، اس لئے اکثر لاطبنی ترجمول میں پہلے مقام پرتعداد گھٹاکر جالیس ہزارا ور د دسری جگہ اتنی ہزار ، اور تیسری جگہ بچاس ہزارکر دی گئی ہے، اورمفسرین حصزات اس تغیر پر راحنی ہوگئے ، چنائخ برترن بنی تفسیر کی جیدا وّل میں یوں بہتاہے کہ :۔

> ا غدب به برکدان سخور رایعنی راطینی ترجمور ) میں بیان کر دہ تعداد صحیحہ ہے " اسی طرح آدم کلادک این تفسیر کی جله میں بہت ہے کہ :۔

> > له يه نام يحي كذر حيح بس، ملاحظ صفح ١١١١ إلى كاحاستيد، سا ہوری عمارت کے لئے دیجئے صفح س دس حباراول

متعوم السامونا سركہ جھونہ عدر (العنی برلاطینی نسخوں برباب تاہے بہت ہی جھے ہے ، دورہم كوان اركى كة ورائع العراد میں بكڑت سخ لفيت واقع ہونے پر زبردت فریا دكا موقع ہا تھ "كیا ؟

دیجھے پیمفستر س بگہ تخریف کا اقرار کرنے کے بعداء رادیس کٹرنٹ سے مخریفات واقع ہونے کی تصریح کررہاہے .

سلطنت کے وقت بیتو یاکین کی عرب شاہر تمبر ۱۹

سمّاب تو یخ نمانی باب ۲ ۳ آیت ۹ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-بہویا کہن آٹھ بُرس کا تھا جب دہ سلطنت کرنے لگا،

اس میں نفظار آن تھے برس علیدہے، اور کتاب سلّاطین تانی باب ۴ م کی آیت ۸ کے خلا اُر میتویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو وہ انتظارہ برس کا تھا؛

ر م کلار آین تفسیر کی جدم کی بست اطین کی آیت کے ذیع میں کہت ہے کہ: ۔

السن اللہ اللہ اللہ کی کہ باب میں آبت او میں تفظ آن اللہ بھا ہوا ہیں جو لیقید اللہ علام ہوا ہیں جو لیقید اللہ علام میں اس کے ماس کی حکومت سرت تین ماہ رہی ، کیر قید بوکر و بل جو گیا ، اور قید خانہ میں اس کے ساتھ اس کی بیویاں بھی تحتیں ، اس فار کر عمر بج کی نسبت یہ کہنا بھی دشوار ہے کے بیچ کی بیویاں بہن ہو تحتیں ، اس قدر کر عمر بج کی نسبت یہ کہنا بھی دشوار ہے کے بیچ کی بیویاں بیا بیان کی دشوار ہے کہ اس نے وہ فعل کیا ہے جو خدا کے نز دیک فتیج بور ابدا کہ کے مقام کر لیف شاہر کو اس نے دہ فعل کیا ہے جو خدا کے نز دیک فتیج بور ابدا کا تابت کا میں اور لعص کے مطابق آنور آس آبیت کا میں اور لعص کے مطابق آنور آس آبیت کا میں اور لعص کے مطابق آنور آس آبیت کا میں اور لعص کے مطابق الم میں ہے جاری فریک میں متعالی ہوا ہے ، ۔

"ادرمیر عددنون باته مشیر کی طرح بن "

مگر کیتھولک اور تر وٹسٹنٹ کے عیسائی اپنے ترجموں میں اس کو بوں نقل کرتے ہیں کہ:۔ دُہ میرے ہاتھ اور میرے پادّن حجید تے ہیں"

اس دقع بر بجرسب لوگ عبران نسخ س تحریف واقع بونے کا عبر ان کرتے ہیں :۔

ا دم کلارک اپنی تفسیری جلد م میں کتاب اشعبی سے باب م تشا مرتمرا ۲ آیت می تعنیرے ذیب میں یوں بمتا ہے کہ، سام رقبر ا "اس جلَّه عرانی من میں بے شمار کر لف کی گئی ہے، اور سیح یوں ہونا جاہتے "جس طرح موم آگ میں مجھل جا یا ہے یہ شامد تمبر٢٢ حنت باخدا؟۔ اس باب کی آیت ہم میں ہے کہ :۔ " کیونکہ ابتدارہی سے مذکسی نے مشنہ یہ کسی سے کان تک بہنچا اور مذا انکھوں نے تیرے سوالیے خداکو دیجھا جوانے انتظار کرنے والے کے لئے کچھ کرد کھا ہے ، لیکن برس نے کرنتھیوں کے نام میلے خط کے بائٹ آیت 9 میں اس آیت کواس طیح نقل کیا ہو:۔ " بلك جسدا تكها سي ويوكي حريرس مر آن بكور رئي ديكيس اوريد كانول في شنيس م آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خبرانے اپنی محبت کھنے والوں کے بیتے تہا رکہ دس او غور کھے که د د نول میں کس قدر فرق میں واس لتے بیتیناً ایک میں عزو یہ تخ بعیت ہوتی ہے، ہمنری دا سکاٹ کی تفسیرس پول لکھا ہے لہ 🗓 "بہترین یا ے بھی ہے کہ عمرانی نفتس میں سخر نفیت کی شمنی ہے . آدم کلارک نے اشعبار عیمال ام ی عمارت سے ذیل میں ہمت سے اقو الفل کتے ہیں اوران پرجرح و تردیدی ہے ، محرکماہے کہ:۔ " بین جران موں که ان مشکلات بین سوائے اس سے اور کیا کر وں که ماظر مین کو د و باتو ب میں۔ سے ایک کا اخست اروول کرخوادیہ مان لیں آراس موقع پر بیود ہوں نے عرائی متن ك جس طرح مسك سوكلي في ايسور كوجواتي برا ورياني آك سے جوش مارتا ہي كارتيران مرتبرے مخالفوں ميں منهمور بوا در تومی تیرے حصور میں لرزاں ہوں " ریسعیاہ ، ۱۲۴: ۳ س سلم میں عبارت میں انٹرتعانی کوخط ب کراوران سے حق میں یہ کہاگیا ہے کہ انتھیں نہ توکسی نے دیکھا اور مُنااور دوسرى عبارة بين جنت كي نعمتول كالمذكرة وكرا الخين آجنك ميني تصور بهي مدر كيوسكي الاتقى

یایہ مان ایا جو ہے کہ وتس نے اس کتاب سے نقل نہیں کی ہے ، بعد سی یک با کی جعلی کتابوں سے مشل کتاب مع آئ اشعیار علیہ السلام اور مشاہرات ایمیا سے ن میں یہ فقرہ موجود ہے نقل کیا ہو کیونکہ کچھ لوگول کا گمان ہے کہ حواری نے جعلی کتابو سے نقل کیا ہے ، غالبًا عام وگ بہا احتماں کو آس نی ہے بنوں کرنے کے بے نیار نہیں ہول سے ، اس لئے ہم ناظر بن کی اعلار تا کے لئے ہوست بارکر فاصر و ری سمجھنے ہیں کہ جم وی نے دوستے احتمال کو الحاد اور بدوین سے زیادہ بدنر قرار دیا ہے ،

شا برنمبر ۱۱۳ ما ۱۰ معدم ہوت سے کے جاری متن میں مفسہ ذیل فقر د ن

يس تخرليت كي كلي هي:-

ا۔ ملز کی مے بات " یت ،

۳- زبرر مزادای آیت ۱۱۱۱،

٥ - د بور مبرم سيت ٢٦٨ .

۲۔ کتب میکاہ کے باب ۵ آبیت ۲ ، ۱۲۔ کتاب عاموص باب ۵ آبیت ادوس ، ۱۲۔ زبور ۱۱۰ آبیت ۲۷ ،

دیجے عیسائی محققین ان مقامات پران آبات میں کے لین کا اقرار کررہے ہیں ، بہی جگہ میں استرار کی صورت یہ کو کہ اس کو تمتی نے اپنی الجیس کے باب است والیں نقل کیاہے، اوراس کی نقل محمد کے مخالف ہے ، جوعبراتی متن میں اور دومرے ترجبوں میں منقول ہے ، دورجہ سے ، اور س کے کا مسلے کہ متی کی عبارت یہ ہے : ۔

که موجوده اردو ترجم میں یہ عبرت ۱۱۰ کے بج سے ۱۰ م پر موجود ہے: ہم عوض کرجے ہیں کہ زبور وں ک ترتبیب میں کافی گرم بر داقع جوئی ہے ، سے کت ب ملاکی کی عبارت یہ ہے: "دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا وروہ میرے آگے یہ ویست کرے گا ، رہے ) اور متی میں سے یوں نقس کیا ہے: "دیکھ میں اپنا بیغم تررے آگے مجیجتہ جول جو تیری یا ہ تیرے آگے تیا رکرے گا ، (۱۱:۱۱) ،

" و کو احین اس یغمس برترے آگے مجیتی وں جس میں عفظ "تیرے آگے" ز مدے جو ملاکی کے کلام میں موجود نہیں ہے . دوسے اس لئر كه، س كي منقوله عبارت ميں تو بير ہے كه ؛ جوتيرى ره تيرے آئے تياركيد كا اس رعك ملا كى علام مي " وہ میر باآ کے راہ درسست کرے گا ؛ ہورن مامش پر ہیں کہنا ہے کہ ا۔ الاس اختلاف كي وحبراً ساني سے نہيں بتائي جاسحتي، سوات اس سکے يُرا۔ نے نسخو ل میں کھے کر بین واقع ہوگئ ہے یا دومسكرمقام كومجىمتى نے ابني اسخيل كے: دو نوں میں اختلات موحود ہے، تبسرے مقام کولو قانے کتاب اعم ل الحوارین کے باب كياب اوردونون مي سخت اختلات تب. چوتھے مقام کولوقانے کتاب عمال الحوار مین کے باب دیسے ہوتا ور یہ می<sup>لف</sup>ل کیا ہے، حال تکہ دونوں میں استلاق ہے . یا بخوس مقام کولونس نے عمرانیوں کے نام آیت دانا ، میں نقل کہ ہے ، حالا مک د و نول مختلف بلس،

ا و رجیمے مقام کاحال ہم پر پوسے طور پر دانتے ہنیں ہوسکا بگر جو کہ ہوران عیسائیول

که آن دو و و عبر توں اور ان کے درمبان اختلاف د سکھنے کے سے ماحفہ فربائی صدیم ہدد کیکھتے ہوا۔

اللہ یہ اختلاف ہیجیے ص ۲۰۹ پر گذر حبکا ہے ۱۳ سکٹ اس کی تفسیس ص ۲۰۰ پر دیکھتے ہوا۔

اللہ یہ اختلاف ہیجیے ص ۲۰۰ پر گذر حبکا ہے ۱۳ سکٹ اس کی تفسیس ص ۲۰۰ پر دیکھتے ہوا۔

اللہ یہ کا جہ ہو اور ان کے قسم کھائی کہ تو سک صوق کے جو رہا ہے تک کا بان می بہت جرانیوں ان ان معلوم نہیں ہو آئی ہے ، مگر دونوں میں بنظا ہر کوئی فرف نہیں ، س سے بہیں ہو آئی کے کہنے کی بٹیا دمعلوم نہیں ہو آئی ۱۲

لے نز دیک محبرا و محقق عام شمار ہوتا ہی اس لئے اس کا استسرار عیسا تیوں کے حسنہ لا صنہ يولن طور مرجحت بهوگا، ا ستات الخزدج اصل عبراني متن سے باب اس آبيت ميں باندي شابرتمبروح كالمسكه بيان كريت موك نفي كالفظام تعمال مواسي ، او حاشبه کی عبارت میں اثبات کا لفظ ہے، است الآحبار سے باب الآبیت الامیں اُن پرندوں سے حکم سے شار تمبر ۳۰ بیان میں جو کہ زمین بر طلتے ہیں عبرانی متن میں نفی یا تی جاتی ہے اورحائشیہ کی عبارت میں اثبات ہے، ت بالاحبار كے باب ۲۵ آیت ۳۰ میں متن کے اندر مکان کے شابد تنبراس ھے میں نفی موجود ہے ، اور حاست کے عبارت میں اثبات ہے ، علمار پر وتسٹنٹ نے ان بمینوں مقامات میں اینے ترجموں میں اثبات ہی کواختیارکیا جسے ، اورہ شیہ ہی کی عبارت کو ترجیح دی ہے،اصل متن کو بالکل جھوٹر دیاہے، گویا اُن کے نز دیکے صل متن میں ان تین مقابات پر تحریف کی گئی ہے، نیزان عبارتوں میں بخراعیت واقع ہوجانے کی دجہ سے وہ تین احکام جواس میں دسج میں ان میں شتباہ میں ہو ہو گیا. اوریقینی طور رہے بات معلوم نہ ہوسکی کہ وہ حکم جونفی سے حصل ہورہاہے وضعیسے ہی یا ود حکم درست ہی جوا نتبات سے حاصب ہوا، اور بیا امر کھی تحقق ہوگی کے عیسا نیموں کا یہ دعوی با عل غیط ہے کہ تنب ساور میں اگر کمیں تحریف ہوتی ہے تو<sup>س</sup> ند اگراس کا ماجس ساس سے سبت کی ہے اس سے حیش مذہوتو وہ س کا فدیر منظر رکرے ، کیم آئے اختی پنہ ہوگا کہ اس کوئسی جنبی تو مستے ہا تقہ سیجے ہو كة مكرتم وريكن والحد فورول ميس عرجها ياؤن كے بل حيتے بس منزان جانوروں كو كھا يحتے موجي زمین کے اوپر کوندنے بھے ندنے کو ہے ڈ ریکے اوپڑا گئیں ہوتی ہیں ، (۱۱،۱۱) "له" اوراگروه لعبی ممکان بوت ایک سار کی میعادے اندر تھیڑا ایان جائے تواس فیسیں ارشہر نے مکار؟ خریدار کا نسل درنس دائمی نبعنه موجائے اور دہ سال پویلی میں بھی تہ جھُو تھے ، (۲۰:۲۵)

سے احکام پراٹر نہیں بڑتا، شا مرتبراس التبالعال عن آبت ۲۸ میر یون کهاگیا ہے کہ ا " تاكم خدا ك كليب كركله باني كر دجت اس في خاص الين خون وليا" كرتباخ كتابي كلفظ تحدا" غلط مي صبح لفظ "ب" م لعني اس كے نز ديك اس لفظ ميں تخرلف کی گئے ہے جمیعیس نے ام پہلے خط کے بات آیت ۱۶ میں یوں کہ آگیا ہے کہ ۱۰ "خراجهم من نلاہر ہوا" مرتباخ كتاہے كه لفظ الشه غلط ہے " بيج لفظ صميرغاتب لعني "ده" ہے من المرسوس المترب مكاشفه باب آيت اليس يول كباكيب كمراد " بحریس نے ایک فرسند اُٹرانہ ہواد بچھا ، کریب نے کساہے کہ" فرا غلط ہے ، میچے لفظ تحقاب ہے ، كين بن كالفظ" الله" غلط مع الميح لفظ مسح"ب، طوالت کے اندلینہ سے مقصداق ل کے شوا برسے بیان میں اس معتدار مرمہم اكتفاركرتي بن

## 

اس بخر الراب المتراب المراب ا

اس کے بعد کان ہے میں دوبارہ اس قسم کا اجلاس شہر لوڈ آب میں منعقد ہوا،
اس کینٹی نے کتاب بہودیت کی نسبت گذمشتہ کمیٹ کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی بیامنافہ کیا کہ ان کت بول میں سے کتاب آسیتر بھی واجب اتسلیم ہے، او یا پنے فیصلہ کو اعام اعلان کے ذریعہ بختہ کردیا،

مجور علية العلم من الإسماري والفرنس والمنتج مين منعقد موتي. س احارس من سي دقت کے بڑے اورمشہو علی جن کی تعداد ۔ ایک سوسٹ تمیں تھی شریب ہو سے ان شركا رمين منهور فاصل ورعيساني طبقه كابردلعسنريز شخص المستطائن بيمي تقا، اشجاس نے گذمشته دونوں کمیٹیوں کے فیصلہ کوتسیم کرتے ہوے ہاتی کے بور کو بھی سلیم کرایا البته ان لوگوں نے کتاب بآروک کو کتاب آرمیا کا جُرزو قرار دیا، لیزی بارکت ع، ارمنی ریم سے ماتب فی حیثیت رکھتے۔ نبی اس لئے انھوں نے کنابوں کی فیرست میں کتاب ورو

كان مستقل طور رعلنجده نهيس ركها.

اس کے بعد تمین کا نغرنسیں اور بھی ہوئیں، لعنی ٹرلوکا نفرنس ورٹر تنطے کا نفسنس ا در فلونس کا نفرنس ، ان مینوں کمیٹیوں کے شرکار نے گذشتہ تینوں کمیٹیوں کے فیصلوں پر مرتسداق شت کی اس کے عرسندر از کے بعد برمردودکت بیں ان مجانس کے فیصلوں کے بحت عيساني دنيا مينسلم شره بن منيس، اورستاسي كان كوتسليم كياجا يا بها، بھرایک ہارانقلاب آت ہے، لعنی پروٹسٹلنٹ کے ظورکے بعدا مخوں نے اپنے اسلاف اوراكا برك فيصلے كتاب بروك اوركت بطوبها، كتاب يتوديت ، كتاب دانش اوركتاب تينركليسادمين بيرا ادنون منبوري ويقطعي زد كريستير، اور دعوي كياكه يه كتابس إما طوریر قابرتسلیم نبیر ہیں ، بلکہ واجب الرّدییں ، یہی نبیس بلد مجھیلوں کے فیصلہ کو گیا۔ ، تسترر کے ایک مجز کی نسیست بھی زوکر دیا، اور صرف ایک مجزّ وکوتسلیم کیا، اس طور برکہ اس كتاب كے ١٦ ابواب ميں۔ سے وال كے ٩ ابوب اور بائل كين آيتيں ايم كاكتيں اور اس باب کی دش میات او ربا فی ۱ ابواب کوزد کر دیا گیا، اورایت اس دعوے برحید دجوہ ہے سترلال کیا، مشلآ :۔

۱۔ یوشی میں مؤج نے کتاب رابع کے باب ۲۲ میں تصریح کی ہے کہ: "ان كى بول ميں تخراب كي وہے مالحنسوص مكا بيوں كى د وسرى كتاب ميں يو ۲- دو سے بہودی بھی ان کتابوں کوا مامی نہیں سنتے، اور رومی گرجاوالے جس کے مد يعن رام كيفولك فرقه ١٢

ملنے والے فرقہ پر دلسٹنٹ کے لوگوں سے ہیں ریادہ ہیں ، ان کتابوں کوآج سکے ل كرتے آرہے ہيں، اوران كوال مى وداجب لتسليم خيال كرتے ہيں، اورب كتابي ان كے لاطبى ترجمه میں داخل ہیں جواک سے بہاں بہت ہی معتبر شمار کیا جا تاہے ، اور اُن کے دس اور دیانت کی نبیادما نا جا تاہیے،

اس بنیادی کمته کوسمچه لینے کے بعداب ہم گذارش کرنے ہیں کہ فرقہ پر دششنٹ اور یمودیوں کے نز دیک اس سے بڑھکراورکیا تخریف ہوسکتی ہے کہ جوکتا ہیں ۲ مرسال تک مردودرہیں اور محرقت اورغیرالہامی مانی جاتی رہیں،ان کوعیسائیوں کے اکا برنے ایک نہیں ملکهمتعدد مجانس میں واجسنسیلیم - ن لیا، اورالہا می کتابوں میں شیا مل کرلیا، اور ہزا رول عیساتی علمار نے ان کی حقانیرے اور سجان پراتفاق بھی کرلیا، مذصرف پیربکدر وحی گرجا آجیکہ ان کے البامی جونے پراصر رکتے جارہاہے .

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسلان کے اجماع کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اور مخہ لف کے مفاہد میں بیا جماع کر ویسی دلیل مجمی نہیں ہوسختا ہجہ جانتیکہ کوئی قومی دلیل بنے ، پھر اگرایسا زبر دست اجم ع ان غیرالهامی اورمحرّف کتابول کی نسبت ہونیا ممکن ہو تو ہوسکتا ہے کہ اس تسم کا اجماع ان لوگوں نے جاروں محرّف اورغیرالہ، می مر وجہ انجیلوں کی نسبست بھی

كرلبيا بلوء

کیا چیپ مغفی ہوسکت ہے کہ میں اکا ہر داسلات یونانی تسخہ کی صحت پرمتفق تھے اور عرانی نسخه کی سخ لیف کا عققاد رکھتے تھے ،اور سے دعویٰ کرتے تھے کہ سپودیوں نے سلام یں عرانی نسخ میں تولیت کرڈ الی تھی ،جیساکہ آپ کو مقصد بخبرایک کے شاہر بنرم میں معسلوم بوچکاہتے، اور بونانی ویمشر تی گرہے آج تک اس کی سحت پرمتفق ہیں، اوران اعتقار

بھی اینے امسلاف کی طرح سے ،

كر فرقة يروششنط كے تمام علمارنے ثابت كياہے كه ان كے اسلامت كالجاع اور اُن کے ماننے والول کا اختلات ناط ہے وربات کو بالکل اُنٹا کردیا، اور عبرانی سخہ کے ك ديكي صغر ١٢٢

بالیے میں انھوں نے وہ بات کہی جو آن کے اسلان نے یونانی نسخ کے بائے میں کہی تھی،

اسی طرح رومی گرجانے لاطینی ترجمہ کی سحت برا تفاق کیاہے، اوراس کے خلاف اوراس کے براس کے خلاف اوراس کے برعکس بروٹ سٹنسٹ کے لوگوں نے منصرت اس کا محرّت ہونا تا بہت کیاہے،

بلکہ ان کے بزدیک کسی ترجمہ میں ایسی محرّ لیف کی مثال نہیں ملتی، ہور آن اپنی تفسیر کی جلد می مثال نہیں ملتی، ہور آن اپنی تفسیر کی جلد می مشال نہیں ملتی، ہور آن اپنی تفسیر کی جلد میں مستاہے کہ :۔

" س ترجمہ میں با بخوس صری سے بندر ہویں صدی تک بے شاریخ لِفنیں ادر مکرزت الحاقات کئے گئے ہیں یا ہفتہ میں میں تالین

يوصفي ٢٦ ١٠ يركبتاب ١-

ایر بات تھا رہ خیال ہیں عزور رہنی جا ہے کہ دنیا ہیں لامعینی ترجمہ کی طرح کسی ترجمہ میں بھی بخرایت نہیں کی گئی ہے، اور اس کے ناقلوں نے نہایت بیب کی کے ساتھ عبد حیر بدکی ایک کتاب کے ففروں کو دوم مرک کتاب میں داخس کرویا، اس کے ساتھ حوالتی کی عبار توں کو متن میں شامل کر دیا ہ

کھرجب ان کامعالم بنے مقبول ا در ہرد تعسز بزاد رہے انہام وج ترجمہ کے ساتھ استیم کاہے تو اُن سے یہ امید کیو کری جاسکتی ہے کہ اکفوں نے اس اصلی متن ہیں تحریف نہ کی جو گی جو اُن کے بہاں مرقرح ہنیں ہے ، بلکہ ظاہریہ ہے کہ جن اوگوں نے ترجمہیں سخ لیف کی جو اُت کی ہے انفول نے اصل کی تحریف میں بھی سبقت کی ہوگی ہی کہ یہ کرت اُن کی قوم کی ٹیکا ہوں میں اُن کی ہے دہ یوش بن سے ،

تعجب تور وٹسٹنٹ حضرات پر ہے کے جب انھوں نے ان سب کا ہوں کا انکار کیا تھا تو کتاب اسٹیر کے ایک جزد کوس لئے باقی رکھا، او پرسٹرے اس کا انکار کیونی ہیں کیا، کیونکہ اس کتاب میں سٹر فرع سے اخیر تک ایک جبّہ بھی خداکا نام بہیں آیا، اکس کی صفات اور اس کے احکام کا تو کیا ذکر بھر س کے مصنف کا حال بھی معلوم بہیں ہی، جہر تنہیں کے شا چین کسی ایک شخص کی جا نب بھین کے ساتھ اس کو منسوب بھی بہیں کرنے، بلکہ محض اندازہ اور تخدید ہے اسکل بچے نسبت کرتے ہیں، چنا بخ بعض لوگوں نے اس کوعبادت خانہ کے اُن عماری جنب منسوب کیا ہے جوع آرا علیہ سل مے زمانہ سے سیمین کے عبد تک ہوئ ہیں، فلو میودی نے اس کو میتو یا کین کی جانب منسوب کیا کا اور با آب سے امیروں کی رہائی کے بعد آیا تھا، آگے طائن اس کو براہ واست عور علایسا آگے طائن اس کو براہ واست عور علایسا آگے طائن اس کو براہ واست عور علایسا آگے کا طائن اس کی اور استیر کی جانب کی ہے ، کیھولک تبرلا جلا اصفح ہے ہو اور بعض نے اس کی اور استیر کی جانب کی ہے ، کیھولک تبرلا جلا اصفح ہے ہو ہوں کے ہاء و سے کہ ، ۔ " فاضل میتی ہے گہ ہوں کے ناموں میں اس کتاب کونام بنس کھا جس کی تفویق تفویق ہوں کے ناموں میں اس کتاب کونام بنس ہے ، ایتی تو تو کی اس کتاب کونام بنس ہے ، ایتی تو تو اپنے اشعاری ہو ہوں کی اور اس کتاب کا روکر تا ہوا ہوائی کرنا ہے ، اس کتاب کا روکر تا ہوا ہوائی کرنا ہے ، اس کتاب کا روکر تا ہوا ہوائی کرنا ہے ، اس کا بریا ہوائی کرنا ہوائی کرن

کوئی بادشاہ ہومسلط تھے ہی

اس آیت کا آموس عبد اسد م کا کلام ہون ممکن نہیں ہے، س لے کہ یہ اس امر برد دلالت کرتی ہے کہ یہ بت کہنے و لائس دُورکا کوئی اورشخص ہے جب کہ بنی اسسر ئیل و سلطنت قائم موحکی تھی ور گائی ببلابا دشاہ سا کول ہوا ہے جو موشی عیدالسلام سے سلطنت قائم موحکی تھی ور گائی ببلابا دشاہ سا کول جو اہے جو موشی عیدالسلام سے 18 میں سال بعد گذراہے۔ آدم کلارک اپنی تفسیر کی جیدا قریب س آبت کے ذیل میں میں کہتا ہے کہ :۔

"میراغاب گان بنار کردو تی علیه السلام نے یہ بیت شیں لکھی ہے ، اور مذرہ مین

الله كيونك تبيشراس سے كه كوئى اسرائيل كابادشاه مو"كے الفظ س بات بردلالت كرتے بس كه تعلقے والا بنى آئمرائيں كے بادشا بول كے ذور كاہے ، والا بنى آئمرائيں كے بادشا بول كے ذور كاہے ، كال بدوہى ساق ل ہے جے قرآن كريم ميں طابوت كہا كيا ہے ١٠

جواس کے بعاآمیت 9 س تک بیں ، بلکہ یہ آیات در حقیقت کتاب تواریخ اوّ ل کے بیسلے باب کی ہیں،اور قوی کمان جولفین کے ذریب ہویہ ہے کہ یہ آیات تو ربیت کے میجونسخہ کے حاشیہ پر مکھی ہوتی تھیں ، آ قل نے اس کومٹن کا حز وسمجھ کرمٹن میں شامل کر دیا ہ غرض اس مفستر نے یہ اعرّات کرلیا کہ یہ نو آیات الحاقی ہیں، اور اس کے اس اعرّات کی بنا يريه بات لازم آخى سے كەك كى كتابول مىس تخرىقىن كى صلاحيت تى كىونكەيد نو آيات با وجود اس کے کہ توریق کی ہے تھیں اس میں داخل ہو کرشام نسخوں میں تعمیل گئیں، ا كتاب مستنسارك إب ١٦ أيت ١٢ ميس ب كه:-" اورمنتی مرسیم با ترفیجه راون ا درمکا بیون کی مرحد تک اور جوّب کے سانے ملک کو لے لیا، اوراپنے نام پرلبن کے شہروں کو حور دہت یا شہر ریعی آئر یا کاستیاں کا نام دیاجو آج تک چلاآ تاہے " یہ بھی <del>موسیٰ علیہ اس</del>لام کا کلام نہیں ہوست، کیونکہ یہ بات کینے دالالازمی ہے کہ یا تیڑسے کا فی سجیے گذرا ہو، جیسا کہ اس کے بعدلفظ آج تک' اس کی غمازی کرتا ہے ، اس لئے کہ اس نسم کے الفاظ عیسا کی محقیقین کی تخفیق کی بنار پر زمانہ بعید ہی میں تعمال کے جاسکتے ہیں ، مشہور فاصل ہورت ان دونوں فقروں کے باہے میں جن کو میں نے شاہد منہ وس میں نقل کیاہے ، اپن تفسیر کی جلدا وّل میں کہتاہے کہ ا "ان د د نوں فقروں کے ہے ممکن نہیں ہی کہ یہ موسی علیہ اسلام کا کلام ہو، کیونکہ بهلا فقره اس امرير دلالت كرتاب كه اس كتاب كامصنف أس دورك بعدموا ہے ،جبکہ بنی استسرائیل کی سلطنت قائم بوجکی تھی، اسی طرح دوسرا فقرہ اس امر ہر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مستعن فلسطین میں بہود لوں کے قیام کرنے کے بعدگذ اے، نیکن اگریم ان دونوں آیوں کوالحاتی تسلیم کرلیں تب بھی کتاب کی سچائی میں کوئی نفض داقع یہ ہوگا، اور حوشخص بھی گہری نظرے دیکھے گاوہ بجالیگا كريه وونوں فقرے ہے ف كره جسيں ہيں، بلكه مثن كتاب ير و 'ر في اور كھا رى ہيں ، بالخصوص د دسرا فقره ، كيونكه خواه اس كامصنف موسى عبيه اسله م مون ، يا كوني

دوسراشخص بهرحال وه " ی نک" بنیس بمرسختا اس کے فی لب یہی ہے کہ کتاب
میں حرف بیعبارت بھی : منسق کے بلخ یا ٹیر نے جبور یوں اور مکابوں کی مرحد تک
اور جوب کے سایے ملک کر لے لیا اور لیس نے نام پراسے حودت یا ٹیر کا نام
دیا ، مجر کچے صدیوں بعد سالفاظ حاشیہ میں بڑھا ای گئے ، تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جا
کہ اس خطہ کا نام جواس دقت تک رکھا گیا تھا وہی آج بھی ہے ، مجرآ ندہ نسخوں میں
برعبارت حاشیہ سے منتق ہم یکئی ، اگر کسی کو شک موتو س کو یو نائی نسخ دیکھنا جا ہی ۔
اس میں یہ شوت مل جاسے گا کہ جوالح اتی جا تیں بعجن نسخوں کے متن میں موجو دیں ، یہ
اس میں یہ شوت مل جاسے گا کہ جوالح اتی جا تیں بعجن نسخوں کے متن میں موجو دیں ، یہ
درسے نسخوں کے حاشیہ یہ یائی جاتی ہیں یہ

بہرجال اس محقق فاض نے یہ اعترات کرلیا کہ یہ د و نوں فقرے موشی علیہ انسلام ہ کدم نہیں بوسکتے. اس کا بہ کہنا کہ"غالب بیری" اس امر پر دلالت کر رہ ہے کہ اس کے پ<sup>س</sup> سوائے اپنے بیم کے اس دعوے کی کوئی مستنہیں ہے آوریہ کہ اس کتاب میں اپنی تاہیا کے چند صدیوں جد بخراهت کرنے والوں کے لئے تخراهت کی گنجائش اور صلاحیت تعمی، اس لے کہ اس کے قول کے مطابق ان الفاظ کا اصافہ کی صدیوں بعد کیا گیاہے، اس کے با دیود وه کتاب کاجنه و موگئے ، اورآ منده متام نسخوں میں نسائع ہوگئے . ہاقی اس کا پہلہنہ كريم أكريهم أن دونوں نقروں كوالحاقى ہى مان ليں الخ محصلے طور ترفعتب ير دلالت كرتا ہج ہم ترشی واسکا ہے کی تفسیر کے جامعین دوسے فقرہ کے ذیل میں یوں کہتے ہیں کہ:۔ " آخری حبد المحاتی ہے جس کو تتوسیٰ علیا لسلام کے بعد کسی نے شامل کیاہے . اوراگراس کو حصوط دیاجات تو مجی مصنمون میں کوئی خرابی سیدا بہیں موتی ا ہم کہتے ہیں کہ آخری فقرہ کی تخسیص کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرا فقرہ بورا نامکن ہے، کہ موسی عدار الم کا کلام ہوسے ، جس کا اعترات ہور نجی کراہے، ددسرے فقرہ میں ایک اور بھی جیسے باقی ہے کہ یا تیر منسی کا بیشا مركز نهيس ہے ، ملكہ و الشيخوب كابياہے ،جس كى تصريح كتاب

له "اورشوب سے یا ترسیرا ہوا " (۱- قوا ﷺ ) -

تواریخ اوّل باب ۱۲ بیت ۲۲ میں موجو دیہے ،

کنب کتنی باب ۳۲ آبیت ۲۰ میں سے کہ ا " ادمنتی کے بیٹے یا تیرنے اس نو، ح کی بسبوں کو جاکر لے لیا شا بار منبر مم ، اوران كانام حرّدت ما ير ركها ؟ اس آیب کی پوزیش کتاب سنتنار کی آیت جبیبی بیم جوشا بدیمبرس میں آپ کومعسادم ہو جی ہے ، ای کشنیری با میل ہو آمریکہ اورا بھلینٹر اورا نڈیا میں حبی ہے جس کی تالیف<sup>کا</sup> آغاز كامنت في اوريميل زابسط اورشيكر في السبيريون بي كه: -" بعض جلے جو موسی علیہ السلام کی کنا ہے میں پار بہجاتے ہیں وہ صاحب اس امر ہر ولالت كرتے بين كه وه ان كاكلام نهبس ہے . مثلاً كتاب كنتی كے باب است است ا اوركتاب استثنارك باب اى آبت مهدا وراس طرح اس كتاب كي بعض عبارتي موسی علیہ نسسلام کے کلام کے محاورات کے مطابق نہیں ہیں اور یم بھین کے ساتھ بينهير آبرسكي كم يرجيك وربيعبا زميركس تخفس في شامل كي بس. البنة ظن عالسك طور ریا کہ سکتے ہی کہ عزرا علیان اس مے ان کوشا مل کیاہے ، جیساکہ آن کی کت سے باب ہ آیت ، ا ، عربة جانا ہے ، اور كتاب مخمياً ، كے باب سے معدوم موتا ہے ، غوركيجة كدان علماركواس بانت كالقين سي كربعين جيلياد يعبارتس موسى عليات وم کا کلام نہیں ہیں البتہ یہ توگ متعیق طور پر مینہیں بتا کیجے کہ ان کو کس نے شام کیا آج محص ممان کے درجہ میں عزرار علیہ السلام کی جانب الحاق کو مسوب کرتے ہیں ، طاہر ج كريد كمان محصن بريكاريب ، كذم شته الواب سي يات ظاهر نهيس مونى كرع وارعياب الم نے کوئی جسنرو بھی توریقیت میں شامل کیاہے ،اس لئے کہ کتاب عزوا رسے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بنی مسرائیل سے افعال پر انسوس اور خطافی کا عرز ان کیاہے ، اور كتاب تخمياه سے بيتر جليا ہے كور را رعليات الم نے اُن كے سامنے توريث پڑھى ہے . اكتاب بيدائش باب ٢٢ آيت ١٨ مي لول هے كه :-اسجن کا آج تک په تهاوت ہے که خدا دند کے بہب ژیر مہیت نشأ بر تمبر ۵ ، کیاجاے گا ،

> یه دیجے کتاب تنمیاه باب د، ، ۱۳۷

ك ديجي كتاب عزر رياب ٥.

حالاتکہ اس میں ڈیر خداوند کے ہما ہ"کا اطلاق اس میکل کی تعمیر کے بعد ہی ہواہی جس کوسلیمان نے موسی عیدانسلام کی و فات ہے ۔ ۲۵ سال بعد بٹایا تھا، آرتم کلارک نے کتاب عزوار کے تفسیر کے دیرانے میں فیصد کر دیاہے کہ بیجدالحاتی ہے ، بھرکتا ہوکا السامية طراس نام كالطلاق مسكل كي تعمر سے معلى قطعي منبس مورد من المرتبرة التابية المنارك بالب آيت اليس كها كيا بي كه ار النا برنمبرة الله المنارك بالب آيت اليس كها كيا بي كه ار "ادر بہیں شعرس حوری توم سے لوگ ہے ہوسے تھے، لیکن بنی مبسونے ان کونکال دیا. اوران کوایئے سامنے سے ہیسست فنابودکریے آب اُن کی حکم لیں گئے جیے اس تیل نے اپنی مراث کے ملک میں کیا، جے خدا دندنے اس کو دیا یا آ دیم کلارک نے کتاب عز آر کے دسیاجیری تفسیر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ آبیت الحاقی ہے اور اس قول کوکہ جلیے بنی اسرائیل نے اپنی میراٹ کے ملک میں کیا "الحاق کی کہل قرار دیا ہے، ن ایم مرک ایک آیت ۱۱ میں اس طرح ہے کہ:-سما ہدمری سے نقط بین کا بادش ہوج باتی رہاتھ اس كابلنگ لوسے كابنا بوائقا. اور وہ بني تحقيق عشر آئيم من موحود ہے، اور آدمی کے ہاتھ کے نایے کے مطابق 9 ہاتھ لمبااور عاربا کھ حواراہے ! آدتم کلارک کتاب عزاری تفسیرے دبیاجہ میں کہتا۔ ہے کہ: ' ۔ گفنگوبا کھیوس آخری عبایت اس امر برد لالنت کرتی ہے کہ یہ آبیت اس با دشا ک فات کے عرصة داربعد البعی گئے ہے، موسی علیہ سلام نے نہیں البعی، کیونکہ اس کی د فات یا نخ ماه مین موگئی مخی یو كتاب كنتي بالم أيت بسي بوك برار. نشها بالمرسم " ادرخداد ندنے اسرائیل کی نسه بادستی او یکنعا نیوں کوان کے حوالہ كرفه يا درا كفور ب ان كوادران كے شهروں كونليست كرفيا جن مجر سرتيكري في مجرح مربط كليا يا ے یہ اس بہار کا ذکر پر جس بر باتمبل کی روابیت کے مطابق حصارت ابرا جمیم عنیہ السرم اینے صاحبر ا ور ہے تصرت استحاق عليه سلام كور ؛ ل كر في ك في التح التح ١٠ تعقى

آتِمَ کلارک ابنی تفسیری حبلدا ولصفحری ۹۹ میں کہتا ہے کہ بر تنبی خوب حیانتا ہوں کہ یہ آیت توشع کی د فات کے بعد شامل کی گئی ہے بھو کہ تمام سنعانی موسی م کے عبد میں بلاک نہیں ہوتے ، ملکہ اُن کی وفات کے بعد بلاک ہوتے ، ا كتاب خروج كے بالل آيت ٣٥ ميں يوں كباكيا ہے كه: -۔ اور سبی آسرائیں جب تک آباد ملک میں نہ آنے . بعنی حیالین مرس ک مَن كاتے رہے ، الغرص جب مك دہ ملك كنعان كى حدود تك مذات من كمارہے ! یہ آیت بھی موسی علیہ استلام کا کلام نہیں مرسحتی، کیو کہ خدانے بنی آ سرائیل سے مُن کو موسیٰ عیبالسلام کی زندگی میں بندمنہیں کیا ، اور وہ اس عرب میں کنعیان کی سرزمین میں داخل ہنیں ہوسے ، الائم كالرك ابني تفسيري حب لدس ٩٩ سيس بسلب كه ١٠ '' نوگوں نے اس آیت سے پیسمجھا کہ سفر خرد ج بنی ا مرامتیں کے من سے محدم کر دنمی جانے کے بعد تکبھی گئی ہے . مگر یہ بات ممکن بر کہ ان الف ظاکوع و اور نے آبیت میں شام کر ایج اہم کہتے ہیں کہ لوگول کا بیگر ان تنظمی بھی ہے ، اورمفستر کا یہ احتمال جربے دلیل ہے اس فسم کے مواقع پر قابل قبول نہیں ہے، اور سیجے بات بھی ہے کہ وہ بانج کتا ہیں جو موسیٰ ملیا كى جانب منسوب من در حقيقت أن كي نصنيف نهيس من جيساكه اس دعويٰ كو ما ب میں دلائل سے ٹا ہست کہا گیا ہے ، فراوندكاجيك مله المتابكتين بالترايين ١١٠ بس بول تكفايه كدار "اس نے خداد ند کے جنگ نامہ میں کہاجاتا ہے کہ جس طرح نشا صار مخسب روا اس بحرسون مين كيا تقااس طرح ا أون كه واديون مين كريكا ؟

ک کمن "سے اور دہ آسما فی خزا ہے جوالتہ تعالی جانب سے بنی امرائیں ہرا آدری گئی تھی جس کا ذکر قر آن نے بھی فرہ یہ ہو دکتر آفتا کے گئی تھی جس کا ذکر قر آن نے بھی فرہ یہ ہو دکتر کے گئی کا بھی ہو الکی بعثی مفسرین کا کہت ہو ہو کہ معرفی کا بھیل ہو ہو کہ تعالی ہو ہوں لکھا ہو کے بیارت یہ ہو اس سبت خدا و ندکے جنگ نا موں میں ہوں لکھا ہو "وابست جو سوقہ میں ہوا و را آدون کے نالے "او را نگریزی ترجمہ کی عبرت ان دونوں کے خلاف و زیمنی ہو گئی ہو کے بیارت ان دونوں کے خلاف و زیمنی ہو گئی گئی ہو گئی

برآیت بھی موسی علیہ اسلام کا کلام بنیں ہوسکتی، بلکہ اس بات پردلالت کرتی ہی کہ وہ کتاب گذشتی کے مصنف نہیں ہیں، کیو کہ اس مصنف نے اس مقام برخوا و تد کے جنگ نامہ کا حوالہ دیا ہے، اور آج کک لفیمین کے ساتھ بتہ نہیں جبل سکا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے ؟ کس زیانہ بیس کھا ؟ کس ملک کا تھا ؟ اور رہے چے فاہل کتا ہے نزد کے عنقار کی می پوزلین رکھتا ہے، جس کا نام توساری دنیا سے سنا لیکن دیجھا کسی نے بھی بہیں اور مذورہ اُن کے بیس موجود ہے،

آدم کارک نے کتاب تبیدائش کی تفسیر کے دیاجہ میں فیصلہ کیاہے کہ یہ آست لحاقی ہے، کیرکہتاہے کہ یہ آست لحاقی

"غالب يه و كم خداكي الرائيول كاصحيف مشيمين تق . كيرمتن مين داخل م وكب ..

دیکھنے اکسااعر اونہ کہ ہماری کتابیں اس قسم کی تخریف سے کی صلاحبت رکھتی تھیں گیؤ کہ اس کے اقرار کے مطابق حاشیہ کی عبارت متن میں داخل ہو کرتما م نسخوں میں شائع ہر گئی ،

جرون اوردان المسترائث كياب ١٦٠ يت ١١٠ ورباب د٩ ، آيت ١٦٠

مبردان اوردان اورباب، ۳ آیت ۱۲ میں لفظ حبرون استعمال ہواہے بوایک شرار نمراا

ش المرتمساليم البتي كانام ہے، گذمت نه دور میں اس بستی كانام قریب اربع تھا،

اور بنی امرائیل نے پوشتے علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس نام کے بجاسے حمر ون رکھ دیا تھا جس کی تصریح کتاب توشع بائلامیں موج دیتے ، س لئے یہ آئیس

مُوَسَىٰ عَلَيْهِ السَلَامِ كَاكُلَامِ بَهِ مِن بُوسَحَيْنَ، لَبُدايك السِيْحُفْسِ كَاكُلَام بِينِ جَوَاسِ فَتَحَ اورَامُ كى تبديلى كے بعد گذراہے،

اسی طرح کتاب تیراتش باب ۱۹ آیت ۱۱ میں نفظ آن استعمال کیا گیاہے ، یہوہ بستی ہے جوقا خیبوں کے عہد میں آبا دم وئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے یوشنج کی و فات کے بعد قاصنیوں کے دُورِ میں شہرلیش کوفتے کر کے دہاں کے باشندوں کوفتل کردیا اوراسٹہر

> اله" اورانگلے دفت میں حروں کا نام قربیت اربع تھا" (لیٹوع ۱۲ : ۱۲)، کله" قرینیوں کے عمدے کی مرادب ؟ اس کی تشریح ص ۲۰۰ کے حاشیہ پر جلے گی ۱۲

"مكن سى كرموسى عليالسلام نے آلج اورليش كى بىتى مكن بواوركسى"، قىل نے ان دونوں الف ظول كو حرون اور د آن سے تبديل كرديا بوء

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بڑے بڑے عقل کے تیلے کیسے کیسے کمز دراور بوجے اعذار سے مہمارا بکڑرہے ہیں،اورکس صفائی سے بخریف کوتسلیم کریسے ہیں،اورکس مہمولت سے اُن کو یہ ما ننایزا کہ اُن کی کتابوں میں بخریف کی صلاحیت ہے،

کناب ببیدالش باب ۱۳ آیت میں یوں کماگیہ ہے کہ :۔ "ادر کنعانی ادر غرزی میں دقت ملک میں رہتے کئے یا

ا درکتاب تیرانش باب ۱۱ آست ۲ میں پرجندیوں ہے کہ :۔

الاس وقت ملك يس كنعاني وسن تنفي ا

یہ دونوں جلے اس امر مرد دلالت کرتے ہیں کہ میردونوں آیتیں موسی عیدانسالام کا کلام نہیں ہوسکتیں ، عیسائی مفترین بھی اُن کا الحاقی ہونا مانتے ہیں ، مہزی واسکاط کی تفسیر میں ہے کہ :۔

" یہ جلک اس وقت سک میں کنعانی رہتے ستھے اور اسی طرح کے دومرے جے ربط کی دجہ سے شامل کرد نے میں کنعانی رہتے ستھے اور اسی طرح کے دومرے اب حی شخص نے دجہ سے شامل کرد نیا ہے ، اور اسی وقت میں تمام کتب مقدم میں شامل کرد یا ہے ، ا

ديجة اس ميس اقرارك جارباب كربهت سي جلول كاالحاق كياكيا ہے، أن كي بات

اں اس شرکانام اپنے باپ داتن کے نام برجواسرائیل کی اولاد مخفاق آن ہی رکھا الیکن پہلے اس شہرکانام لیش تخفا و فضاۃ ۱۱ و ۲۹) تلہ تر م نسخوں میں ایسا ہی ہے ، گر بائبل کے ترجموں میں فرزی ہے ۱۲ استداری مهلی این آن کوشاس کیا ہے التی تهیں ہواس کے اس کے سواکوئی دیل نہیں ہے،

استداری مهلی این آئی آئی کے سواکوئی دیل نہیں ہے،

استداری مهلی این آئی آئی کے سواکوئی دیل نہیں ہے،

استداری مهلی این آئی آئی کے سواکوئی دیل نہیں ہے،

استداری مهلی این آئی آئی کے اس کو میں کہتا ہے کہ اور کا میں اس کے سواکوئی سال

کے معتدمہ کی چینیت رکھتی ہیں، جو موسی علیدات لام کا کلام ہنیں ہیں، غالب مہیں۔ کہ توشیع اس کیا ہے ؟

اس میں بار پڑھ کیا ت کے آئی ہونے کا اعرزات موج دہے، ادر محص اپنے گمان کی بنار پر بغیر کسی دلیل کے توشع یا عز رائز کی جانب نسبت کی جارہی ہے، حالانکہ محص قیاسس کافی تہیں ہوسکتا،

قی ہے کا بہت متنار کا باب ۳۱۳ موسی علیہ اسلام کی ہے کا کلام نہیں ہے ، جز سنچ آدم کلارک اپنی تفییر کی جہار کی اپنی تفییر کی اے کہ :۔

استنار کابات الحاتی ہے شاصر تمبر ۱۳

" بھر متوسی کاکلام گذشتہ باب برختم ہوگیا ہے ، اور یہ باب ان کاکلام بہیں ہے اور یہ باب ان کاکلام بہیں ہے اور یہ بات مکن نہیں ہے کہ توسلی نے اس باب کو بھی ابام سے بکھا ہو ، کیو کہ یہ احتمال سجائی اوصحت سے بعید ہے ، اور تمام مقصود کو فوت کرنے والا ہے ، اس کو کہ اور العد نے جب انتخاب کا ابنام کھی کیا تو اس نے جب انتخاب کا ابنام کھی کیا ہوگا۔

مله ان کی ابترا ماس طرح بوتی ہے کہ ابیر دی باتیں ہیں جو مؤتسی نے جبرون کے اس پر رہا بان میں ہیں اس میدان میں جو مؤتسی نے جبرون کے اس پر رہا بان میں ہیں اس میدان میں جو مؤقف آور دینے بہت کے اس میں میں اور کا کلام ہے ۱۲ در مفرق اور بیز بہت کے در مبان ہی صرب اس باب میں حضرت مؤتسی کی وفات کا حال او یان کی قبر کا محل وقوع اور حضرت بوشع عرکا انکی منب بہت کرنا بیان کیا گئی ہے ، اور اس میں ایک آیت پر بھی ہے : "اور اس وقت سے اب تک بن امرائی میں بہت کرنا بیان کیا گئی موسی کے مانند جس سے خوانے روم و ماہمی کیں بہیں اس میں ایک آئی میں بہت کی اس کا میں بہت کی مانند جس سے خوانے روم و ماہمی کیں بہت کی اس میں ایک آئی میں بہت کی اس میں ایک آئی میں بہت کی اس میں ایک اس میں ایک آئی میں بہت کی میں بہت کی اس میں ایک آئی میں بہت کی اس میں ایک آئی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی اس میں ایک آئی کی کی بہت کی میں بہت کی اس میں ایک آئی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی اس میں ایک آئی میں بہت کی بہت کی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی بہت کی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی میں بہت کی بہت کی میں بہت کی میں بہت کی بہت کی بہت کی میں بہت کی بہ

تجداً واس کا یفین کو یہ باب کن بِ یوشع کیا با اوّں تھا ، وردہ صرفیہ جوکمی ہوشیار میں وردہ میں مقام برسکھا تھا وہ ایسند یدہ تھا، بھت ہے کہ اکر مفسرین کا قول ہی کرکٹا بہت تثنیا۔ اس المباحی وُعا رپرختم ہوجاتی ہے ، جو ہوشی علیات لام نے با یہ او اس المباحی و علی اس نفرہ پر کہ ہمباک ہے تواے اسرائیل ؛ توخدا وند کی بجائی ہوتی قوم ہے ، سوکون تیری ما مندہی او راس باب کوننز مشائخ نے تموی کی بجائی ہوتی قوم ہے ، سوکون تیری ما مندہی او راس باب کوننز مشائخ نے تموی کی وفات کے عصہ سے بعد الکھا کا دورہ باب کت بوشع کا سے بہلا باب کھا، کو دہ اس مقام سے اس جگم منتبقل کر دیا گیا ، ا

عُرض بہود بھی اور عیسائی بھی دونوں اس بات پر متفق بیں کہ یہ باب تو آئی علیہ سلام کاکلام نہیں ہے ، بلکہ الحاقی ہے ، اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ" مجد کو اس کا نقین ہی کہ یہ باب آؤشنا کی کتاب کا بہلا باب تھا، یا بہو دیوں کا بہرت کہ" اس کو منٹر مشائخ نے لکھاہی ' محض بے دلیل ہے ، اور بے سند ہے ، اس لئے ہمزی واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے کہا ہے کہ :۔

" کے موسی علی اس مرکا کا مرکز مشتہ باب برختم موگ یہ باب الی قی ہے ، اور شامل کرنے والد با توشع ہے یہ تقوتس یا عزز آریا ورکوئی بعد کا بینجبر ہے جو بھین کے ساتھ معلوم تہیں ہو ، فی با تخری آیتیں س زمانہ کے بعد شامل کی گئی ہیں ، جبکہ بی اسرای

کوباتب کی قیرے آز دی دیس ہوئی۔

اس طرح کی بات ڈی آئی اور ترجر فی مین طبی تفسیر وں میں بھی ہے ،اب آب اُن کے

اس ارشاد کو ملاحظہ کیجے کہ '' الحاق کرنے والا یا توشق ہے الح '' کس طرح شک کا

اظہ رک جا رہا ہے ، اور تقین کا انکاراوران کے قول میں اور بہوزیوں کے کلام میں کس قد اظہ رک جا ہوگ' یہ بھی بلالیل ہے ، بین تفاوت ہے ، اور یہ کہنا کہ ''یا کسی بعد کے میٹم نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ

یہ بت خوب اچھی طرح سے بچھ لینا ہے ہے کہ ہم نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ

یہ کو لیت بالز وا مُرکے شوا ہر ہیں ، اس کی بنیاد اس پرہے کہ اہل گنا ہے کے اس دعوے کو
مان لیا گیا تھا کہ یہ بانچوں مرقع کنا ہی موسی کی تصنیعت ہیں ، ور نہ بھر تو یہ آیات اس

امرکی دلیل ہوں گی کہ یہ کت ہیں موتئی کی تصنیف نہیں ہیں، اورا ان کی نسبت تموسی کی جانب غلط ہی، جنا بخیر علمار مسلام کا نظر ہے بھی میں ہے، شاہر بنہ وہ میں آب کو معلوم ہو جیکا ہے کہ اہل کتاب سے کچے لوگوں نے مبھی ال میں العصار اللہ میں اللہ

ستا برمبر وین اب و معلم بوجها به داین اسات نے بچه دون کے بی ان ین اور انعین آیات کی بنار برہاری ہمنوائی کی ہے، علیار پر و ششت کا یہ دعویٰ کران آئیوں اور جلوں اور انفاظ کو کسی بنجیر نے شامل کیا ہے، اس دقت کسٹنوائی کے لائق نہیں ہوجب تک وہ اس بر کوئی دلیل اور کوئی الیس سند نہیں کریں جو اس شامل کرنے والے معین نبی تک وہ اس بر کوئی دلیل اور کوئی الیس سند نہیں کریں جو اس شامل کرنے والے معین نبی تک براہ و راست بہو بھی ہو، ظاہر ہے کہ برجز اُن کوقیامت تک میسر نہیں آسی تک براہ اُن تفسیر حب دسفی ہو کا وصفی در کتاب سند تاری باللہ کی ایک میں ایک براہ کے باللہ کی میں ایک براہ کے باللہ کی براہ کی باللہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے باللہ کی براہ کی

سابرمبرها کی نرح کرتے ہوئے گئی کا شکی ایک طویل تقریب کراہے جب کا

خلاصہ ہے :-

سمری کے منن کی عبایت صمح ہے ، اور عبرانی کی عبارت غلط ، اور جداتی تا ایست ، یعنی است و تا او اس مقام برقطعی ہے جو اربی اگران کوعلنحدہ کر دیاج سے توتر معبار ست میں ہے نظیر ربط ہر ایموسکت ہے ، یہ جاروں آیتیں کا تب کی تنظی سے اس موقع برکھی گئی ہیں ، جوکت بہستندار کے دوستے ، بربی ہیں ،

اس تقریر کو نقل کرنے کے بعداس براپن خوشنوری اور تاشید کی فہرلگا کر لکھتا ہے کہ:۔ '' اس نقر رہے ایکا کرنے میں غجلت مناسب نہیں ہے ،

كياحضرت اؤدف إكر جاعت مين المين شابر تنبرا

كتاب الباب ٢٣ آيت ٢ سي كما كياب كر، ر

اے اس لئے کہ ان سے قبن اور بعد میں حصرت موسی سے میبر ٹا ہر حبات کے واقعات برتا کے جاری ہوں ۔ لیج میں اسرائیلیوں کے ایک سفراو چھڑت ہار ون علیہ اسلام کی رحدت کا بالکل ہے جوڑ تذکرہ ہے ۔۱۱ ظاہرے کہ یہ علم خلاکا نہیں ہوسکتا، اور دوسی نے تکھاہے ۔ ور نہ لازم آسے گاکہ
داؤ دعلیہ اسلام اور فارض کے دسویں بیٹے تیام آبا رواجداد خدا کی جاعت میں داخل نہ ہول کی کو کہ داؤ دعلیہ اسلام فارض کی دسویں بیٹے تی میں بیس، جیساکہ انجیل مٹی سے باب اول سے
میزی آو فائن داوز ہے جب تھری کہ آب ہیدائش باب ۴۸ میں موجود ہے، اور ہا رسلے مفسر
نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الفاظ کہ دسویں لیٹ ت تک اس کی نسل میں سے کوئی الخ "الحاق بین فرق المح المحال کی دسویں لیٹ ت تک اس کی نسل میں سے کوئی الخ "الحاق بین من المرحم مرک المح بین کا آب ہوں کے المح المحد میں کہتے ہیں کہ : .

"يجداس مقام برا دراس طرح كے دوستے رجم آج الك عد عتب كى اكر كتابوس موجود بس اور غالب يہ ہوكديدالحاتى بس اور غالب يہ ہوكديدالحاتى بس ا

غرض اس جمله ادراس تسم کے دوسے حجوں کی نسبت جوعہد عتیق میں موجود ہیں یہ بوگ ابحاق کا اعترات میں موجود ہیں یہ بوگ ابحاق کا اعترات میں اس طرح بہت سے مقامات پر الحاق کا اعترات یا باجا تا ہے ، اس لئے کہ اس قسم کے جلے کتاب کیٹورع باث آبیت و میں اور باب میں اور باب آبیت ۲۸ و ۲۹ میں اور باب آبیت ۲۷ میں اور باب آبیت ۲۷ میں اور باب آبیت بادر باب ۱۳ آبیت یا ور باب آبیت بادر باب ۱۳ آبیت و در برے آسما مقامات کے دومرے آسما مقامات کے دومرے آسما مقامات

<u>له اس کی تفسیر صفح ۲۳ س وه ۳۳ پر ملاحظہ فرمایتے</u> ۱۲

کہ اور تیوع نے یردن کے بہم میں اس جگر جہاں عبد کے صندوق کے انتخانے والے کا ہموں نے یا در کہتا ہے انتخانے والے کا ہموں نے یا در کہتا ہے جہائے دہ آج کے دن کے دہیں موجود ہیں ،

کل بلکر جی آن مینکی نے کہا ہے کہ اس کناب میں جو دہ مرتبہ یہ الفاظ آسے میں ، شایدا ہنی دجو اللہ کی مرتبہ یہ الفاظ آسے میں ، شایدا ہنی دجو اللہ کی بنار برکتیل ( یا اند کا) کہنا ہے کہ یہ کتاب حضرت توشع می دفات کے بعد کسی نامعلوم بزرگ نے تالیف کی ہے ، متینکی نے بھی اس کولیٹ کیاہے ، ( دیکھتے ہم یک کتب مقدسہ از تمینکی صائے ا

میں مذکورہ جملوں کے الح تی ہونے کا اعمر ان ثابت ہوا، اور آگر عهد عتیق کی تام کنابوں کے جلوں کو ذکر کریں تو ہا۔ طول ہوج ہے گی . اكتاب يتوع باك آيت ١٠ يس يول كر كياب كه: و رسورج مخبرگید، و رجاند کفل رباجب تک قوم نے اپنے دسمنوں اینا انتقام نالے لیا کیا یہ سفالیس میں لکھ تہیں ہے " ا وربعض ترحمول میں سفریاصاً را وربعض میں سفریاسٹ رنکھا گئے ، بہرصورت یہ آبیت پوشغ کا کلام نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ بات مذکورہ کتاب سے نفل کی گئی ہے ، اور آج تک پرمیر نہیں جس سکا کہ اس کامصنعت کپ گذرا، اوراس نے پہکتاب کرتصنیعت کی، البته سموتیل ثانی باب آییت ۸ اسے یہ ظاہر ہوتاہے کہ یتخص داو دعلیہ السلام کا معصر کھا، یا اُن کے بعد مواہے، ادر منتی دا سکاط کی تفسیر کے جامعین نے باب ۱۵ سیت ۱۲ کے ذیل میں۔ اعتراف كياب كراس فقره معلوم بوتاب كركتاب يوشع واؤدعليه استلام كي تخت سینی کے ساتوس سال سے مہلے تھی گئی ہے، حالا مکد واؤ دعلیہ اسلام اوسع علی وفات کے ۸۵ ۳ سال بعد سیا ہوئے ۔ ہیں جس کی آ صریح علیار پر ڈٹسٹنے کے لکھو ہوئی تا یخ کتابوں میں موجو دہے، دریاب مذکورہ کی آیت ہا عید ان محققین کے قرار کے مطابق عمراني متن مي تح الن كے طور بر برط حالي كئي ہے جو يو الى ترجموں ميں موجو د نہيں مفسر ہارسلی اپنی تفسیری حلداول صفحہ۲۶۰ میں کتاہے کہ: " يوناني ترجمه مے مطابق اس كيت كوسا قط ہونا جائے .. شار خمر 19 مفتر بالتسلے كابيان بوكرباب ١٣ كي آيت > و ٨ د ونوں غيط بين ، مله ار دوترجمه میں آشر کی ک ب نکھاہے ، ت كونكه اس من الشرك ك ا بك المشار شد نقل كيا كيا الله المحتفظ الروف الرين كا عكم ديا تحاس س بھرلیٹوع او اس کے ساتھ سب سے ایسا جلحال کو تھے گاہ یں نوشے : سکہ اُن کے علط ہونے کی رہے ہیں معلوم شیں ہوسکی ہوا

كتاب توضع باب ١٦ أيت ٢٥ ميں بني تجاد كي ميراث كے سيان ميں برعبار ر بر استعال کا گئی ہے کہ: استعال کا گئی ہے کہ: " او بنی عمون کاآ دھا ملک عُرِّ وعربک جو بہتے ہے سامتے ہے یہ يه غلط او رمحرون سي كيوكم موتسى عليه لسلام في بني تجدو ، بني عمون كي زمين كأكوني ئے وجی نہیں رہا، کیونکہ خدانے اُن کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا جس کی تعسار تھ كتاب الاستثنار كے باتب میں موجود ہے ،ادر جو نكر به غلط اور محرّف تھی ،اس لئے مفتہ بارسلی نے مجبور موکر مرکباکہ اس جگہ عبرانی میں تحرفیت کی گئی ہے. اکتاب یوشع باب ۱۹ آیت ۳۳ میں پر جملہ یا یاب آلیے کہ:۔ اورسشرن میں بیوداہ کے حصہ کے برون کا جموعی . به نجی غلط ہی کیونکہ ہن تہیں دار کی زمین جنوب کی جانب کا فی دور فاصلہ پر تھی اسی آدم کلارک کتاب کہ غالب میں کہ متن کے الفاظ میں کھے نہ کھے صرور تحریف کی گئی ہے ، ن ایم سام اینزی داسکامل کی تفسیر کے جامعین نے کتاب پوشع کے اخری أ باب كي شرح مي يول كماي كه: \_ آخركي إيخ آيتيس بفيك أيوشع كاكلام نبيس من بلكه أن كوفينحاس استوس في شامل كياب، او متقدمين من اس قسم كے الحاق كارواج بكڑت موجود تخار، معلوم ہواکہ یہ پایخوں آبتیں عیساتیوں کے نز دیک بقیناً الحاتی ہیں، اُن کا یہ کہنا کہ انجسا ق ارے والے فینجاس یا تتمزئیں ہیں ہم کونسلیم نہیں ہے، کیونکداس کی مذکوئی دلیں ہے اور نہ کوئی مستند، اوران کا پیرکهنا که آس قسم کے الحاق کا رواج متقدمین میں بڑی کثرت سے تھا" ہماری عرض ہے کہ اسی رواج نے تو تخ لف کا دروازہ کھولاہے کیونکہ جب یہ بات کو تی عیب ہی شارنہیں ہوتی تھی تو ہرشخص کو بڑھانے اور زیر دہ کرنے کی جرأت ہیسدا ك "يس بن عمون كي زمين كاكو في حصة بين عميرات كے طور مينسيس دول كا ، زاستنار ٢ : ٢٩) سے اس میں بنو نفتالی کی سرحدیب ن کی جارہی ہے ١٢ سك كيونكه انميس حصرت توشع عليانسلام كي رحلت وراس كے بعد كے واقع ت مذكور بين ٢، تقى

اله غالبًا اس الح كدان آيت مي جودا قعربيان كياكيا بروه يتوع ١٥: ١٦، ١٥ كنلان بركي قو واقع كان الله المان كالم المان المنظمة كي حبات كالم، واقع حفر تقرير شع كي حبات كالم، حالا نكركتاب الفضاة مين أس وفات كي بعدوا قعات مين ذكر كيام ١٠ تقي ،

بحراسات که:

" لاطینی ترجمه میں سات سور وَسااور سچاس ہزار سنز آدمی کے الفاظ تھے ،او رِمراِنی یں بانے ہزارستر، اسی طرح عوبی ترجم میں بھی بانے ہزارستر آدمی ہے، مورخین نے صرت سترآدمی لکھے ہیں ،ستیان جارحی ہی اور دومرے ربیوں نے دومری مقدار کیمبی ہے، یہ اختلا فات اور مذکو یہ تعداد کا ناممکن ہوتا ہم کو یہ بھتین دلار ہاہے کہ میاں ہے

لقبن طور ريخ لف موتى ب، يا كي برعا باكراب، إكمرا الكياب.

ہزئی واسکاٹ کی تفسیر میں ہے کہ :۔ المرنے والوں کی تعداد اصل عرانی نسخ میں اُلی مکھی ہے،اس سے بھی قبلع نظمہ کرتے ہوئے ہے بات بعیدہے کہ اس قدربے شمارا نسان گناد کے مرتکب ہوں ، اور جِنوٹی سی سیتی میں ماہے جائیں،اس دا تعہ کی سیائی میں شک ہے، اور اوسیفس مقنولین کی تعداد صرف سنز لکھی ہے یہ

د بھیئے یہ مفسر من حسنرات اس وا قعہ کوکس قدرمستبعد خیال کریسے ہیں ،اور تر دیر*کت*ے

من اور تخرلفینے معترف میں،

، من ا آدم کلارک مفرسمونسی از ل کے باب ء اآبیت ۸ ای نفرے میں یوں کمتا الا اس بابس اس آیت سے آیت اس تک اور آیت اس اور آیت اس

ہے آخرباب تک اور پاب مرکی میلی یائخ آیتیں اور آیت ۱۰،۹،۱۱،۱۱،۱۰،۹ و ۱۹ يو آنی ترحمه میں موجو د نہمیں ہیں ، اور آپ کنندریا توس سے تسخد میں موجو دہیں ،اس باب سے آخریں دیکھے کا کئی کاسف نے بوت طور پر ٹابت کر دیاکہ آیات مذکورہ اصل کا

حيئه ونهيس ميں و

بھراس باب کے آخر میں گئی کاشے کی ایک طوبل تفریر نقل کی ہے ،جس سے ظاہر ہو آلم ہے كربية ميت محرّف اورالحاقي ب، بم اس مع محصط نقل كرتے ميں:

ان تهام آیتوں میں حصات زاور علیہ اسلام سے جانوت کو قبال کرنے کے سلسد مس مختلف تفصيلي واقعات كالذكرهب ١٢ تقي

ا گرتم دو تحدوکہ یہ الی ق کب جوا ا تو میں کہوں گا کہ پوشیفس سے زمانہ میں بہوریوں نے چا . كەكتىپ مقدسە كو دعا ۋر او يكانون و يىبدىدا قوال گەھ كەخوش شاينا دىي . ۋ را ان مے شما الحاقات کو دیکھو حوک باستیر مس موجود میں اور شراب وعورت و رمحینی کی با توں کو دیکھتے ، جوعز آبراور سخت کی کتاب میں بڑھائی ہیں ، اور آجکل عزراء كي مين ما باك مام سيمتهورين، او تمن مجول كيت كود تجيف جوكما دانیال ہیں بڑھ یا گیا ہی اور توسیفس کی کتاب میں جو ہے شمارا لھاق ہوتی میں اُن کوملاحظہ کیجئے . حَرَّسَ ہُرِ کہ یہ آیتیں بھی حاشیہ پر انھی ہوں ، بھر کا تبوں کا پروا ب سے متن میں دانوں کر دی گئی ہول » غشر ہارسلے اپنی تفسیر حلبرا وّل صفحہ ۳۳ میں کہ تنا ہے کہ :۔ دو کنی کاش شفر سموتس کے باب اوا کی نسبت جا نتاہے د مبنی آبات با مبوس سے استکب الی تی میں، اورق بل اخر ج میں ، اورامی کڑا، ہے کہ ہماہے ترحمہ کی جب دو ہرہ صبیحے کی جائے گی ، توان آیات کو 💎 داخس نہیں کیا جائے گا 🧝 ہم کہتے ہیں کہ جو تکہ لوشبیفس کے دّور میں میہودیوں کی یہی عادت منتی جس کہ آقراً نی کا ہے نے کیا ہے کہ انحنوں نے انتی تحرافیت کی، کرحیس کی سر موقع پرتصر *ب*ے گئی ہے، اور دوسے و مختلف مقامات بر مجی اس کا ذکراً یا ہے ، اس کے بعض قوال گذشتہ سٹوا مد میں منفتول ہو چکے ہیں اور کھوآنٹ رہ شوابد میں نقب کتے جائیں گے، ایسی صورت میں ان كتربور كى نسبت أن كى دى نت يركس طرح بحروسه كياجاسكتا ہے . اس لئے کہ جب اُن سے تز دیک کتب مقدّ تبہ میں اس قسم کی مخ لیف سے ان کی رہیات او رخوس مائی میں اسا فہ ہوتا ہے تو کھر پاحرکت اُن کے خیاں میں مزموم کمو نکر ہوسکتی ہی، اس لمنے وہ دل کھول کرجوجا ہتے تھے کرتے تھے. د دمه می جانب کا تبول کی لایر دا ہی کی دحبہ سے اُن کی پخر بغات شامرنسخوں میں تھیل مئیں، پھراس کے نتیجہ میں جو بگاڑا و رفساد ہیرا ہموا وہ دنیا پر روش ہے ، اس ہے معبوم ہوا کہ علمار پر وتسٹنٹ اپنی تقریر دن اور تحریروں میں مغالطہ دینے کے لئے یہ بہتیں بتآ

بس که سخ لف کاصر و رمیو دیوں سے نہیں ہوا ، کیونکہ وہ لوگ دیا نترار سجے اورعبتی آ کی کتابوں کی نسبت اُن کا اقرار تھاکہ وہ : نشر کا کلام ہے ، یہ قطعی فریب ہے ، اس کی کتابوں کی سب کا تشویر میمر و دیس نے اپنے بحان فلیس کی ہوی ہودیا سنا بلر تمری کا کا کی سب یہ و می کو کا بازدہا اور قید خانہ میں ڈال دیا "

ا درا بخیل مرفس بات آیت ۱۷ میں ہے کہ :۔

در کیونکہ میر ورنس نے اپنے آدمی کو بھیج کر قیرض کو بکڑ وادیا ،اور اپنے بھائی فلیس کی بیوی بیر وردیاس کے مبعب سے اسے قید خانہ میں بائد حدر کھا تھا کیونکہ بیرولیں نے اس سے بیاہ کر لمیا تھا ہا

اوراسنجیل تو قابات آیت ۱۹ میں اس طرح ہے کہ :۔

"بین چوتھائی ملک کے حاکم ہم آد دلیس نے اپنے بھائی فلبش کی بیوی ہم آد دیاس کے سبت اوران سب بڑئے وں کے باعث جو ہم آرد دلیس نے کی تحییں ، یو تونا سے ملامت

الحاكران ست برصكريهي كياكهاس كوقيد مي دالاي

ان آیتوں میں لفظ فلیش غلط ہے، تا یکے گئی کتاب سے یہ تا ہت نہیں ہوتا کہ ہودیا کے شوہر کانام فلیش تھا، بلکہ یوسفیس نے کتاب ۱۹ باب ۵ میں تصریح کی ہے کہ اس کا نام بھی ہمیر و دیتھا، اور حونکہ یہ نام بھینی طور برغلط تھا، اس لئے ، تورن اپنی تفسیر کی جلہ اوّل صفحہ ۲۳۲ میں بول کہتاہے کہ

ود غالب یہ ہے کہ لفظ فلیش منن میں کا تب کی غلطی سے بکھا گیاہے ، اس لئے وہ

قابل حذف تقا، او ركريت باخ في اس كوحذف كرديا ي

اورہما سے نز دیک یہ لفظ صاحبانِ آبخیل کے اغلاط میں سے ہے، ان کا اس کو گا۔ کی غلطی ہمنا تھیک ہمیں، اس لئے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں، اوریہ امرعقلا بہت بعید ہے، کہ بینول ابخینوں میں ایک ہی مضمون میں کا تب سے غلیلی واقع ہوسکے، اوران کی جسرات اور بیباک قابی دید ہے، کہ محض اپنے قیاس کی بنیاد ہراپنے العناظ

حندف با داخل کریستے ہیں ، ان کی میر تحریف ہرز ما نہ میں جاری اور قائم رہی ، اور حیز مکہ شواہد کا بیان الزامی حیثیت سے ہے ، اس لئے میں نے اس شاہد کو تھی تح لیت بالزیار ہ کی مثالو میں اُن کی بات تسیم کرتے ہوئے ذکر کیا ہے ، اور پر تہنا ایک ہی شاہر تدینوں انجیال کے اعتبار سے میٹول شوا بر کے درجہ میں ہے،

انجيل توقاباب ، آيت اسيس يول ب كمن شا بر تمبر ۱۸ سے تشبیہ دول سے آدمیوں کومیں کس سے تشبیہ دول

اوردوه کسے ماتندہیں ؟

اس میں بہ حمل کہ " کھرخدانے کہ " مخرلین کریے بڑھا یا گیاہے، مفستر آدم کلا کہ اس آبیت کے زیل میں کہنا ہے کہ :۔

" یہ الفاظ کبھی بھی لوق سے متن سے اجسنزار نہیں تنھے ، اس دعومیٰ کی محس شہد د موحودہے، اور ہرمحقق نے ان الفاظ کا ان کا دکیا ہے ، اور پینجل اور کرنسیسیا خے ا ن کو

ملاحظ کیجے کہ اس مفترنے کس خوبی سے معارثابت کیا ہے ، بھر ہر وششنط عیسا بیوں ہر ا نہما فی معجب ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے ترجموں میں ان انفاظ کو ترک نہیں کرتے ، کیاجن الفاظ کا زاید ہونا محمل شہارت ہے ٹابت ہوجیکا ہمو، اور حن کو ہرمحقق رد کرچھ ہوان کواس کتاب میں جس کوانڈ کی کتاب سمجھتے ہیں داخل کر دینا مخرلف نہیں ہے؟ لتاب يرمياه كاغلط حواله النجيل متى باب ٢٤ آيت ٩ مين يون تكهاب كما ۴ او راس وقت وه بورا موا، جو برمب ه نبی کی معرفت شابرتنبروح كَهِأْكِيا كُمَّا . كَرْجِس كَ قَيمت مَعْهِم ا زُكَّتَى تَعْيَ الْحُولِ

نے اس کی قیمت کے دہ تمین روپے لے لئے یا

اله چنانچه بهاسے یاس ارد واور حبر بدا تگریزی ترجموں میں یہ الفاظ حذب کریتے گئے ہیں مذکورہ عبایت من محرضان كها وسمحالفاظ عربي ترحم ومطبوع مدام إواوقديم الكريزي ترحم من ابتك موجود من القي اس میں لفظ پر تمیاہ النجیلِ متی کی منہورا غلاط میں سے ایک غلطی ہے، کیونگراس کا کوئی بیتہ نشان نہ تو کتاب پر تمیاہ میں پایاجا تاہے، اور نہ میہ مضمون عہد عتیق کی کسی دوسری ک میران الفاظ کے ساتھ موجو دہے،

البتة كتابِ زكريا بآب الآيت ١٣ مين أيك عبارت متى كي نقل كرده عبارت سيملي من البحدة ويد دين مانع ہے كه موج دید، مگرد ونوں عبارتوں ميں بہت برا فرق ہے، جویہ فیصلہ کرنے ميں مانع ہے كه ممثلی نے اس كتاب سے نقل كيا بو اينزاس تسرق سے قطع نظر كرتے ہوئے بحى كتاب ذكريا كو عبارت كو اس واقعہ كے سائے جس كو متى نے نقل كيا ہے ، كو تى بھى منا سبت موجود ہميں ، اس سلسله ميں سيحى علما ركے اقوال خواہ الكلے بوں يا بچھلے بہت ہى ختلف ميں ، اس سلسله ميں كتاب كا آلا غلاط مطبوع مراسم المحام عصفى ٢٦ ميں ہمتا ہے كہ اور در كي تقولك ابنى كتا ہے الا غلاط مطبوع مراسم المحام عصفى ٢٦ ميں ہمتا ہے كہ اور اللہ كا الله كا كھ ديا ہے ، اسى طرح ممنی نے بھی غلطی كرتے ہوئے ذكر ما كی حجم الرمت الله كا كھ ديا ہے ، اسى طرح ممنی نے بھی غلطی كرتے ہوئے ذكر ما كی حجم الرمت الله كا كھ ديا ہے ، اسى طرح ممنی نے بھی غلطی كرتے ہوئے ذكر ما كی حجم الله كا حبارت الله كا الله علا الله علی كرتے ہوئے ذكر ما كی حجم الله كا الله كله ديا ہے ؟

ہورن اپنی تفسیر مطبوع کے مسلم کے جار اصفح ۵ میں ۱۳۸۹ میں کت ہے کہ اور نہیں ہے۔
''اس نقل میں ہمیت بڑا اشکال ہی کیونکہ کتاب ارتمیا ہیں اس طرح موجو دہیں ہو اور کتاب زکر آپ کے الفاظ اس کے الفاظ اس کے الفاظ اس کے الفاظ اس کے الفاظ سے مطابق نہیں ہیں بعض محققین کا خیال ہے کہ متی کے نسخہ میں غلطی واقع ہوئی ہے، اور کا تب نے زکر آیکی حگر ارتمیا ہ لکھ دیاہے ، یا بھریہ لفظ الحاق کی شہادیں نقل کرنے سے بعد کہتا ہے کہ:

له آورین نے ان سے کہا کہ اگر تھھا ری نظر میں تھیک ہو تو میری فرد دری کے لئے تین رہے تول کر دیجے ، اورخدا وند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کہا ہے سامنے بھینک دے ، لعنی اس بڑی قیمن کوجوا مخوں نے میرے کے تھمرانی ،اورمیں نے یہنس وبے لیکرخدا وند کے تحریب کمہا رسے سامنے بھینک ٹیٹر ہے (۱۱،۱۳،۱۱) سے اس کی تفصیل ۲۳ ہ د ۲۷ ۲۵ پر گذر حکی ہے ، اوراج ال صفحہ ۲۲۱ پر بیان ہوا ہے ۲۲

مم اوراغلب یہ ہوکہ متی کی عبارت میں نام کے بغیرصہ وندوں تھا کہ معمالہ مواور وہ بورا جواجو ميغمري معرقت كما كيا تحار اس خيال كي تقويت اور آما سيراس بهوتي ہے، کہ تمثی کی عاد ت ہے کہ جب سغیمروں کا تذکرہ کرنا ہے توان کے اس مجھوڑ جا آہے" ا دراینی تفسیر کی حبارا دل صفحه ۵۲۵ میں کہتا ہے کہ :۔ صاحب بخسل نے صل میں تغیر کا نام نہیں تکھا تھا گرکسی، قل نے اس کو دیج کر دیاہے یہ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نز دیک را جح قول ہیں ہے کہ بیر نفظ الحاقی ہے، ڈتی آئل اور تحر دمنط کی تفسیر میں اس آیت کے ذیں میں لکھا ہے کہ :۔ ميرالفاظ جوميهان منقول من ارتمياه كي كتاب من موحود نهيس من ملك<sup>ت</sup> بيرا کے باب آیت ۱۱ س یا سے جاتے ہیں ، اس کی ایک توسیہ یہ بھی ہے کہ گذشتہ زمانہ میں ما قال نے البحیال لکھتے ہوئے عبطی سے زکر ماکی حبکہ ارتمیاہ لکھ دیا ہوگا، تھے یہ غلطى متن من شريل موكتى جيساكة تيرس لكصاب ؟ بوآ دابن سباط نے اپنی کتاب البرانہیں است باطیۃ کے مقدمہ میں آیک واقعہ ذکر کیا ہو كرس نے اس سلسلہ ميں بہت سے يا دريوں سے سوال كي تو مختصف جوا بات ملے ، طاتمن نے کہا کہ کا تنب کی عنبطی ہے ، بیو کا نان وارطیر دس اور کہ اکوس نے کہا کہ متی نے ا بنی یا دے بھروسہ برکتا ہوں کی جانب مراجع<u>ت کئے بغیر</u>لکھندیا ہے ، اس لئے علطی واقع ہوگئی، ایک یا دری نے یہ کہ کہ ہوسکتا ہو کہ زکر آیا ہی کا دو مرانام ارتمیا ربھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ را جے بات ہی ہے کہ میر غلطی تمتی سے صادر ہوئی ہے جس برطا ہر تھی دلالت كرما يني اورجس كاعترات وأرطى اور حوّ وبل اور بوكاتان اور مارطيروس اور لیراکوس بھی کررہ کے ہیں ، دوسے احتمالات بہست ہی کمز و رہیں ، اور اُن کی تر دید کے لئے ال ماضی قربیب سے مفترین میں سے آر، اے ، تاکش نے بھی بیاں صافت نفظوں میں مخرلیٹ کا عمر آ کرتے ہوئے لکھا ہو کے میں ہانے یاس تمثی کا جومتن ہوا س میں بیباں تحریف معلوم ہو تی ہے ، یہ درآ يتين سياق رسبان بي تصيب نهين تعيين وتغسره را مجديدان كس و ج ١٠ مطبوبيركندن مسرد فواع م

ہمارا گذمشة بيان كافى ہے،

ادر نیز ہورن نے بھی اس کا اعراف کیا ہے کہ تمتی کے الفاظ ذکریا کے مطابق نہیں ۔
اس لئے کسی ایک عبارت کی سخ لفت کا اعراف کئے بغیر کتاب ذکریا کے الفاظ بھی بیجے انہیں مانے جا اسکتے ، ہم نے یہ شہما دت اُن لوگوں کے خیال کے مطابق بیش کی ہے جو ،
اس لفظ کو کا تب کی زیادتی کہتے ہیں ،

متی کے اغلاط سے فارغ ہونے پر اب ہم مرقس کی غلطیاں جن کا اعر اون جو وہیل اور وارد نے کیا ہے بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں ،

بالبرآئیت ۲۵ میں اس کی ابخیل کی عبارت اس طرح ہے کہ:۔

"اس نے ان سے کہا کیا تھ نے تہی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا گیا، جب اس کے اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی، اور وہ بھو کے ہوئے ؟ وہ کیونرکر ابتیاتہ مرداد کا ہن کے دنوں میں خدا کے گرمیں گیا، اور اس نے نذر کی روشیاں کوئیں جن کو کھانا کا ہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں "اس متن میں لفظ ابتیا تر غلط ہے ، جس کا اعتراف دونوں کرتے ہیں، اسی طرح یہ دونوں جھلے کہ "اس کو اور اس کے ساتھیوں کو صرورت ہوتی" اور "اپنے ساتھیوں کو دیں " یہ بھی غلط ہیں، اس لئے کہ داؤ د علیا اس لام اس وقت اکیلے تھے، اُن کے ساتھ کوئی دو مراقطعی نہیں تھا، کتاب تیموتل کے ناظروں سے یہ بات بوٹ نے بیٹ بیدہ کے ساتھ کوئی دو مراقطعی نہیں تھا، کتاب تیموتل کے ناظروں سے یہ بات بوٹ نے بوٹ بیدہ کا مراقطعی نہیں تھا، کتاب تیموتل کے ناظروں سے یہ بات بوٹ نے بوٹ بیدہ کوئی ،

اورجب بہ تا بت ہوگیا کہ انجیل مرقس کے یہ دونوں جلے غلط ہیں، تو یہی تا ہہ ہوگیا کہ اُن کی طرح اور دور سے جلے بھی جو تمثی اور لوقا کی انجیل میں پاتے جاتے ہیں وہ مجھی غلط ہوں گئے ، مشلاً انجیل تمثی بائل آبیت میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔
"اس نے اُن سے کہا کیا تم نے بہیں پڑھا کہ جب داور داور اس کے ساتھی مجھو کے ساتھ تو تو اس نے کیا کیا ؟ دہ کیو نکرخدا کے گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ تا ہوں کو نکرخدا کے گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کا بیں جن کو ساتھ کے ایک بیا تا ہوں کے ایک بیا تا ہوں کے اُس میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کے ساتھ کے سے تو اس نے کیا کیا ؟ وہ کیونکرخدا کے گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کے ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا کہ کا تھا کہ میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو ساتھ کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائی کیا گھر کیا گھر میں گیا ، اور نذر کی رو گیاں کھائیں جن کو سے کہا کیا گھر کیا کہ کو کر کو کر کھر کیا گھر کیا کیا کہا کیا گھر کی کھر کھر کھر کیا گھر کی

ك اسكى تفصيل صفح ٢٣٥ و ٢٢ عبادة ل اوراس كماشير برملاحظرف راسيّ ١١

کھانا ہذاس کوروا تھا نہ س کے ساتھیوں کو، گرصرت کا ہنوں کو و اورانجل توقامات آبیت و دم میں اس طرح سے ہے کہ :۔۔ يسوع تے جواب میں آن سے کہا كيائم نے يہ بھی نہيں پڑھا كہ جب داد واس كے سائقی بجنو کے تھے تواس نے کیا گیا ؟ وہ کیونکر ضدائے گھر میں گیا ،ا درنذر کی دھیا لے کر کھاتیں جن کو کھا اکا ہنوں کے سوا اورکسی کوروا نہیں ، اوراینے ساتھیوں سرجی س ائس سچی قول کی نقل میں تینوں انجیلوں میں شات غلطیاں واقع ہموئی میں ،اب آگر ا ن ساتوں غنطیوں کی نسبت کا تبوں کی حانب کرتے ہیں توعیسا ہُوں کوساتوں مقہ مات پر مخرافیت ما ننا بڑے گی، آرجہ یہ چیزطا ہر کرکے خلافت ہی مگر ہمانے لئے مصرفہس ہے ، النجيل منى باب ٢٥ آيت ٣٥ مين يون كها گيا ہے كه :-المراجر المحول في الصمليب يرجرطها يا اوراس ك كيرات قرعه وال كرمانت من تأكه وہ يورا بوجائے جونبي كى معرفت كها كيا كھا كه الخوں نے میرے کیوے آپس میں بانٹ لئے اور میرے نباس میں فشرعہ ڈالا او اس میں بیرعبارت کر تاکہ وہ پورا ہموجا سے جونبی کی معرفت کہا گیا تھا 'عیسانی محققین سے نز دیک قطعی محرت اور واجب الحذف ہے، اسی لئے کرتیباخ نے اس کو حذف کردیا، ہورن نے قطعی دلاس کے ذریعہ اپنی تفسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ و ۳۳ میں بہت کیاہے کہ بیرحملہ لھاتی ہے ، کھرکہتا ہے کہ:۔ " کرلیت باخ نے یہ بیاب ہونے یہ کہ بیصا و پیموط ہواس کوحذف کریمے بہریت ہی اچھاکام کیاہے ی آدم کلارک اپنی تفسیرحبلہ ہ ندکورہ آست کے ذیل میں کہتا ہے کہ :۔ "اس عبارت کا ترک کرنا واجب ہی، اس لئے کہ بیمتن کا جزد دہمیں ہے سیجے ترجموں اله چن بخد موجوده اردوا و بعديدا نگريزي ترحمه مين يرجمله حذف كرديا كياہے، بهم نے مذكوره ترحم عركي

مطبوع مشتنه واور قديم الكريزي ترجمول كے مطابق كياہے ، تقى

ادنسخوں میں اس کو جھوٹر دیا گئیاہے ، إلا مامث رائٹد اسی طرح بہرت سے متقدمین فرخی اس کو ترک کردیاہے ، یہ صاف الحاتی ہے جوانجیل توحنا باب 19 آیت ۲۴

يو تحتاكے بہلے خط باث آیت میں یوں کہا گیاہے .۔
"اس لئے كہ آسان میں گواہی دینے والے تین
میں ، باٹی ، کلہ ، اور رقع القدس ، اور پیمنیو

سے بہاگیاہے ہ یوحنا کے خط میں کھٹی ترکیف شاہد تنبراس

ایک ہیں، اور رئین میں گواہی دینے والے بھی تمین میں، رواح اور بانی اور خوت ، اور بیا تی اور خوت ، اور بیا تینوں ایک ہی بات پرمتفق ہیں ہ

ان دونول آیتول میں اصل عبارت عیسائی محققین سے خیال میں صرف اس قدر تھی :۔
"ادرگواہی دینے دائے " یہ تامین ، روح ادر بانی ، دینون ،ادریہ تینول ایک ہی

بات برمتفق بيس ا

معتقدین بشلیث نے یہ عبارت اپنی طرف سے بڑھا دی ہے کہ ؛

در آسه ن میں گواہی دینے والے تین میں باب بکلمہ اور روح القدیں ، اور بیٹینوں

ايك بين اورزين بين الخ"

جولقیناً الحاقی ہے، اور کرتے باخ نیز شوّلزاس کے الحاقی ہونے پرمتفق ہیں ، ہور<sup>ن</sup> باوجود اپنے تعصّب کے بمتاہے کہ یہ الحی تی اور واجب اسرک ہیں ، مِنزی واسکا ٹ کے جامعین نے بھی ہموؔرن آور آدم کلارک کے قول کو ترجیح دی ہے ، اوراس کے المحاتی ہونے کی طرف مائل ہیں ،

آگستائن نے جوچ تھی صری عیسوی کا ست برط اعالم شمار کیا جا گہے، اور جو آج کیک اہلی تشارکیا جا گہے، اور جو آج کیک اہلی تشایت سے نز دیک معتبر ومستند ما ناجا تاہے، اس خط کے اور دس سال کے بین ، اور ان میں سے کسی رسالہ میں بھی یہ عبارت نہیں کیمی ، حالا نکہ وہ تثلیث کا

اہ جنا بخہ ار دوا ورجد بدا تگریزی ترجموں میں اب عیادت اسی قدر ہی، ند کورہ بالا ترجمہ ہم نے و بی اور قدیم انگریزی ترجموں سے نیاہے ۱۲ تھی، معتقرادرعاش ہے، اور بہیشہ ایر بین فرقہ کے ساتھ جو تثلیث کے منکر سے من ظرے کیا کرتا تھا، اب اگریہ عبارت اس کے زمانہ میں موجود ہوتی تو دہ اس سے ہستدلال کرتا اور نقل بھی کرتا، اور بھارا ذاتی اندازہ تو ہیہ کہ جو نکہ اس نے اس آیت میں ایک ورا ذکا د تکلفت کرتے ہوئے حاشیہ برلکھا ہے کہ بینی سے مراد باپ اور خون سے مراد بلیا اور رفح سے مراد دوح القدس ہیں، چونکہ یہ توجیہ بہت ہی لعید تھی، اس نئے معتقت رس رفح سے مراد روح القدس ہیں، چونکہ یہ توجیہ بہت ہی لعید تھی، اس نئے معتقت رس الشدیت نے یعیا دہ جوان کے لئے مفید اعتقاد تھی بنا ڈالی، اور اس کوخط کی عبارت کا جشر د بنادیا،

میزان الحق کے مصنف کے اور میرے درمیان منٹالہ عیں جومناظ وہوا تھا اس انخوں نے اقرار کیا تھا کہ برعبارت تھر بھٹ شرہ ہے ، اور جب اُن کے ساتھی نے یہ د کیھا کہ اب یہ دومری البی بھی عبار تیں بیٹی کرے گاجن میں تھر بھٹ کا اقر دکرہ بڑے گا تو دومری عبار تیں بیٹ کے جلنے سے پہلے ہی انخوں نے بیٹی اعراف کر لیا کہ میں اور میرا ساتھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سات یا آٹھ مقامات پر تھر لھنے واقع ہوئی ہے ، اس لئے یو حق کی عبارت میں تھر لھنے کا انکار کرنے والا سوائے ہے دھرم کے اور کوئی نہیں ہوسکتا، ہم تو راق نے اس عبارت کی تحقیق میں بارہ ورق لکھے ہیں ، پھر اور کوئی نہیں ہوسکتا، ہم تو راق کے اس عبارت کی تحقیق میں بارہ ورق لکھے ہیں ، پھر دوبارہ اپنی تقریر کاخلاصہ کیا ہی ، اور اس تقریر کے تام ترجم کے نقس کرنے میں ناظرین کے اگر ایک کا خطرہ ہے ، ہم اس تفسیر سے وہ خلاصۃ الخلاصہ نقل کرتے ہیں :۔

اس تفسير كے حامعين مجتے ہيں:-

۲- بەعبارىت اڭ نسخ سى ئىسى بانى جانى جويىيىغ زمانە مىس بۇي مىحنىت

اور تحقیق کے ساتھ طبع ہوتے ہیں ،

سا۔ سعبارت سواے لاطینی ترجم کے اورکسی قدیم ترجم میں موجود نہیں ہے ،

الله . يعيارت أكثرة يم الطين نسخ المي مي موجود تبين ب.

۵- اس عبارت سے ندمنقد مین میں سے کسی نے کبھی ہستدلال کیاہے اور نہ گرجا سے کسی مور رخے نے ا

اور ان کے مصنوا کی اوران کے مصلحین مذہب نے یا تواس کو کا طاحہ دیاہے، یا اس پرشک کی علامت لگادی ہے،

اور جونوگ اس عبارت کو میچ تصور کرتے ہیں اُن کے بھی متعدّ دواد کل ہیں :ا۔ یہ عبارت قدیم لاطینی ترجم میں اور لاطینی ترجم سے اکر نسخوں میں موجود ہے ،
اور یون ان گرجا کی گناب العقائد الیونانیہ اور یون ان گرجا کی گناب آو آب العسلوٰة میں اور لاطینی گرج کی گناب آب العسلوٰة قدیم میں موجود ہے ،اس عبارت سے لبعض لاطینی برزگوں نے اسسندلال بھی کیا ہے ، یہ دو توں دسلیس محت وسش ہیں

اس عبارت کی سچائی کی چندا ندار دنی شهاد تمیں ہیں:۔ ۱۔ کلام کا ربط ۲۰ نخوی قاعدہ ۳۰ حرف تعریف ، ۲۰ اسس عبارت کا یوحق کی عبارت سے محاورہ میں مشابہ ہونا،

نوں میں اس عبارت کے ترک کے جانے کی وجہ یہ بھی موسکتی ہے کہ اصل کے دو بسنے ہوں ، یا بھر یہ دا تعہ اس زمانہ میں بیش آیا ہموجب کہ کا تب کی مکاری یا غفلت کی وجہ سے نسخے قلیال تھے ، یا اس کو صنرقہ ایر بہت نے حذت کر دیا ہو .... یا د ببندار وں نے اس عبارت کو اس لئے اٹرا دیا ہمو کہ یہ تشکیت کے اسرا رہی سے ہم کا تب کی غفلت اس کا سب بن گئی ہو، جس طرح اس کی ہے پر داہی دوسے یاکا تب کی غفلت اس کا سب بن گئی ہو، جس طرح اس کی ہے پر داہی دوسے نفتھا نات کا سب ہموجاتی ہے ۔ گریگ کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جسلے نفتھا نات کا سب ہموجاتی ہے ۔ گریگ کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جسلے جھوڈد دیتے ،

بتورن کے مذکورہ دلائل برنظ اُلی کرنے کے بعد بڑے انصاف او خلاص

ساتھ یہ فیصل کیا ہے کہ اس جعلی اور فرضی جلکوخاج کیاجات، اس کا و اخل کیا جا اس وقت تک مکن نہیں جب تک کہ اس برایسے نسخ شہدادت نہ دیں جن کی صحت غیرمٹ کوک ہی ، ماریش کی موافقت اور آنا ئید کریتے ہوئے کہا ہے کہ اندر نی شہاری اگرچہ مفنوط ہیں، گرایسی ظاہری شہداد توں برغالب نہیں آسکتیں جو اس مطلب پر موجود ہیں ہے

آپ غور کرسکتے میں کران کا مسلک بھی وہی ہے جو ہورن کا ہے، اس لئے کہ وہ کہتے کہ ہورن نے انصاب اورخلوص سے ساتھ فیصلہ کیاہے ، اور دوسرے فران کے دلائل مرد و دبس ، اور فران جو عذر میش کر اسے اسے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ، ایک یہ کہ طباعت ا درجھیائی کی صنعت کے ایجاد ہونے سے پہلے تحرلین کرنوالے کا تبوں اور مخالف فرنتے کے لئے تنجاکش تھی،اوروہ اپنے مقصور میں کامیاب ہوجاتے تھے ، دیکھے ، کا تب کی سخر لف یا فرقہ ایر آن کی یا عیسائیوں کے حیال کے مطابق د میار د کی سخ لفین اس موقع براس قدرت تعرب که به عبارت شام مذکوره بونانی تسخول سے اور لاطینی ترجم کے سوارت م ترجموں سے اور اکثر لاطین سنوں سے بھی گرادی جاتی ہے جیسا کہ پہلے فرنت کے دلائں سے ظاہر ہورہاہے، دوستريدكه دبيدارعيساني بمي جب سخريف مين كوني مصلحت خيال كرتے سخے، توجان بُوجِ كَرِيخُ لِينَ كُرِيتِ تَحْمَ جبيساكُ اسْ عبارت كويهجِ وَكِه يَتْلَيْثُ كَمَ اسرارس مِي ا ہے ، صنوت کر دیا ، یاجیے فرقہ کر سی کے مرشدین نے وہ نقرے ہواس مجت میں تھے ، حذت کردینے، پھرجب مخرلین کرنا مرشدس کامجبوب مشغلہ اور دیندارعیسا یموں کی گہڑھ عادت سمتى تو مجر باطل فرقون اور سخرلف كرف والے كا تبون كى شكايت كس ممند سے کی جاسکتی ہے،اس سے بیرچلنا ہے کہ ان وگوں نے طباعت کی ایجاد سے پہنے تحر لیت كأكوتى دقيقه باقى نهيس حجوط اوركيول مربه وجبكه طباعت كع بعد تعبي ماشارا للدريسلسله

عبارت سے:۔

بندنهيس بوا،ابهم صرف أيك واقعه نقل كرفي يراكتفار كرتے برحس كا تعسق اس

لو تھو کے ترجم میں مخرافیت اعداد کا ان اول اور منظم کے ترجم میں مخرافیت کے فرقد میر واسٹنٹ کا انام اول اور منظم کا میر کر دہ لینی تو تھے جب اس مذہب

کی اصلاح کی طرف متوج ہوا تواس نے سب پہلے کتبِ مقدسہ کا ترجمہ جرمنی زبان میں اس نے کیا کہ اس کے ماننے والے مستفید ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم ہیں ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم ہیں ہوں ، یہ ترجمہ اُس کی زندگی میں متعب و دم تبرطیع ہوا ، نگر بیعبارت ان ننوں میں موجود مذہبی ، پھر جب بوٹھا ہوگیا ، ایک عرتبہ مجمواس کے جھانے کا اوا دہ کیا ، اور کسائیوں کی خصلت سے طباعت شروع ہوئی ، پیٹھ اُس کی اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیعت کی کہ میر ہے بالحصوص خوب واقعت میں اس کے اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیعت کی کہ میر ہے ترجمہ میں کوئی صاحب مخلف نہ کہ سے بالمجن میں کوئی صاحب مخلف نہ کہ سے بھانچ بی جھائے ہے جانچ ہے جانچ ہے جانے ہے ہوا ہوں اس کے ترجم میں کی اس کے خلاف کھی اس کے ترجم میں کی اس کے مقدمہ میں کا اس کے ترجم میں کسا ہو کے تین سال مجمی مذکر رہے تھے .

اس مخ رسی کے اور کا برست ہملے فرینک فور کے بامشند دوں نے کیا، کیوں کہ اسلوں نے سلاکھ اور کیا اس کے مسلوں کے مساور کے مساور کا میں جب اس ترجمہ کو بھی وایا تو اس عبارت کو شامل کر لیا، اس کو حدث ایر اُن کو خدا کا خوف جوایا تو گوں کے طعن دشنیع کی فکر بوئی تو بعد کی طباعتوں میں اس کو حذوف کر دیا، اہل شلیث کو اس عبارت کا حذف کیا جا نا برا اُس کر آراں گذرا، اس نے وی ترقی کے اور کو ہوئے اور کو ہوئے میں اور تیم برک کے تو گول کے میں اور کو گول کے میں اور کو گول کے میں اور کی کو گول کے میں اور کی کو گول کے میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کے میں کرک کے تو گول کے میں کو میں کرک کو میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو کو کو کو کو ک

لافی ای میں اس عبارت کو بھراس ترجمہ میں داخل کیا، محرجب ومٹن برگ سے باسٹندوں کو بھرلوگوں کے طعن کا ندلیٹیہ فرینکٹ فرط والا

کی طرح بیدا ہوا ، توانخوں نے بھی درمری طباعت میں اس کو بھال دیا ، اس کے بعد ا مترجم کے معتقد عیسا نیوں میں کوئی سجی اس کے خاج کرنے پر داختی نہ ہوا ، اس لئے ا اس ترجم میں اس کی خمولیت اپنے ا ما م کی وصیت کے خلاف عام ہوگئی، تو تھیسسر

بھی موجود نہتی، بالخصوص ایسے توگوں کی طرف جن کی عادت آب معلوم کرچیے ہیں ہم کو

ا لیے اوگوں سے مخرلف کے سواکسی دوسری بات کی ہرگز توقع نہیں بوسکتی، مثہورفلسفی اسحآق نیوش نے ایک رسالہ لکھاہے جس کی صنحا 'ست تقریبًا ، ۵ صفحات ہے، اس نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ہر عبارت اور اسی طرح سمتھیس سے نام بہلے خط کی آيت بخبرا د ونول محرّت بس، آيت مُركوره بين يه سے كه : ائس میں کل منہیں کہ دیند ری کا تجھید بڑا ہے ، لعنی دہ جوجہم میں ظاہر ہو ،اور روح یہ راست با : طهرا، ا در فرسشتون کو د کھائی دیا. اورغیرقوموں بیں اس کی منا دی ہوئی ا اور دُنبا میں اس برایما نالانتها دیجلال میں اوپرانھایا گیا چونکہ یہ آیت بھی اہن شلیت کے بہت مفید تھی،اس لئے اپنے عقیدہ فاسرہ کو ، بت كرنے سے لئے اس ہيں خوب خوب سخولف كى ، ن ایم سام اکتاب مکاشفه پوجناباب اوّل آیت ۱۰ میں ہے کہ :۔ " اورخداد ندیجه دن میں روح میں آگیا، اوراینے پیچھے نریسنگے کسی ایک برای آوازسنی جویه که رهانها که میں العنداور بارموں اول بهوں اور آحسسر بهوں ، اور جو کھ توریکھ اے اس کو کتاب میں لکھ ،، كركيتهاخ ادر شوكز دونول اس يرمتفق بين كربيه دونون الفاظ "اول ا درآخر" الحاقي بين ا اورتعض مترجیوں نے ان کوترک کردیا ہے ، اور عربی ترجیم مطبوعہ کسکتارہ وسالم ارج میں لفظ العة اورّبار" كوبجي ترك كر دياك. ا کتاب اعمال باب ۸ آیت ، ۳ بیس ہے کہ مر ساسا "بس فيلبس نے كماكد اگر تو دل وجان سے ايمان لات تو بسيسك سلی خدوندکاون سے مرادعیس تیوں سے بیاں اتوازکاون سے ۲ تھی سکه موجوده ارد واورا نگریزی ترجمول میں بھی یہ دونوں جلے حذ*ف کردیتے گئے* ہیں۔ ہمنے ادیر کی عی رے انگرمزی کے قدیمے ترجیہ سے کی ہے ۱۲ سم بہاں فیبیش سے مراد فیلیش جواری برجھوں نے کتاب اعماں سے مطابق غزہ کے راستہ میر ایک جلبٹی خوج رکھ تو میں اس کے سیفام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات کمی ۱۲

الع سكتاهي، اس في جواب من كهاك من الماك لاتا مول كديتوع مسح خداكا بيشاهي " یرآ بت الحاتی ہے جس کو کسی شلیت برست نے اس حلے کی خاطر کہ تیس ایمان لا تا بول كەنبوغ سىنى خداكا بىتاہے " شامل كر ديا ہے ،كرلتسياخ اورشولز د دنوں اس آيست كے الحاقي بونے سے معتر ت ہلا ، ا كتاب اعمال باب ٩ آيت ٥ مين كما كيا ہے كه ١٠ مراس نے بوجھا، اے خدادند تو کون ہے ؟ اس نے کہا میں لیتوع ہوں، جے توسساتہ ، بر ترے لئے مشکل ہے کہ توسورا خوں کو ماسے ، اوراس کے کا نینے ہوئے جران بوکر کہا کہ تومجے سے کیا جا بہتاہے ؟ اورخدا وندنے اس سے کہا کہ أنظر الشهر مي جا، اورجو يخفي كرناجائية دو تجدي كما جائي كا، كركتهاخ ادر شوركت من كريعبارت كرايترك لي مشكل بي الحاقي الله ، اکتاب اعمال بانب آیست ۲ پس یوں ہے کہ : ر "وہ معون راع سے بہاں جہاں ہے ،جس کا گھرسمندرے کمارے ہے، دہ تھے کو بتا سے گاجو کام تھے کو کرنا مناسب برگا ا رتسساخ اورشوتز کہتے ہیں کہ بہ عبارت کہ" وہ تجھ کو بتائے گا جو کا م تجھ کو کرنامنا م ہوگا، ہانکل ایجاتی ہے، کے چناننجہ ارد و ترجمیس اس پرشک کی علامت (قوسین) لگائی ہوئی ہے، قدیم انگریزی ترجمیں شبادل الفاظ ALTERNATIVERENDERINGES كي بست مين أسه حذت كرفي كامشوره دیا گیاہے، اور حدید نگرنری ترجم میں کے حذف کر دیا گیاہے ١٢ که بین بوتس نے ، یہ اکس کے مشرت برعیسا برست بونے کا واقعہ ہے ، ۱۲

المه جنائخ ارد وترجم بین اس برشک کی علامت (قرسین) نگائی ہوئی ہے، قدیم انگریزی ترجم بیں است میں اُسے حذف کرنے کا مشورہ متبادل الفاظ ALTERNATIVER END ERINGES کی برست میں اُسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ، اور حدید نگریزی ترجم میں اُسے حذف کردیا گیا ہے ، اور حدید نگریزی ترجم میں اُسے حذف کردیا گیا ہے ، اور خدید نگریزی ترجم ہیں اُسے حذف کو اقعہ ہے ، ۱۲ میں اُسے میں اُسے میں اُسے میں اُسے کی اواقعہ ہے ، ۱۲ میں اُسے میں اُسے کہا کہ سمیت اور اُسے میں اور کا الفاظی فرست میں اسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ۱۲ میں کی جماعت میں اسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ۱۲ میں کی اُسے میں کی جماعت میں اسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ۱۲ میں کا کہا تھی اُسے میں اُسے میں اُسے میں اور جو دنہ میں اور جو

ا کرنتھیوں کے نام میلے خط کے باب آیت ۲۸ میں یہ کہا گیا ہے کہ ا و لیکن اگر کوئی تم سے کے کہ میر بتوں کا ذہبے ہے، تو اس کے سب حس نے مخصیں جمایا اور دینی مستعارے سبب سے منطقاد اکیونکہ زمین اوراس کے كمالات سب خداكے بن ي برحمله "كيونكه زمين الخ الحاتى بين" بموّرن ابني تفسير كي جلد اصفحه ٢٣٧ سير اس الحاتي ہونے کو تابت کرنے کے بعد کہتاہے کہ ا۔ "كريسباخ في اسجم كواس يقين سے بعدكم يہ قابل اخراج متن سے مكالاسجى إت بھی میں ہے کہ اس حملہ کی کوئی سسند شہیں ہے ، یہ قطعی زائدہے، غالب یہ ہے کہ اس کوآسہ ۲۶ سے ہے کرشا مل کر دیا گیا ہے ، آدم کلارک اس آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ:۔ « کریشتباخ نے اس کومتن سے الڈادیا، اور سچ یہ ہے کہ اس جلہ کی کوئی مستندہیں ک نزوى ترجيمطبوعه الماتاع والماملي والمساملي يس بى لصما قطارد ياحيابى ، النجيل متى باب ١٦ أبيت ٨ مين يون كما كياس كر ٠٠ نشأ برنمبريس "كيونكه ابن آدم سبست كاما لك بحى ہے " س بر لفظ تَبين الح قى به ، بتورن نے اس كوالحاقى بونے دلائل سے تابت كيا ك اس کے بعدائی تفسیر کی جلد اصفحہ ۳۳۰ میں کہاہے کہ يُرُلفظ الْجِينَ مُرْفَس كِ باكِ آيت ٨٩ سے المحراجيل توقاع بال آيت ٥ سے لياكيا اور يهاں شاس كردياكيا ہے كريتياخ نے بہت ہى اتھاكيا كہ اس الحانى لفظاكومتن سے خاج كردياً اله يرار كى بعيد وى مع ما بوج كذشة تينون حاشيون ين بيان كياكيا ہے ١٠ تقى که پهال کچی وبی صورت ہے ۲۔ کے آپ ابن آدم سیست کا بھی مالک ہے '۔ (۳، ۲۸) که دیکن موجوده ار دوتر جمهس مرقش سے بھی لفط منجی' ساقط کردیا گیدہ ، جبکہ قدیم او رحیہ پد موجو دہے القی د ونوں ترحوں میں برلفظ

اس میں بہ جگرکہ کیونکہ بادشاہی اور قدرت الخ"الی ہے، روتمن کیتھولک فرقہ سے وگ اس سے الحاقی ہونے کا بقین رکھتے ہیں، لاطینی ترجمہ میں بھی یہ موجود نہیں ہے، اور داس فرقہ کے کسی بھی انگریزی ترجمہ میں موجود ہے، یہ فرقہ اس جملہ کے داخل کرنے والے کوسخت بُرا بھلا کہتاہے ، وار کو کیسھولک ابنی کتا آب الاغلاط مطبوع اس کہ اعضام ہما میں کہتا ہوگہ کہ اس جملہ بعد میں شامل کرنے والا نامعلوم ہے ، اور سجنہ بعد میں شامل کرنے والا نامعلوم ہے ، اور سجنہ بار کہ اس کا شامل کرنے والا نامعلوم ہے ، اور سجنہ بار کی شامل کرنے والا نامعلوم ہے ، اور سجنہ بار کی سجنہ بی سی میں حذوث کردیا گیاہے ، اس کہ سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کو سی کہ سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کہ اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کہ اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہ کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہ کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہے ، اس کی سرحل خوائی کلام سے حذوث کردیا گیاہ کی سرحل خوائی کلام سے کردیا گیاہ کی سرحل خوائی کی کردیا گیاہ کی سرحل خوائی کردیا گیاہ کی سرحل خوائی کرنے کی سرحل خوائی کی سرحل کی سرح

سه یه نه آدایی می نفس شده عبرت کا ترجم بی جومسنف یم بین نظر کسی ترجم سه خوذ بوگ ، عربی ترجم مطبوع می از التی می نفس شده می برت کا ترجم یه به نیک انسان دل کے نیک بخزانه سے نیکیاں شکا آنا ہے ، اوراس میں سول کے فظ پرشک کی علامت کی بہو کی ہے ۱۲ کے وفظ پرشک کی علامت کی بہو کی ہے ۱۲ کے خوارد و ترجم میں اسے سو تھ کر دیا گیا ہے ، س کے الفاظ برجم دیس ۱۲ تھی چیز میں نکا مدا ہے ، البت تر م انتم ریزی ترجموں میں یہ الفاظ موجو دیس ۱۲ تھی سے دی ترجم میں یہ عبور دیس ۱۲ تھی سے درجم الدو و ترجم میں اس پرشک کی علامت کی بو ک ہے ۱۲ تھی

کوئی دلیں موجو د منبیں ہے۔ بلکہ اس کا فرعن تو یہ تھا کہ وہ ان بوگوں پر لعنت اور ملا<del>ت</del> سرتاج فوں نے بڑی بیا ک سے قدا کے کلام کو کھیل بنالیا ہے ،، اوراس کی تردید فرقه برواستنت کے بڑے بھے محققین نے بھی کی ہے ،اور آدم علارک نے بھی آگرجہے اس کے نز دی<u>ک اس کا ا</u>بھی نی ہونا راجے نہیں ہے ، گرانتی بات کا معترف ود بھی ہے کہ کرات باخ اوروسطین اور بڑے یا یہ کے محققین نے اس کاردکیا جیساکہ اس آبیت کی منرح کے ذیل میں اس نے تصریح کی ہے، ا ورحب اس سے اقرار سے یہ تا بت ہوگیا کہ جوگوگ بڑے یا یہ سے محقق میں انھوں نے اس کی تردید کی ہے ، توالیسی صورت میں خود اس کی مخالفت ہما ہے گئے کوتی مصر نہیں ؟ اورب جله فرقه كيتهولك ورفرقه يروشتنت كي مقفين كي تحقيق كے مطابق صورة الله میں بڑھایا گیاہے، اس بناریر سخ دھن کرنے والوں نے صلاۃ مشہورہ کو بھی نہیں سختا، الخيل يرحنا بابكي ست ٥٥ اوربابكي ابتدالي آيات سياره الحاقي مِنْ الرَحية بتورن كے نزديك أن كالحاقي ہونا راج نہيں ہے جم ده اینی تفسیر کی جندس صفح ۱۰ سربون کمتاہے که "رزم عه او یک توتن در بیز و یکرونیس او پرتبکارک اور دشتن او پهمتر او رستن شه ان آبتوں میں ایک عورت کا و قعہ بیان کیاہے ، کرمیبو دیوں نے اس پرتہمت زیالکا کرجھنے میشیج سے اسے سنگسار کرنے کا مطابہ کیا، گرحفرت شیخے نے کہ کیمیں سے جو ایک امن ہووہ اس کا فیصل کرے اس برسب توگ چنے کے اور کسی نے فیصل نہیں کی ، محر حن رسی کے اے آئدہ گنا ا ا مذکر نے کی تاکید کرکے زخصنت کر دیا، جدید انگریزی ترجمہ سے بہ عبارت اس موقع برحدف کردگئی ہے ، پھرانجیل آبوجن کے ختم کے بعداس عبارت کونقل کر کے ماشیہ برمر جمین لکھتے ہیں کہ یعبار جوع مرجد بیرے عام مجیلے موسے تسخوں میں توجذے: حدث، دارید یا کی جاتی ہے ، اس کی ہما ہے قدیم صحیفوں میں کوئی متعین جگہ نہیں ہے العجل نسخوں میں بی عبارت سرے سے موجود ہی نہیں ہے جب نسخول میں بیرلوقا ای: ۱۳۸ کے بعد موج د تو اولعیش میں اسے ہوجن ، ۳۶ یا ۲:۲ دیا ۲:۴۲ کے بعد رکهاگیابی، رنیوانگلش با تب ،ص ۱۸۱۷ که ارازمس ERASMUS سوهوی صدی کا

شہر عالم بی الالادم مست اوا بیات تانیہ کے علم داروں میں سے ہے ۱۲ سے الم

ادر مورس اور بین لین اور یاتس داشته اور دوست مصنفین جن کاذکر و تفینس آور کوتی نیس آور کوتی کرونفینس آور کوتی نیس کرتے یا اسلیم میں کرتے یا اسلیم میں کرتے یا اسلیم اسلیم کرتے یا اسلیم سالیم کرتے یا اسلیم کا میں ک

"بعن متقدین نے ابخیل پوحنا کے بہ کی ابتدائی آیتوں پراعز اس کیاہے ،، نورش نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیتیں لقیب ناالحاتی ہیں ، منیا رخمہ اسم اسجیل ممتی بالب آیت ۱۸ میں یوں ہے کہ:۔

ر مرام الم المرام المراب من تراباب جروشد گرین کھا ہے مان کے برار دے گا ..

اس میں لفظ "علانیہ" الحاتی ہے، آدم کلارک اس آیت کی مشرح کے ذیل میں اس کا الحاقی ہونا تا است کرنے دیل میں اس کا الحاقی ہونا تا است کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

مرجو نکواس لفظ کی کوئی بوری سند نہیں تھی، اس کے کرتیب خے اور کر دسیس اور میں و بنجل نے اس کومتن سے خواج کر دیا ،،

من المحرام المنافي أو المنافي المنافي

مرساخ فى الفظ كو صدف كالم اوركو مسل ورا الورانجل فى الى بيرى كى ب

که چذی خوارد د ترجمه اورجدیدا نگریزی ترجمون میں اُسے ساقط کر دیا ہے، قدیم عربی اور انگریزی ترجم بی میں ایسے ساقط کر دیا ہے ۔ قدیم عربی اور انگریزی ترجم بی میں یہ نفظ موجود ہے ، مگر انگریزی ترجم کے متعبادل انفاظ کی فرست میں اُسے ساقط کرنے کا منثورہ دیا گیا ہے ' بلکہ اس کے ساکھ 11 در 11: 1 سے مجی اس نفظ کو حدت کرنیکا مشورہ نذکور ہے 11 تقی

کے شک کی علامت ملی ہوئی ہواور ردو ترجم میں اسے ساقط کردیا گیاہے ۱۱ تعق

شام رئمبرامه الجيل متى كي بالبيت اليس مجي لفظ توريب كا واقع بوائي بير بهي أكاني بيا أرم كلارك

اس کا الحافی ہونا ثابت کرنے کے بعداس آیت کی شیع کے ذیل میں کہاہے کہ:-

يونى تلى معربيدا نگرزى ترجرين اس كوساقية كرديا تميا بريهاته

س وربخل في الكا منف كيام، بندكيات ادركريساخ في واسكومتن بي در مارد يا " النجيل منى كے باب آيت ٢٢ ميں يوں كما كيا ہے كر :-بس سبوع نے جواب دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا ما تگتے ہو، جوببالدس بين كوبول كويم في سعة بوي اورجس رنگ مي رنگي كوبول كياتم میں رنگ سیحے ہو ؟ انھوں نے کہا کہ ہم کرسےتے ہیں ، تو اس نے ان سے کہا میرا پیا لہ توبیو کے اوجی رنگ میں میں رنگوں گااس میں تورنگو کے الو'' (آیا ہے ۲۲ وسس اس میں یہ قول کوئیس رنگ میں رنگئے کو ہوں کیائم رنگ سکتے ہو "الحاقی ہے ،اسی طرح یہ قول بھی کر مجس رنگ میں میں رنگوں گا اس میں تو رنگو گئے " کرنت یا خے دونوں کو متن سے خارج کردیا ، اور آدم کلارک نے ان دونول آیتول کی شرح کے ذیل ہیں اُن سے الحاقی ہونے کو ثابت کرنے کے بعد کہاہے کہ ،۔ بُّوْفًا عديهِ محققين نے صحح عيارت كوغلاعيارت سے ممتاز كرنے اور مهجا ننے كے لئے مقرركرديتے بيں اُن كى بنہ يران دونوں اقوال كاجرته ومتن ہونا معلوم نہيں ہوتا، و النجيل الرقابب ٩ آست ٥٥ يس ٢٥ كراد مركم مرهم النجيل الرقاب ٩ آست ٥٥ يس ٢٥ كراد ور مگراس نے بھر کرا تھیں جھڑا کا اور کہاکہ تم نہیں جانے کرتم کسی مے ہورکیو کرابن آدم ہوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیاہے) بھروہ کسٹی گاؤں ہ<u>یں جلے گئے</u> پ اس میں عبارت کیونکہ ابن آرم" الحاتی ہے، آرتم کلارک نے ان دونوں آیتوں کی مترح کے ذیل میں کماہے کہ:۔" کریتیا خے اس عبارت کومٹن سے خاج کر دیا اور غالب یہ کر مہبت یرانے نسخوں میں اس طرح کی عبارت ہو گی کہ '' گراس لے بھر کرا تضیی حجو کا، اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، مجروہ کسی اُورگادُ لیکھلے گئے " له بم نے عبارت کا ترجمه عن اور انگریزی ترجموں سے لیا ہی موجودہ ارد و ترجم میں یہ الحاقی عبارت حذف ردنگیتی برا تقی که انبخت تا ترحمون میں پرعبارت جلی آر بربختی،البته ارد وانگریزی میں اس پرنسک کی ملامت

# مقصارسوم

## تخرلف لفظي الفاظ حرف كرف كي شكل مين

بہلی بہارت "ادراس نے ابرآم سے کہا، یقین جان کہ تیری نس کے لوگ

ایسے منک میں ہوا ن کا ہنیں پر دلیبی ہول کے ، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے۔ اور وہ جارسو برس مک اُن کود کھ دیں گے "

اس میں یہ لفظ کم و ہاں سے نوگوں کی علامی کری سے "نیزاسی باب کی مندرج ذیل جو دھوس آیت :-

نیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گاجیں کی دہ غلامی کریں گئے اور بعد میں وہ بڑی دو کے کرویاں سے بھل آئیں گئے "

یہ دونوں اس بات بردلالت کر رہی ہیں کہ مرزی سے مرآد مقرکا ملک ہی اس لئے کہ جن لوگوں نے بنی امرائیل کوغلام بنایا اورائ کو تکلیف میں مسب تلاکیا ،اور مجوائ کو خوا فے مزادی اور بنی امرائیل کوغلام بنایا اورائ کو تکلیف میں مسب تلاکیا ،اور مجوائ کو خوا فے مزادی اور بنی امرائیل بے شمار مال سے کر تکلے ، یہ لوگ مصری ہی ہتھے ،ان کے علاد ہا اور کوئی نہیں ،کیونکہ ہے اوصاف کسی دوسے میں موجود نہیں ہیں ،
اور کوئی نہیں ،کیونکہ ہے اوصاف کسی دوسے میں موجود نہیں ہیں ،

اور بنی اسرائیل کومصر میں بود دباش کرتے ہوئے جارسوئیس برس گذرے تھے ،
ان دونوں آیتوں میں اختلاف ہے ، اب یا توہیں آیت سے تیس کالفظ ساتط کیا گیا ہے ، یا دبسری میں یہ لفظ ساتط کیا گیا ہے ، اس اختلاف اور تخرلف سے قطیع نظیر کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں جومزت قیام بیان کی تک ہے وہ لین غلط ہی جس کہ کہ وقول آیتوں میں جومزت قیام بیان کی تک ہے وہ لین غلط ہی جس کہ کرتے ہیں ؟

بہلی وجہ، مصریب بی اسرائیل کے قیام کی مرت

ك يعنى لارتى بن لعقوب على السلام ١١

ہوتے ہیں، چناسنچ صفحہ ۲ ۳ میں ور سفت علیا اسسلام کے بھائیوں اور اُن کے والد کے قیام کا حال بوں بیان کیا گیا ہے ، صفحہ ۲ ۳۲۷ پرہے:۔

٩٨ ٢٢ يوسعت عليه لسلام كے بعدا تيول اور والد كافيام ٢٠٠١،

١٢٥١ امراتيليون كابح قلزتم كوعبوركرنااود فرعون كاعزق بهونا، ١٣٩١

اب آب جب اقبل کواکڑیں سے گھٹا تیں سے تو ۱۵ سال رہ جاتے ہیں، صورت عمل مندرج ذیل ہوگی،

14-4

7017 719 A

یہ تو مورضین کا فتوی ہے ، مقسر من کا قول بھی ہم آدتم کلارک کی عبارت میں فقل کر گئے ، محلتیوں کے نام توس کے خطاع بات آبیت ۱۹ میں یوں کہا گیا ہے،۔ "بسابراً م ادراس كاسل معدم لے كے بين وه ينبيس كمت كم نسلوں سے جیسا کہ بہتوں سے واسطے کہا جاتاہے ، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہتری نسل کو اور وہ ہے ہے، میرایہ مطلب کے بہر عمد کی خدانے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو ترابیت چارسونس برس سے بعد آ کر ماطل نہیں کرسکتی کہ دہ وعدہ لاحاصل ہوا اس کاکلام بھی آگرے علطی سے یک بنیس جیب عنقریب معلوم بوجانے گا، تمرخروے ک عبارت کے صریح مخالف ہے ، کیونکہ اس میں ابرآئیم علیہ اسلام سے وعدہ کرنے ہے دت سے تورات کے نزول مک کی مرت جارسومیں سال بیان کی گئی ہے، حالا کا حضرت ابراہم عليه السلام سے وعدة بن اسرائيل سے معرب داخل مونے سے ببت بہلے ہوائھا،اور تورآت كانزول أن مح مسرے كل آلے سے بہت بعد، لهذااس سے مطبق بن امراس کے تیام مصرکی ترت جارسونیس سال سے بہت کم قراریاتی کے ،چونکہ یہ بیان قطعی علطائقا اس لے کتاب خریج باب ۱۱ آیت ، ۲ کی تصبح بونانی اورسامری ننوں میں اس طرح سے اله حار منکرزی ۱۲: ۸۸ کی منقوله عبارت میں من مذت تدم میں جارسوسی سال بنائی میں ہے ۱۴ تھی

#### کردی گئیہے کہ:۔

"مجرنی" مرانیل از را بات آبارا بدریکے کنعان و مِصَرمی تیام اَیکُل بایت ۱۳۳۰ سال ہے 2

گویا دو اون نسینی الفاظ "آبار واجداد" اور "کنعان" کااها فه کر دیا آب بی آوم کلاک البی تفسیر کی حب المدص ۱۹ می آب بند کوره کی مغرح کرتے بعوت کہا ہے : ۔

ابنی تفسیر کی حب المدص ۱۹ میں آب نی واکا مضمون سخت اشکال کا موجب ہے ..

اس برسب کو اتفاق ہے کہ بت مارون یہ موجب اشکال ہے بلکہ نفینی طور برغلط ہے ، ہم کہتے ہیں کہ آبت کا معنمون منہ صرفت یہ کہ موجب اشکال ہے بلکہ نفینی طور برغلط ہے ، جیسا کی عنوب آب کو معلوم مورنے والا ہے ، بھریہ مفسر نسینہ ساتری کی عبارت نقل میں ہوئے ہوئے رقم طرافیہ : ۔

"اسكند ياتيس كعبابت سامرى سخرے مدابن ب اور بسب ے فسلار ، رز يه بحكه مآمري تن عيد اسلاك به يورك و تصوير منب نه الاستام و درسه اليلم ما يود اسكندره ا بونا في تراجم كانسخ ل مستنب بايده في سراورو و توسي من الماده فديمي ادربس معذ سويد مركع فندا نہیں ہے، اب اس نسبہ کافیسلدان عینوں کشہادت سے سیاب اور توایخ بھی شہادت ہے رہی ہیں کرحق اپنی تعینوں کی جانب ہے، اس لے ابرا تہیم سیاسلام ب کنعان تنے ہیں اُن کی داردت سے اسٹی کی ہیدائش کا زما نے مجیس سال ہے . اور تسحی م كى عربعقوت كى دلادت كے دقت ١٠ سال كى تقى ١٠ دربعيقوب كى عرمقمرك آ مد كے وقت، ۱۳۰ سال تھی، اس طرح کل مذہ ۲۱۵ سال ہوتی ہے . اور مبنی آ سرائیل کی مَصَرَمِي قَيْمٌ کِي مُرستَ بَعِي ١٥ ٢ سال ہے ، اس طرح جموعي تتر ٠٣٧٨ سال ; و بالأربر . ہتری داسکاٹ کی تفسیر کے جا معین پرسلیم کرتے ہیں کہ بتی اسرائیں کی متسر میں ملا قیام ۲۱۵ سال تھی ۔ وہ سامری سخری عبارت نقل کرنے کے بعد مکھتے ہیں کہ:۔ "اس میں کوتی منشبہ نہیں کہ بیر عبارت بالکل فیجے ہے، اور متن میں پیش آنے دالے براشكال كودور كرديتي ب اب یہ بات داضح ہوگئی کہ عیسائی مفسرین کے باس خرتوج کی اس عبا یت کے لئے

جوعرانی نسخمیں کوئی توجیداس کے سواموجود نہیں ہے، کہ وہ اس کے غلط ہونے کا اعترات کریں،

ا درہم نے جو یہ بات کمی ہے کہ بوکس کا کلام بھی غلطی سے باک نہیں ہے وہ اس لئر کراس نے مزت کا لحاظ دعدہ سے کیا ہے، اوراس وعدہ کا زمانداشتی کی بیدائش سے ایک سال پہلے ہے، جس کی تصریح کمتاب بیدائش کے باب، امیں اور باب مذکور کی آبیت ۲۱۰ میں یول کی گئی ہے کہ:۔

سنیکن میں اینا عمد افتحاق سے باندھوں گا،جو لکے سال اسی وقت معیتن برسآدہ سے بیدا، ہوگا،

ادر تورتیت کا نزول بنی امرائیل کے خروج مقرک بعد تعیرے ماہ یں ہوا،جس کی تھریج کتاب الخروج باب 19 میں موجود ہے، اس صورت میں اگراس حساب کا اعتبار کیا جائے ہے، اس صورت میں اگراس حساب کا اعتبار کیا جائے ہے تو یہ دت ، مہسال ہوتی ہے، یہ بی تھیج فرق برد شند کی توایخ میں بھی جاتی ہے، مذکہ ۲۰ مهسال جبیاکہ پوتسس نے دوری کیا ہے ،

مرشدالطالبين كصفحه ٢٥ مر ندكويس كه:

عده اوراس کے نام کی ابرام سے دیدہ اوراس کے نام کی ابرام سے برابهم کی امراء سے برابهم کی امراء سے برابهم کی ابراء سے دیدہ اور سے معرف اور استحد بی استدوم اعمود میں استحد اور صفح دور معرف می بناد پر تماہی ،

میرصفی، ۲۷ سیریے کہ:۔

۲۵۱۴ مرس کوه تیدناپرسشر بعیت کاعطاکیاجانا" <u>۱۳۹۰</u> اب آگراقل کواکٹر میں سے گھٹا دیتے ہیں تو تھیک ۲۰۰۸ بنتے ہیں، جس کی صورت

1444

1018 -14-2

10.6

1. 4

سله أُورِيْ مرائيل كوجرة ن تلكيم تقريب تعظيم وجينة ويُزاسي ورد ميتنت يها وريس تُزاد " رالله )

كه دابن جانب آغاز على كاسال وادر إنس من قريسم.

الاسے عمران کی مجموعی تھی ہمی درست کو است کے است کے است کے است کے درست کو است کے درست کو است کا است متعددا بگریزی عربی، فارسی اورار دو تراجم اس کی شهادت رہتے ہیں،لیکی عجیب ات یہ ہو کہ کتاب خروج کے ماب است ۲۰ ترجمہ و بی مطبوعت موالا على يول كما كياسي كه ار

' بحرعرَان نے لینے ججا کی بیٹی پوکبدسے شادی کی » 'بیو کیدن' کی جگہ مخرلف کرکے 'ججاک اور کی' بنا دیا گیا ہے ، اورجب بیر ترحمہ پوپ ایا توس مشتم کے زمان میں بڑی منت سے طبع کیا گیا، اور مہت سے یا دریوں، را مبول اور عما، نے جو عرائی بینانی وعربی زبانوں سے ماہر ستھے، اس کی تصبیح میں ایری جوٹی کازور لگایا، جیساکہ اس ترجم کے آغاز میں ملتے ہوئے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے ،اس لئے غالب مہی ہے کہ اس مخربین کا ربحاب ان نوگوں نے دانستہ اس سے کیاہے پاکہ موسیٰ علیہ نسسلاً ا کے نسب میں عیب مذیب ام وجائے ، کیونکہ تورثیت کی رُوسے مجھوبی سے بکاح کرنا حرام ہے، جیساکہ کتاب آب رکے إب مراآيت اورباب آيت ١١ ميں تصريح يائي جاتي ہو ا در ترجم عربی مطبوع مشاراع میں بھی یہ سخر لین یا تی جاتی ہے ، اکتاب تیدائش باب ایت ۸ می یون کما گیاہے ،۔ بابسل قاسل كاواقعه

مراوری من نے لینے بحد ئی ہاتی کو کھی کہا اور جب وہ دونو<sup>ں</sup> كھيت مي تھے تويوں مواكد ق بن في اسے بحائي ہيں كونس كرو

شامرتهب

ا در سامری؛ بونانی اور قدیم ترجمون میں اس طرح ہے کہ:۔ " فاتبن نے اینے ہم نی ہائیں سے کہا کہ ہم تھیت کی طرف حلیں اورجب وہ

دونون كليت برميويج الخ لا اس میں برعبارت کرا آ ؛ کھیت کی طرف جلیں "عمرانی نسخہ سے خاج کردی گئی ہے ،

بَوَرِن این تفسیر کی جلد ۳ ص ۹ اکے حاشیہ پر مکمتا ہے کہ :۔

اله موجوده تراجم مين اب كيسن "بي بنادي كيابي "تني سله " توابن بجو كي كے بدن كو ليے يرده نه کرنا" ( احبار ۱۸: ۱۳)" اورتواین خاله پایجوتھی کے بدن کو بے پر دہ نہ کرنا" ( ۲۰: ۹ )

ته عبارت سامری دو ، نی ، ارامی نسون میں اور اسی طرح اس لاطبی نسخ میں جو آلی کا والنن میں جیسا تھا موجو دہے، کئی کا شانے عرانی نسیز میں اس کے داخل کے جانے کا فیصلی اسی کوئی شک بھیں کہ بیر عبارت بہترین ہے ، يرحلدادل نركور كصفحه ٣٨ من كمتاب كه:-لا کہی کہی یونانی ترجمہ کی عبارت میں ہوتی ہے ،لیکن آجکل کے مر وجہ عبرانی نسخوں میں نہیں ملتی،مشلاً عبرانی نسخ خواہ وہمطبوعہ ہوں یا ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ آبیتِ مُزُدِّ کے سلسلہ میں بین طور پر اقص ہیں، اور جرمت رہ انگریزی ترحمہ کا مترجم جو نکہ اس مقام کو لوسے طور رہم بھر نہیں سکا اس لئے اس نے یوں ترجم کیا۔ سخا بیس نے اپنے تعب ان ہائیں سے کہا " اوراعی کی تلافی یونانی ترجم میں کردی گئے ہے، اوریہ ترجمہ سامری نسخ اور لاطبني ترحم ادرارامي نرحم نيزنسيكوتسيلاك ترحم اددان دوتفسيرول كي جوكسدي زبان میں ہیں اورائس فقرہ کے مطابق ہوگیاجس کو خلو میہودی نے نقل کیاہے ، آدم کلارک نے اپنی نفسیرکی حبل لد،ص ٦٣ میں دسی بات کہی ہے جو پھورن نے کہی تھی نیز به عبارت عربی ترحمه مطبوعه استه او در ۱۵۴۷ و میں شامل کردی گئی ہے، ر س اکتاب بیدائش باب آمیت ۱۷ عبرانی نسخ میں یوں ہے کہ:۔ الله عرب الأورج البيس دن تك زمين يرطوفان ربا» ا درمہی جملہ مہست سے لاطبین تسخیں اور پوٹائی ترجموں میں اس طرح ہے کہ :۔ «اورطوف ن حاليس مشب و رو'رزمين بررما » بهرَرَن ابني تفسيري حب الدس كمناب كه: -تعزدري ببوكه بفظ شب كاات فهجراني متن ميس كياحيان اكتاب بيدائش بابه ٣٥ آيت ٢٦ كے عرانی نسخديں يوں كها كيا ہے: ا اورامراتیل کے اس مک میں رہنے ہونے بور مواکہ روہن نے جا کرا ہے باب کی حرم بلب دیے مہاشرت کی ادر آسرائیل کویہ معسوم برگید ، ہمتری داسکا ط کے جامعین پر کہتے ہیں کہ :۔

تبودی مانے بس نہ س جب میں ہے مجھ مز کھ صرف در حذف کیا گیاہے ، یونانی ترجم نے
اس کی کوان الفائد کا منا فرکر کے پوراکیا ہے کہ "اوروہ اس کی نگاہ میں حقر ہوگیا ،
اس مقام بریم دیوں کو بھی اعر الف ہے کہ حذف واقع ہوا ہے ، اور ایک جملہ کا کم
کردیا جا نا عمرانی نسخہ سے اب کتاب سے نزدیک کچھ زیا وہ ستبعد منہیں ہے ، جہا تسب کہ
ایک دو حرف ہ

ن اهم من الشيخ مفسرائي تفسير كرحب المداس ٢٠٨ مين كتاب تبيدانش كے بابس المسلم الميت كى ذيل بين يون كهتا ہے كہ : ـ

النونان ای ای بین اس بت کے شرق میں بہ جمد بڑھایا جانے کہ تم نے بیرے بیائے کیوں جو رکتے ، اس میں بیجلماس کے اعترات کے مطابق عبرانی نسخہ سے حدت کر دیا گیا ہے ، من احد اس کی اکتاب تبیدائش بانٹ آیت ۲۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔

شوئم سرد رہی میری بٹریوں کوبیاں سے لے جانا یا

ا در سامری نسخ اور بیزان اور لاطینی ترحمول میں اور بعض قدیم ترحموں میں یوں ہے کہ :۔ ساور میری بخرباں بہماں سے اپنے ساتھ لے جاؤی

گری عرانی نسخے سے لفظ "لینے سائخہ" گراد یا گیاہے، بتورن کہتاہے کہ:۔ "معرف نے س منز رک منف کواینے جدید بائش کے ترحید میں شاس کردیا اور بالکل

تصبك كيا "

ن السب کے بات است ۲۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ بد سیا تھسک کم ، "اوراس کے یک بیٹا ہو ،اورموسی مے اس کا نام جیر مسوم یہ کیک

رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مساقر جوں یا

ک اس آبت بس حفزت پر تسف عیدال لام کے بیالے گرچوری کا منہور و فعہ بیان کرتے ہونے کہا گیا ہوگا اس آبت بس حفزت پر تسف عیدال لام کے بیالے کو چھے جھیجے مونے کسے بریت کی کہ رہ ان ہے جا کہا گئا ہو کہ اس بریت کی کہ رہ ان ہے جا کہا گئا وہ اس سے تھیک فی لیجی کھولاکر تاہے ہو تقی کیا وہ وہ جر بہیں جس سے جہ الاقابیت اوراسی سے تھیک فی لیجی کھولاکر تاہے ہو تا تقی کے بیس موا تقی کے بیس موا تقی

اور یونائی اور لاطینی ترجیول میں اور تعبض قدمم تراجم میں آیت مذکورہ کے اخیر میں یا عبارت ہے کہ: -

" دراس نے ابک و دمرال کا بخنا جس کا نام عازر رکھا ، کیرکھا چو کرمیر ہے باکیج ضرامے میری مدد کی اور مجھے کو فرغون کی تلو سے رہائی دی "

آدم کلارگ این تفسیر کی حبالدص ۳۱۰ میں تراجم سے نرکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد ر کتا ہے کہ:-

"ببتون كينت في بين لاطبني ترحم من اس عمايت كودانس كرسے دسوئ كياكه اس مقام يم سے ره ل نكركسى مجى عبرانى نسخ ميں خواہ قلى جويا مطبوعہ برعبايت موجود نہيں ہى اور معتر تراجم من موجود سے ؟

غرص عیسا یتوں کے نزدیک پی عبارت عبرانی نسخہ سے خارج کی گئتی ہے، من اہم م اسفرخر درج بالب آینت ۲۰ میں اس طرح کما گیاہے کہ:۔

الاس سے إروق ادر موسی ميدا ہوت ،

ا درسام ی نسخ از ریونایی ترجهمی اس طرح ہے کہ:

الكراس سے ارول وموشی وران كى بن مرتبع بيدا ہوت و

اس میں لفظ" ان کی بہن عمرانی نسخہ میں حذوت کر دیا گیا ہے، آدم کلارک سامری اور یونانی انسخوں کی عبارت نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

"بعض إرع محفقبن كاخي لب كريه لقظ غراني متن بين مزجر يق،

م التاب گنتی باب آیت می ہے کہ:۔

الرحب رغم سانس بانده کوروی میونکوتواک مشرون کاجوجنو

كى مارى يى كوچ ، سوء

اوردیانی ترجمهم اس ایت کے اخریس اول کماکیاہے کہ: ۔

للہ بدار در ترجہ کی عبرت ہی ہمارے باس موجودہ دوسرے تیموں میں بھی ایسا ہی ہے ، مسگر " اظہار الی " میں حیں عربی ترجہ سے نقل کیا گیا ہی اس میں جب تم " کے بچے گئی وہ ہے ، ۱۲ "اوروہ جب تبیسری اور یا نگامچھو مکیں گئے تومغربی تیجے روائگی کے لئے انتھائے ج تیں گے ،اور جب چوستی مرتبہ بھو تکیں گئے توشمالی تیجے روائگی کے لئے انتھائے جانیں گئے یہ

آدم کلارک اپن تفسیرب ارص ۲۱۳ میں کہتاہے کہ:۔

"اس موقع پرغونی در شمائی جیون کا ذکرنہ میں کیا گیا، گرمعلوم ہوناہے کہ وہ لوگ نرسن کا بھو تھے جلنے پر بھی دوانہ ہوجدنے تھے، اوراسی دج سے تا بت ہو تا ہی کہ اس مقام پر عبرانی متن ناقص ہے، یونانی نسخہ میل کی تھیل بول کی گئی ہے کہ اور جب تیمیری مرتبہ بھو تکیس کے تومغر بی شجیے روانگی کے لئے اعظالے جا ہیں گئے ،ادر جب جو تھی بار بھو تکیس کے تومغر بی شجیے روانگی کے داسلے اکٹ سے جا تیں گئے ،ادر جب جو تھی بار بھو تکیس کے توشالی نے روانگی کے داسلے اکٹ سے جا تیں گئے ،

مفسر بارسلی کہناہے کہ:۔

المحسل کی آخری صدّ سے کچھ صدَ ون کردیا گیاہے، اس لئے یونانی ترجمہ سے لے کر بیعار سے آخری صدّ سے کچھ صدَ ون کردیا گیاہے، اس لئے یونانی ترجمہ سے لے کر بیعار سے برط صافی جائے ہوئی کے اس سے کہاکدا گرقومیرے سرکے بالوں کی شامت نیٹر میکر ان کو تک ہے ساتھ با ندھ دے تو میں دوسے ان کو تک ہے ساتھ با ندھ دے تو میں دوسے وگوں کی طرح کمزور بروج وَں گا، مجرمیں نے اُس کو سُلادیا، اوراس کے بالوں کے ساتھ بی دیا، اوراس کے بالوں کے ساتھ بی دیا، اوراس کے بالوں کے ساتھ کے کے ان کی طرح کے دوسے کے ساتھ بی دیا، اوریا تدھ دیا،

شكايت كى گرادى گئى ہے، اور آيت ١٩،٥، ٩، ١٢، ٣٠، ٣٩، ٣٩، ١٩ مزون

اله يسمسون كامشهوردا قعمد ١١

سله تمام لسخول میں ایسا ہی ہے، کہ گنب اور باب کا دار نہیں دیا گیا، کن ب کے انگریزی مترجم نے مجھی اس برکوئی اصنافہ نہیں کیا۔ احتمال یہ تھ کہ کتا جو الفضاۃ باب ۱۱ کی آیت ۳ فراد ہمو، گروہاں اس قسم کی کوئی عبارت نہیں، والشراعلم بالصواب ۱۲ تقی

کر دی گئیں ہیں ہ نيزع بي ترجيه بي اسى باب كي آيت الغاية ٢٦ اورآيت ٢٩ حذوت كر دى تمي بس، شاهرا الماب الوب كے باب ١٧ آيت ١١ يس ہے كه :-ا" اوران تب نے بور بھاا در عرر سسیدہ ہو کر دفات باتی یا عرانى نسخ اس عبارت برختم موكيا، اور يونانى ترحم مي اس براس قدرا صنافه كياكياكه ار أندردد باره ال الوكول كي بمراه زنده موكا بجن كوخدا و ندرتده كرك المقاسي كا » نزايك تتم براها يا كميا ہے جس ميں ابوت كے نسب اوران كے حالات كامختصر طور یرمیان ہے، کامتھ اور ہر توریختے ہیں کریٹمتہ الہامی کتاب کاجز: دہے، ویشالہ اور

یو آلی ہسٹرنے بھی اس کوتسلیم کیا ہے ، آریخی کے عہد کے لوگ بھی اس کوتسلیم کرتے تھے ، تحصوط دس نے مجی اس کو بونانی ترحمه میں لکھاہے ، اس بنار برمتقد میں علیہ اتبول اور علمارے نزدیک عرانی نسخ میں کمی کرکے سخرافیت کی گئی ہے،

نیز فرقه پروتسکنده کے محقِقین اس پرمتفق بین که بی حعلی ہے ، اُن کے نز دیک

يوناني ترجمه مي تحريف بالزيادة لازم آتي ہے،

تقسیر تمبزی واسکات کے جامعین نے بوں کہاہے:۔

" بظاہریجعل ہے ، اگر چر بنے سے قبل کیمی گئے ہے ،

ہماری گذارش یہ ہے کرجب یہ سلم کیاجا تاہے کہ بیصورت سے سے قبل کی ہے تو لازم آتا ہے کہ متقدمین عیسائی حواریوں کے زمانے سنداع تک اس محرف کوخواکا کلام سمجے رہے ،کیونکہ ان لوگوں کاعملرزآ مراس عمد تک اسی ترجمہ پر رہا، اوروہ اس

ك صحت كالعتقاد ركھتے تھے، اورعبرانى كے محرف مونے كا،

ز لورس تخرلف كي منال از بور نبر ١١٧ كي آيت ٣ كے بعد لاطيني ترجمه ا در انتفویک ترجمه می ا درعر بی ترجمه میں اور برنانی ترجمہ کے دسٹی کن دالے نسخہ میں

شاهسك

یعبارت موج دہے کہ ا۔

"ان کاگلاگلی مونی قبرہے، کفوں نے اپنی زبانوں سے فرسید دیا۔ س کے مونیق میں سانبوں کا زمرہے، اُن کا مُنا لعنت اور کڑوا مسط سے بھولیہ، اُن کے قدم خون بہتے کے لئے تیزر وہیں، اُن کی الموں میں تبرہی اور بدحالی ہے، اُن کے قدم خون بہتے وا تعد مذہوت، اُن کی آنکی الموں میں تعدا کا خود نہیں، و آبات ۱۱،۱۱ ماری آنکھوں میں تعدا کا خود نہیں، و آبات ۱۱،۱۱ میں خطامی باتی میں موجود نہیں ہے، ملکہ دو هیوں کے نام پولس کے خطامی باتی ابن تعمان ہے، اب یا تو بہر داوں نے یا عبارت عبرانی نسخ سے ساقط کر دی ہے، تب تو یہ تحرافی بان قدم کے لئے بان قدم ایک کے ایک اس کے کھور سے کھام کی تھے کے لئے بان قدم ایک کی تو ایک کی کوروں میں اپنے مقدس بولس کے کھام کی تھے کے لئے بان عدم کا کہ کوروں کی اس لئے کسی نکسی آبات نوع کی تو میں ورلازم آسے گئی ، اس لئے کسی نکسی آبات نوع کی تو میں ورلازم آسے گئی ،

ارم کلارک زبورکی ایت مرکورہ کی نشرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ: "اس آیت کے بعد ویتی کن کے نسخ میں آیتھو بک والے ترجہ میں اسی طرح عوبی ترجمہ میں جھ آیات آئی میں جورومیوں کے نام بوٹس کے خطبات سے ساتا آیسنہ ماکے اندر موجود ہوئے ہ

التاب میتعیاه عمرانی نسخه باب ۱۸۰ آیت ۵ میں یوں کہ گیاہے کہ : ۔ میں اور خدا و ندکا جلال آشکا را برگانا، اور شام بہشر س کو دیکھے گا، کیؤکر

شاهس

، خدادندنے اپنے متنہ سے فرایا ہے یا اور بونا بی ترجمہ میں اس طرح ہے کہ ا۔

مداد خديكا حبسلال شكارا بيركا، ادر برشخص ايك سائحة بهت معدد كي عبت كوديجي

كيونكريه بات ضراك نئف كي بحل بو ل ب ا

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جدر سن ۸۵ میں بونائی ترجمہ کی عبارت نفس کرنے کے بعب ر مہتاہے کہ:۔

سميراخيال بكريمى عيارت اصل بي

مله فاكوره بالاعبارة كالرجريس مع لياكياب ١١ تقي

#### محوکتاب که: -

تحراني متن ميں بركى اور حذف بہت ف يم اوركسوى ولاعبني اورسريا في ترحموں سے مقدم ہے، اور بیعیایت یونا 🕻 شمہہے ہونسیز میں موجود ہے ، اور لو تی نے بھی ہا 😷 آیت ۱ میں اس کوسیلیم کیاہے ، اور میرے یاس ایک بہت قدیم تسخد موجودے اسمیں یہ بوری آبیت غائب ہے د

ہورن اپن تفسیری جلر حصد اوّل کے باث میں کہتاہے کہ ا۔

'''رِنَّا نے بات آیت 1 میں یونانی ترحمہے مطابق لکھاہے ،ادر تو تھےنے یہ محد کرکہ ہی عبارت سجے ہے ، کتاب اشعباً رہے اپنے ترحمہ میں شاس کرلیاہے ،

ہر کی داسکاٹ کی تفسیر سے جامعین کا قول ہے کہ :-

" لفنا" ويحسي سي العربها يدم و مجود كى سجات كالفاظ بره هانے سروري بي ،

یاب ۵۳ آبہت ۱۰ اور لوٹانی ترحمہ فابل ملاحظہ ہے یہ

غرض ان مفسّرین سے اعزات سے مطابق عبرانی متن میر کمی ریج بھینے کاریکا بھاگیا؟

ار رادم كلارك كے اقرار كے بوجب يرسخ لفي مبہت قديم ہے ،

آدم کلارک کتاب تسعیاہ کے باب ۱۲ آست ۵ کی شرح کے ذیں میں شاه الما يول مهتا ہے كه :-

"میرا سختیارہ میں ہے کہ یہ کمی کا تب کی ناطی سے جو تی ہے ، اور یہ سخر لین بہت یُر ٹی ہے، كيونكر كرستة مرجين آيت كمعنى كوخونى سے بيان كرف يرقادرن بوسكے ، بالكل اك طرح جیساکرمتاً خرین بیان پس کامیاب نه جوستے ،

ن این رن این تفسیر کی جلد مه ص ۲۷ میں کتا ہے کہ :۔ " انخیل کوق کے بال آیت ۳۳ و ۴ سے درمیان بوری ایک آبیت انجيل لوق المرسطين حذت كردى لني بع. اس ليخ البخيل مثى باب ١٢٣ ميت ٢٣ كالمستم

اله اس بي كتاب ليتعياه كاحواله و يكرايك عبارت فقل كي بيجس مي "ادر برلشرخد كي بخات ديجه كا"، سك اس بن كها كميا مي" اورزمين مراسر بهايي خدا كي بيات كو ديجع كل ١٠٠ تقى

پا ایخیل ترقس باب ۱۳ آیت ۳۲ کاحبئز کے کر بڑھا ٹا عزوری ہے ، تاکہ ہو کا دوسری درنوں انجلول سے موافق موجاتے ہ محرحامشيدس متاہے كه در

مجما بمقفين اور فسترين في اس زبردست كمى سي جبتم بيشي كى ب جو توقاكم مترس نظراتی ہے. یہانتک کاس برمیکزنے توج کی ا

اس کے اعترات کے مطابق ابنیل توقائی ایک سالم آیت غائب کر دی گئے ہے ، اوراس کا بڑھایا جا ٹا اس میں نہایت عزوری ہے، اور سآبیت انجیل متی میں ہوگ ہے کہ :۔ " لیکن اُس دن اورائس گمڑی کی بہت کوئی نہیں جانتا مہ آسمان کے فریشنے یہ بیٹیا، گر

ا كتاب اعمال باب ١٦ آيت ، يس يول كما كيا ي كه: -" محرر فرج نے انھیں جانے نہیں دیا "

كركيتها خ اورشوكز كتے بس كرفيح يوں ب كه :-نگران کولیتوع کی دح نے اب زت نہیں دی ہے

اب ان درنوں کے اقرارے مطابق لفظ لیسوع حذیت کردیا گیاہے . مجربہ لفظ کشکہ ا والمسلم اعلى عربي ترجمه مين شام كيا كيا ، اوران دونول كي عبورت الش طرح ب كه ار

معظم بیتوع کی روح نے انھیں جانے نہیں دیا 4

استحیل متنی متنی کی مهدر ہے اور استحیل جواس زمانہ میں متلے کی جانب منسوب ہے، ا در حوسب سے مہلی انجیل ہے، ا در عیسائیوں کے اس كے شواہر شاهث المار تربیب سے قدیم ہے بقین متی کی تصنیف

نہیں ہے، بلکہ اس کو توان حضرات نے مخرلفیت کرنے کے بعدضا تع کردیاہے ،کیونکہ تمام متقدمين عيساني اورب شارمتن خربن اس امر برمتفنق مين آرانجيل متى جوعبراني زبان مين م الدرقس ۱۱۳ سی بھی الفاظ کی معمولی تبدیلی سے بی مفہوم ہے ۱۲ سے موجودہ اودواو جدیدالگریای

ترجوں میں میں الفظ بڑھا دیا گیا ہو گرسا بن انگریزی ترجیس ابتک یہ لفظ محذون ہے ١٢ تقي.

43 ده تعبس عبسائی فرقوں کی ترکف کی دحیسے ضائع اور نا ببیر ہوجکی ہے، اور آجکل کی موجودہ

انجیں اس کا ترجمہ ہے ، اوراس ترجمہ کی سندہجی اُن سے یاس موجود نہیں ہی ، میہاں تک کہ

آج تک اس کے مترحم کا ہم مجی لیٹینی طور پرمعلوم نہیں ، جیساکہ اس و مرکا عز ا ن عیب ہو

مے متقدمین میں مساسے افضال شخص جیر وم نے کیا ہے ، تو تجالا مترجم کے حالات تو کیا

معلوم ہوسکتے ہیں، البتہ قیاسی تھوڑے صرور دوڑا کرکہہ دیاہے کہ شایر فلال نے یا فلا<del>ل ک</del>ے اس کا ترجم کیا ہوگا جو مخالف پر حجت نہیں، اور کونی کناب محصن قیاس اور اندازے

مے کسی مصنف کی حانب منسوب نہیں کی حاسمتی،

بحرجب تمام متقدمين عيساني او راكز متأخرين كالمسلك يهموتو تعرعلا ربروستنط مے تول بر جوبغیر کسی دلیل و بر مان کے یہ دعویٰ کرتے میں کرمتیٰ نے خود ہی اس کا ترجم کیا گ کیسے بچہ دسہ اورا عتبارکیاجا سکت ہے، ؟

آیتے اب ہم آپ کے سامنے اس سلسلہ کی محصر شہاد تیں بیش کرتے ہیں :۔ انسائيكلوسية يابرطانيكا جلدا ميس ہے كمرور

"عرجديدي مركتاب يونان زبان مي لكمي كني هي ، سوام المجين من اوررسايع آنيه کے، کیونگران د ونوں کی <sup>تا ب</sup>یب کاعمرانی زبان میں ہونا دلائل کی بنار بریقیسی ہ<sup>ہ</sup> ہے ہے لارد نركليات جلد اصفح ١١٩ يس لكمساب كه: ر

ہے تیاس نے لکھا ہے کہ متی نے اپنی اسخیل عرانی میں لکھی تھی اور سخنس نے اس کا ترحمها بن قابلیت کے مطابق کیا ،

یہ اس بات بر دلالت أراب كم بهمت سے توكوں نے اس الجيل كا ترجم كياہے ، كيم جب تك محل سنرسے يه بات تابت مرجوجات كريه موجوده ترجمه فلان شخص كاكيا مواہے، جوصاحب ابهام مجى تقا، توكيو كرايد ترجم كوا بهامى كتابون مين شامل كياب سخله ؟ سترسے تواس کا تُفتہ ہونا مجھی ثابت نہیں صاحب ابهام ہونا تو تھجا، بھرلار ڈوٹرچلو مذکورکے صفحہ ۱۰ ایر کہتاہے کہ :۔

اُرتیزس نے تصاب کرمتی نے میں دیوں کے لئے اپنی ایجیل اُن کے زبان میں اُس زماییں

المحی تفی جبکہ آدم میں پوتس اور تبطیس وعظ کہتے بھرتے تھے و

مجراس جلد کے صفحہ ۷۱ ۵ میں کمتاہے کہ:۔

در آریجن کے عین جلے ہیں، بہلاتوں ہے جب کو پوتی میں نے نقل کیا ہے کہ متی نے ایرا زار یہودیوں کوعرانی زبان میں انجیل عطاکی تھی، دوٹر راید کرمتی نے سہ بہلے کھی اورعرائیو کوابخیل دی آئیڈرایہ کہ متی نے ابخیل محرانیوں سے لئے کیمی تھی، جواس شخص کے معتظر تھی جس کا دعدہ ابرا ہم وداؤد کی نسل سے کیا گیاہے ،

مرلار در طرم صفحه ۱۹ س بساے که:

" اوتی بیس نے لکھاہے کہ متی نے عرائیوں کو وعظ مشنانے کے بع جب دوسری نوموں کے اِس جانے کا قصد کیا تو اپنجیآل ان کی زبان میں لکھ کراُن کوعطاکی،

بحرحلد م صفح م ا م سكتاب كه : .

استرل كا قول ہے كم متى تے الجين عبر الربان ميں كيمى كفى،

بحرجلد مسفحه ١٠١ بركمتاب كه ١٠

ور آبی فیدنس لکھٹنا کہے کہ تمثی نے سبیل عبل فی زبان میں تھی جمد جدید کی تحریر میں اس بان

کے ہستعان کرنے میں پیخنس منغ دہے ہ

يرحبر اسفر ٢ ٣ م بي كيمتاب كر:

"جیردم نے لکھاہے کہ متی نے انجیل عرائی زبان میں ایمان دار میم دیوں کے لئے بہوی علاقہ میں لکھی تھی، ادر منر دیت کے سایہ کوانجیل کی صداقت کے ساتھ مخلوط نہیں گیا او محرصلہ مع صفحہ ۲۷ میں کہناہے کہ:۔

البحردم نے مؤخبن کی فرست میں یک اسے کہ متی نے اپنی انجیل ایما ند رہیج دوں کے لئے

یہود کی مرزمین میں جرائی زبان او عبرانی حردت میں لکھی تھی، اوریہ بات نابت نہیں

ہوسکی کہ اس کا ترجمہ یونانی میں ہوا، اورنہ یہ نابت ہوا کہ اس کا مترجم کون ہے ہاسکے
عداوہ یہ جیز بھی قابل لی ساہے کہ اس کی جرانی انجیل کا نسخ ستق یہ کے اس کہ تب خانہ میں جود

ہے جس کو ہمیفیکس شہید رفے بڑی محنت سے جمع کیا تھا، اور میں نے اس کی نقل ان

ه دگارول کی اجازت سے دس کی جو سریا کے صنع بڑیا میں تھے ، اوران کے ستیعال میں مجی عرانی نسخ تھا ؛ مجی عرانی نسخ تھا ؛

بحر حبد ٧٧ سفر ١٠٥ يس ليمتاب كرر

برحبد اصفحه ۱۵ می استاری که ۱۰

سر رَبِّرَاتِيم لِكُصِمَّا ہے كہاجا آہے كہ مَتَی نے اپنی ایجین ایماندار میردون كى درخواست بر عرائی زبان میں تکمی عنی 2

كيرلارة نرجلده صفح اعالاين كبت ب كرا-

"اسی دورلکھتا ہے کہ چاروں ابنجیلی حضرات میں سے صرف تمتی نے عرانی ذبان میں لکھی تھی، اور ددمسروں نے یونانی میں "

بالآران ابی نفسیری حبلا بیس بستا ہے کہ :-

نیز قری آئلی اور رہبتر و منط کی نفسیر میں ہے کہ:۔
" بچھیلے دَور میں بڑا سخت اختدت ہیرا ہوا، کہ یہ انجیل کس زبان میں لکمی گئی تھی،
گر جو بھی ہے سے متفاد مین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عرانی زبان میں لکمی جو فلت لین سے ہا شندوں کی زبان تھی، اس لئے یہ اس سلسلہ میں قول فسیسل ہے یہ جو فلت ملین سے ہا شندوں کی زبان تھی، اس لئے یہ اس سلسلہ میں قول فسیسل ہے یہ

مِن واسكام الله كالفسير كي حامعين كيتي بسيد

معرانی نسخ کے معدوم ہونے کاسبب یہ ہواکہ فرقہ ابتیونبہ نے جوسیح کی الوہمیا ہے۔ خدائی کا متکر تھا اس نسخہ میں تخرلین کی اور بھروہ تیر ڈشلم کے فشنہ کے بعدضا نع ہوگیا ، لبعن کی رائے یہ ہے کہ ا

"، صری لوگ یا وہ ہیودی جوسیی ، یمب میں داخل ہوگئے تھے انھوں نے عبران انجیل میں تر لیے کی اور فرقہ ابہونیہ نے بہت سے جلے اس میں سے نکال ڈ لے، ... یہ تسی میں نے اپنی آریخ میں آرینوس کا بہ تول نقل کیا ہے کہ نی نے ابی انجیل جرف مرکھی گئے۔ ریونے اپنی انجیل کی تا بیخ میں لکھا ہے کہ:۔

"جوننی پر کساہے کہ آئی نے ابنی انجیل بڑے فی میں بہمی تھی وہ غلط کستا ہے، کیونکہ توبئی انے اس کے ابنی آنجیل میں ان ان انجیل میں ان ان انجیل عرب کے اس درمذ ہمب عیسوی کے بہمت سے رہنما وُں نے تصریح کی ہے کہ تمنی نے این انجیل عرائی میں کھی مذکہ ہونائی میں ایا

ان او ال سے معلوم ہوگیا کہ تمنی نے اپنی انجیل عرائی ذبان اور عرائی حردت میں لکھی تھی اور اس پر متقد میں کا اتفاق ہے ، کوئی بھی اس کے خلات جیس کتا، اس لئے اُن کی بات اس سلسلہ میں قول فیصل ہے ، جیسا کہ ڈتی آئی اور چرب و منسط نے اس کا استرار کیا ہے ، اور ہیا میں کہ عرائی نسخہ جرّوم کے زبانہ تک موجود بھی تھا اور ستعمل بھی ، اور ہی بھی کہ متر جم کے نام می شخصی نہ موجود بھی ظاہر ہوگیا کہ بتورن کا گذر سشتہ مضمون کے اعتراف کے ما وجود ہو کہ کہنا کہ "فالب یہ ہے کہ متی لے اپنی انجیل دوریا بول میں بعین عرائی اور یو نافی میں کھی تھی ، قابل التفاح الم بھی میں کہ می تھی ، قابل التفاح بہیں ہے ، کیونکہ یہ بے دلیل اور محض تیاس ہے ،

ا درمتقد مین کے قول کی تائید اور تقومیت اس امرے بھی ہوتی ہے کہ تمی خواری تھا،
حس نے تینے کے بینہ حالات کا ابن آنکھوں سے مشاہرہ کیا تھا، اور ابعض بانمین خود بلاد اسلام سنی تحمیں، بھراگریہ اس انخیل کا مؤتف ہوتا تو کسی منفاع پر تو بین ابر ہوتا کہ وہ اپنے چشم دید
واقعات بیان کرر ہے ہے، کہیں تو ابن نسبت مشکل کا نسیندا ستعمال کرا، جیسا کہ متقد میں اور متاخرین کی عادت جل آدمی ہے، اور پہلے تھا تھے جو جر برجد یویں شامل میں، اگر یہ سلیم کر لیا جائے کہ یہ اُن کے خطوط کو ایک نظرے والے پر یہ بات منکشف ہوجائے گی، کیا آپ کی نظرے تو قا کی سے موجائے گی، کیا آپ کی نظرے تو قا کی سے مخرب میں گذری ؟ اس نے ساری انجیل آدتا اور باب اس کا کما کیا جاتا کہ یہ اُسلیم کر ایا جاتا کہ یہ اُن کے سخر بہیں گذری ؟ اس نے ساری انجیل آدتا اور باب اوا تک کتاب آعال سماع سے سخر بہیں گذری ؟ اس نے ساری انجیل آدتا اور باب اوا تک کتاب آعال سماع سے

لیمی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں سے یہ بات داشتے ہنیں موتی، اور دہ کسی مجگہ اپنے کومت کا کے صیغے سے تعبیر نہیں کرتا ،

اس کے بعد حب وہ آس کے ساتھ متر کیب سفر ہوجا تا ہے اور کتاب آعال کا ہائی انگلا اس کے بعد کرتا ہوتا ہے۔ اور کتاب کو متعلم کے میغہ سے بھی تعبیر کرتا ہوئا ہو کہ اس میں اپنے کو متعلم کے میغہ سے بھی تعبیر کرتا ہوئا ہو کہ کہ اس میں اپنے کو متعلم کے میغہ سے بھی تعبیر کرتا ہوئا ہو کے ہما اسے نزد کیس محل نزاع بیٹ، جیسا کہ باب اول میں آب کو معلوم ہو چکا ہے، اور ظاہر کے خلاف بغریمی معنوط دلیاں کے کیونکر مستدلال کیا جاستا ہے، اور جبکہ مؤلفت تقد ہو تو اس کی اپنی تحریر میں سے بیر حالمت ظاہر ہوتی ہے واجب الاعتبار ہے، اس کی اپنی تحریر میں سے بیر حالمت طاہر ہوتی ہے واجب الاعتبار ہے، ایر ہمزی واسکا ہے کی تفسیر کے جامعین کے کلام سے بیر بھی معلوم ہوگیا کہ یہ انجیل قرور ا

یر ہمری واسعات کے سیر عیاں کے بیال کے بیال کے بیال کے اور ایس کھا اور ایس کے درمیں عیسائیوں کے بیمال کے لیف کاعام رواج تھا اور نہ کا میں متواتر نہیں کھی ، اور اُس و ورمیں عیسائیوں کے بیمال کے لیف کاعام رواج تھا اور نہ کا میکن کھاکہ کوئی شخص کے لیف کرسے ، اور اگر بالفرص سخر لیف واقع بھی موتی تووہ اس کے ترک کا سبب نہ نہتی ، مجوجب اصل کتاب سخر لیف سے نہ رکے سکی توالیسے میں کیا اس کے ترک کا سبب نہ نہتی ہے کہ اس کا وہ ترجم جس کے منز جم کا بھی بیتہ نہیں ہے تحر لیف بی کھیا ہوا ا

بلكسجى بات تويه ہے كرياسب محرت بين،

چوتھی صدی عیسوی کا نسرقہ مانی کیز کا مشہورعالم فانسٹس **یوں کہتاہے کہ ہ۔** ''جواسخیل متی کی جانب منسوب ہواس کی تصنیعت ہر گزنہیں ہے ''

> بر دفیسر جرآمن کا قول ہے کہ :۔ "یہ بوری ابخیل جمو ن ہے »

ا در به النجیل فرقد ، رسیون کے باس موجود تھی، گراس میں پہلے د د باب موجود ستھے، اس لئے یہ دونوں باب آن کے نز دیک الی تی بیں، اسی طرح فرقد البیونیہ کے نز دیک الی تی بیں، اسی طرح فرقد البیونیہ کے نز دیک الی تی بین یہ دونوں اور بادری اور تیس نے آن کور دکیا اور اللہ میں یہ دونوں اور بادری اور تیس نے آن کور دکیا اور اللہ بین آگر کو تی ہے کہ تو تیت حصرت موسی کی تصنیف ہو گراس میں دہ اپنے لئے صیفہ مشکل سیما

نہیں کرتے، تواس کا بواب یہ کو آتو رہے کا حصرت موسی کی تصنیف ہونا ہمیں تسلیم نہیں ١٦

وه بورابرا، که وه ناصری کملات گا س

رہ پردر ہور استورہ مری ہماست ہیں۔ اس میں یہ الفاظ کہ ''جو بیوں کی معرفت کہا گیا تھا ''اس انجیں کے اغلاط میں سے ہو کیونکہ یہ بات انہیا ہر کی منہور کتا ہوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے ، لئین ہم اس موقع پر وہی بات کہتے ہیں جو علما رکیتھ ولک نے کہی ہے ، کہ یہ بات انہیا ہر کی تدبوں میں موجود تھی' گر بہو دیوں نے ان کتا ہوں کو مذہب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ سخر لیف بالنقصان کی مثال اس سے بڑھ کر ادر کیا ہوسی ہے کہ ایک قر

ہم کتے ہیں کہ سخرافیت ہا نفصان کی مثنال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سحی ہے کہ آیک قرم الہا می کتا بول کو محصن اپنی نفنسانی اغواصٰ یا کسی غرمب کی دشمنی میں ضائع کردے، ہم فرو کیتھ کا کسے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام شوالات السوال کر کھاہے، یہ لندن مرس کا کہ وہ میں حصر کا میں میں المان میں المان کی الماس کا کہ کا الماس کا الماس کا الماس کا کہ ک

سي سلام داء مي جيب جلي ب اسوال البرا مي مولف كتاب كه ا

"وہ کیا ہیں جن میں یہ رایعنی متی کی نظال کر دہ عبارت ، موجود متی میط گئیں، کیو کوانبیاً کی موجودہ کتا ہوں ہیں ہے کسی ہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فتیسی ناصری کہلائیں گئے ،، کر تیز اسٹم کی تمثی جلد 4 میں کہتا ہے کہ :۔

"ا نبیائ کی بہت سی کتا ہیں مٹ گئی ہیں، کیونکہ بہودیوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے ان کو منائع کردیا، بلکه اپنی بد دیانتی کی وجہ سے تعین کتا ہوں کو بھا مرد الا اور لعبض کو جلاڈ الا میں بد دیا بنی بد دیا بنی کی وجہ سے تعین کتا ہوں کو بھا مرد الا اور لعبض کو جلاڈ الا میں بہت قرین قیاس ہے ، جسٹس کا قول ملحوظ رکھتے ، جسٹے طریقون سے مناظرہ ہیں کہا ،۔

تہودیوں نے بہت سی کتب عہد قدیم سے ضاج کردیں آگر پی ظاہر جو کہ عہد جدید عہد عتین سے ساتھ پورا موافق نہیں ہے ، اور اس سے بہ بتہ جلت ہے کہ بہت سی کتا ہیں مطاکئیں ، اس تقریر سے درونتیج نیکلتے ہیں ، ایک یہ کم یہو دیوں نے لعین کت بوں کو بچھاڑڈ الا ، دوسیے یہ گذرشند تہ دور میں سخ لین کرنا بہت آسان کا م تھا،

دیجھے کران کے معدوم کر دینے سے یہ کتا بین صفحات عالم سے قطعی مِسط گئیں ،اورجب

المامی کتابوں کی نسبت اہل کتاب کی دیا نقداری کا اندازہ ہوگیا، اورگذمشتہ دّور می خواف کے کہ ہولتوں اور آسانیوں کا حال معلوم ہوگیا، تو حقلی یا نقلی طور برکیا بعید ہے کہ اکفوں نے ایسی کتابوں اور عبارتوں میں جو مسلمانوں کے لئے مفید بن سکتی تھیں اس قسم کی حرکت کی ہو؟

من احسال اسلامی بار آیت الایں کہا کیا ہے کہ اسلامی میں اس قسم کی حرکت کی ہو؟

من احسال اسلامی بار آیت الایں کہا کیا ہے کہ اسلامی بار آیت الایں کہا کیا ہے کہ اسلامی بار آیت الایں کہا کیا ہے کہ اور اس

کے بھائی بیدا ہوتے و

اس سے طاہر ہوتا ہے کہ یکو بیاہ اوراس کے بھائی پوتسیاہ سے صلبی بیٹے ہیں، اور یکو آب ہے کے بھائی بھی موجود شخصے، اوران کی بیدانش با آب کی جلا وطنی کے زمانہ میں ہوئی، حالانکہ یہ بینوں باتیں غلط ہیں، بہلی بات تواس لئے کہ یکو نیاہ بن بہتویا قیم بن پوتسیاہ ہوئ یعنی پوسسیاہ کا پوتہ ہے، مذکہ بیٹا، دوسری اس لئے کہ یکو نیاہ کے کوئی بھائی نہ تھا، الب تہ اس کے باب بہتویا قیم کے بیشک بین بھائی تھے، تیسرے اس لئے کہ یکو نیا ہوا تھا، دوران میں اعظ آرہ سال کی عمر کا تھا نہ یہ کہ اُس وقت وہ بیدا ہوا تھا،

تجييص فر ٨١ م حبارا ذل كے مات يد بر ملاحظ فرماتي ١٢

1-1

کے رفع کرنے کرنے سے لئے اور علمار پر وٹسٹنٹ کی جانب سے بیش کئے جانے والے ہر مخالطہ کو ختم کرنے کے جانے والے ہر مخالطہ کو ختم کرنے کے جاری کے رہے ان خالط ختم کرنے کے جاری کے رہے ان خالط کے حرارت کا سمجھنا کچھ دشوا رہمیں ہے، گرمز پر توضیح اور نفع کی خاطر ہم ہماں بانچ مفاور ان کے مفاور ان کے حوا بات بیان کرتے ہیں ہ۔

## مغالط اوران كحرابات يهلامغالطه

بعن اوقات علا پر وٹسٹنٹ کے بیان سے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اور ایسے ہوگوں کو بہکانے کے واسط جن کو اُن کی گابوں کا حال معلوم نہیں ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سخ رہا کا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اس سے پہلے کس نے تخریف کا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اس سے پہلے کس نے تخریف کا دعویٰ نہیں گاب کے اُن کے رسالوں میں یہ بات نظر نہیں آئے گئی ، ہم کہتے ہیں کہ خالف اور موافق انگلے پھیلے ہجا طور پر یہ دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں کہ اہل گئاب تخریف کے عادی ہیں ، اور یہ حرکت آن سے اسمانی کتابوں میں ہوتی ہے ، گر ہم شہمار توں کے بیش کرنے سے پہلے اُن دوالفاظ کے معانی واضح کرنا چاہے ہیں جو آن کی ہسنادور جال کی کتابوں میں سنعمل ہیں ، لعنی لفظ معانی واضح کرنا چاہے ہیں جو آن کی ہسنادور جال کی کتابول میں سنعمل ہیں ، لعنی لفظ معانی واضح کرنا چاہے ہیں جو آن کی ہسنادور جال کی کتابول میں سنعمل ہیں ، لعنی لفظ معانی واضح کرنا چاہے ہیں جو آن کی ہسنادور جال کی کتابول میں سنعمل ہیں ، لعنی لفظ مور ایس رمان کتاب

الدن این تفسیر طبد اصفحه ۲۲ می کسلے که :-

"لفظ آراة" يعنى كاتب كى على ادر كريس ريدنك يعنى اختلاف عبارت كه درميا الفظ آراة "يعنى كاتب كى على ادر كريس ريدنك يعنى اختلاف عبارتول ميس بهترين منوق وه به جوميكآلس نے بيان كيله، كرجب دديا زياده عبارتول ميس فرق بروتو ان ميں سے ايک ہي جو اور يجي بات بوسكتي ہے ، ادر باقي يا توجاني بوجي سخ لھن بروگ يا كاتب كى بھول ، مرغلط اور يوجى كى بہجان اور تميز برا ادستواركا ) ہے ،

ادر اگرشک! قی ره جائے تواس کا نام اختلات عبارت رکھا جا آیاہے، اورجب صرحة معلوم بوجائے کہ کا ترفیے جھوٹ لکھا ہے تواس کو کا ترب کی علطی بدیا جا تا ہے " غرض محققتین سے راجح مسلک سے مطابق در نوں الفاظوں میں بڑا فرق ہے ، اور ان کی اصطلاح میں اختلاف عبارت کا جومصداق سے ہاری اصطلاح کے مطابق دی تحرلین ہے،اب جوشخص نرکورہ معنی کے لھاظ سے اختلاب عبارت کا اقرار کرنے گاہی بريخ لعين كااعر امت لازم آئے گا،

اب اس قسم کے اختلافات کی تعداد استجیل میں میل کی تحقیق سے مطابق تیس ہزار ا در کرنتساخ کی تحقیق کے مطابق ایک لاکھ بنجان اہزارہے، سے آخری محقق شوآز کی رات میں توایسے اختلافات کی تعدا دان گینت اور امعلم ہے،انسائیکلوسٹر ما برطا نیکا جلد ١٩ مين لفظ" استرتحيير" كے تحمت دينيس شاكا قول نقل كيا ہے كريه اختلافات دس لاكھ

سے زائرہیں،

يمعلوم موجانے كے بعداب مم تين مرايات بي اس فصيل سے شها رعي بيش ارس سے کہ تنہای ہدا بہت میں مخالفین کے اقوال بریان کرس سے ، اور دوسری میں ان فرق<sup>ال</sup> کے بیا است جوایتے کوعیر کی شمار کرتے ہیں، اگرچے فرقد پر دنسٹنٹ اور کیتھولک دالے ا ن کو برعتی کہتے ہیں، تبیشری میں اُن اشخاص کے اقوال ہوں سے جود ونوں مسرقوں کے یہاں یا کسی ایک سے بہاں مقبول ہیں،

### يهلي ہدايت

سنسوس د دسری صدی عیسوی کا ایک بثت پرست مشرک عالم ہے جس نے مذہب عیسوی سے ابطال میں ایک کتاب لکھی ہیء ایک میٹھو جسبر منی عالم اکہا دن نے اس مشرک ما لم کا قول این کتاب میں یوں نقل کیاہے: \_ للعيسائيول نے اپني انجيلول ميں تين با ريا جا رمر تنب ملکہ اس سے بھی ريا دہ مرتب ايسي تبدیلی کی جس سے ان کے مضامین برل گئے یا

غور کیج کہ پیرشرک جرف رہا ہے کہ اس کے عہد تک عیسا بھوں نے ابنی انجیلوں کوجار اس مرتبہ سے زیادہ برلاہے، اور یورب کے مالک میں ایک کثیراً سعداد فرقہ وہ ہے جو نبوت والہام اور آسمانی کتابوں کو نہیں مانت، اور جن کوعلار پر وشعنت ملحدا ور بردین کہتے ہیں، اگر ہم تجویت کی نسبت صرف اُن کے اقوال کو نقل کرنا جا ہیں تو بات بڑی طویل ہوجا سے گی، اس لئے عرف وراقوال نقل کرنے پراکتفار کرتے ہیں، جن صاحب کو ان سے زیادہ معلوم کرنے کا شوق ہوں اُن کو اُن کی کتابوں کی جا نب مراجعت کرنی جا ہتے ، جو اطراف عام میں بھیلی بڑی ہیں اُن میں سے ایک عالم بیارکرہ می یوں بھتا ہے کہ ،۔

رور والمستنط مرسب یکت به کدازی ابدی معروات نے عمر عتیق وجدید ک حفات اس درجه کی کدان دو نول کوادئی اورخفیف صدمہ ہے بھی بنجا کیا، گراصل مستلمی انتی جان نہیں ہے کہ وہ اختیا ون عبارت کے اس مشکرے مقابلہ میں عظمر سے جس کی تعاد میں مزاد ہے ا

غورکیج کراس نے کس خوب صورتی سے استہزار کے بردے میں الزامی دلیل بیش کی ہے ، گراس نے صرف میل کی تحقیق براکنفار کیا۔ ہے ، در مذہ بجائے تمیں ہزر کے ایک لاکھ بچایش ہزار ملکہ دس لاکھ بھی کہرسکت تھا،

اکتی ہوموکا مولات اپنی کتاب مطبوع کا اندین کے تتمہ کے ہارہ میں کتا ہو کہ:۔

انہ اُن کہ ہوں کی فرست ہوجن کی نسبت متقدمین عیساتی مش کے نے یہ ذکر کیا ہے کہ پیمنی عیدان مش کے نے یہ ذکر کیا ہے کہ پیمنی عدید کسلام یا اُن کے حواریوں یہ دوست مربد دل کی جانب مسوب ہیں ،،

دہ کتب جو عیسی علید السلام کی ( دا ) وہ خط جو آ کی گینتہ کے بادشاہ ایکرس کو جیجا گیا ،

جانب منسوب مين كل سآبيل. (٣) وه خط جو بطرش ادر بونس كو مجيجاً كي.

(۳) کتاب المتنبلات والوعظ (۷) وہ زبور بس کی تعلیم آپ اینے داریوں اور مربدوں کو دفتہ طور بردیا کہ تنبیلات والوعظ (۷) وہ زبور بیس کی تعلیم آپ اینے داری کا بیسے والمربم خفیہ طور بردیا کر یہ مسقط راس ہے والمربم وظریا، (۱) گذب مسقط راس ہے دالمربم وظریا، (۱) ان کا وہ رسالہ جو جھیٹی صدی عیسوی میں آسمان سے گرایا گیا،

له PAR KER مله كريت في تحقيق كے مطابق، كه انسائيكو بيٹريابر انيكاكے مطابق،

ده كتب جوم كيم عليما السلام كل (١) أن كا ده خط جو الخفول في الكنامشس كي طون تعيماً، طر نسوب بين كُل آخرين . (٢) أن كاده خطر وسيسيليان وتجيحا كيا، ٣) كما بمسقط راس مریم (۷) کتاب مریم وظر با (۵) مرتم کی تاییخ اوران کے اقوال (۲) کتا جمعجزات أسيح ري كتاب السوالات الصغار والكبار (٨) كتأب ل مريم والخائم السليماني، ده كتب جونيطرس وارى كي وانب (١) المجيل بطرس (٣) اعمال بطرس (٣) مشأبدات بطرس منسوب بین کل گیاره عدد بین . (۲) مشایرات بیاس دوم (۵) اس کاخط جو کلیمنس کی جا ہے(1) میآحثہ بطرس دای بین رم) تعلیم بیطرس (۸) دعنط بطرس رم) آ دائیصلوۃ ایل ر۱۰) کماپ مسافرت پیطرس (۱۱) کتاب قیاس بیطرس، ره كذبين جو توحذا كي جانب (١) اعمال يوحنا، ٢٦) يوتحنا كي انجيل ٣١ كمات مسافرت يوتحسنا، منسوبين كل ٩ عددين ، (١٧) حرتيث لوحدًا (٥) اس كاخط جو حيدر ديك كي جانب ہے، رد) كمات وقات مريم ( ، بشيح كا تذكره اوران كاسولى سے اُترنا (٨) المشا برات ان نبير ليوحناره ) آداب صلاة ليوحنا، ده كتابي حواند رياس حوارى المجيل اندرياس. اجانب منسوب بين كل عدديس (٢) اعم ل اندرياس، وه كنابير جوتمتي حواري كي إذا ) المجيل الطغوليت ، ءِ نرمنسوب بين كل عذبي ﴿ رَ الْ الْوَاتِ صَلَّادَةُ مَنَّى ا ده كتب جوفيليس حوارى كا (١) الجيل فيليس ، عانب منسوب بريم اعتال فيليس، وہ کتاب جو برنگائی حواری کی جانب منسوب ہے وہ ایک ہے دا) انجیل برتمائی، اله اندرياس اندروس و ANDR END باده حواريون من سے أيك اورمشور حواري ليكل سے على بينُ ان كا ذكر متى ٧٠ : ١١ او راعمال ١: ٣ من ويجها جا سكتا ہے، عيساني روايات كے مطابق آپ كو د ولكر يول ير بشكل ريد التبيدكرد إلى الاس التي مليب الدراوس كلاتى والم التراق الم BARTHAL اره حواريون مي ايك كهته بين كم مند دستان مين بليغ عيسايت المفول في مي كه به أن كاذ كرمتى ١٠ ١٠ اود

وه كتب جوتوما حوارثي كرجانب (١) الجيل توما (٣) اعمال توما (١١) الجبيل طفوليت سيح عسوب بركله عددين، (م) مشايدات تواره كتاب مسافرت توما، وه كتابي جونعقوب حوارى الراع المجيل لعقوب (٢) آواب صلوة لعقوب جانب منسوب بین کل عدد (۳) کتاب و قات مریم، ده کتابین جومتیاته حواری کی طرت منسوب میں (۱) انجیل متیا (۲) حدیث متسیّا ، ار وخریج سے مع بعد حواریوں میں شمل ہو تھا کا گئے ، [ رس اعمال مقیا، ده کتب جومرتس کی جانب (۱) انجیل مصریین ، (۲) آد اسب صلوة مرقس ، نعسوب بین، کل ۳ عرد . (۳) کتاب یی شند بر با ژ . وه كتابين جويرتباس كي جانب راي المجيسل برنباس، منسوب بس کل ۲ عسدد، (۲) رساله برنباس ، ده كتاب جوتبيو دليش كرمان بسوب كل ايك عدد (١) المجيل تبيود دسش، روكتب جويونس ك جانب (١) اعمال يوكس ٢١) اعمال تبركار (٣) اس كاخط لآروقيس كي منوب برك ه اعدد جانب (م) مخسكنيكيول كنام دومراخط (٥) كرنتفيول كنام عیسراخط (۱) کرنتھیوں کاخطاس کی جانب اوراس کی طرف سے جواب (۱) اس کارساکہ سنیکا کی جانب اور تسنیکا کا جواب اس کی جانب (۸) مشاہدات پوکس رو) مشاہدات بوت (١٠) وزن بولس (١١) الما بي كمشن بولس، (١١) الجيل بولس، (١١) وعظ بولسس. (۱۴) كتاب رقية الحية (۱۵) بيري سبست يطرس ويولس، اله توماً ، بر بھی حواریین سے بس، مندوت ن میں عیسائیوں کی تبلیغ میں اُن کا بڑا کر دارہے ۲، کے یہ وہی تمتی ہیں جن سے نام میں انجیوں کا اختلات ہی اور چومحصول پر منتے ہے توحفرت میرج نے انھیں دعوت دی تقی رتمتی 9: 9) تفصیل کے لئے دیکھتے صفحہ ۵ ۳ س حلداق ل ، ک برتباه یا برنباس BARWABAS ایک تا بعی بن جولاتی خاندان سے تھے اوران کا نام کی تھ تھا انھوں کھیں۔ سے کراس کی قیمت تبلیغی مقاصوبی صرت کرنے سے لئے جوار ہوں کو دیدی تھی، اس کو انخوں نے ان کانام برنباس رکھا،جس کے معنی نصیحت کابٹا ) ہیں، دیکھتے اعمال ، ، ۲ س

محراكسينبوموكا معندت كتاس كدار

جب بخیلوں اور مشہرات اور ان یہ بول کی جوآجنگ کر عیسا یُوں کے نز دیک مالتبو میں بے اعترالی نمایہ برتوکیے معلوم وسختاہے کہ الہامی کتابیں وہی ہیں جن کو فسرقہ پر وفسٹن طانسلیم کر تاہے ۔ اور جب ہم اس جیر کو بیش نظر کھیں کہ ان سکم کتابول میں مجمی طباعت کی صنعت ایجاد ہونے سے قبل ایجات اور تبدیل کے گنجا کش اور مسلاحیت متعمی تو مشکل بیش اسے گی ہ

### دوسری برایت

فرقر آبیونیسی فسترن اوّل کا فرقد ہے ، جوبول کا محصر اور اس کا سخت مخالف ا ہے، بہان کک کراس کو مرتد کہت ہے ، یو نسرقہ تمثی کی ابنی کو تسلیم کرتا ہے ، گراس کے نزدیک ا یہ ابنی اس ابنی کے قبلی مخالف ہے جوبولس کے معتقدین کے نزدیک ہے دو نول با ب اور اس طرح دوسے مبہت سے مقابات محرقت ہیں، اور بولس کے معتقدین اس پر تحلیف مکا، ہزام لگاتے ہیں ، جنا بخر بق ابنی تا یخ ہیں اس فرقہ کا حال بہان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ،۔ افراد عہد غنیق کی ت بوں میں صوف تو بیت کو تسلیم کرتا ہے اور دا آور اسلیمان دا یہ ہیں۔ و حرز قبل کے نام ہے بھی نوٹ کرتا ہے ، اس کے نزدیک جدید میدیں صوف تمثی کی بخیل لائن تسلیم ہے ، گراس نے بہت سے مقابات میں اس کو بھی بر ساڈ الاہے ، اور اس کے بہلے دویا ب اس سے خارج کردیتے ہیں ہو

فرقة ارسیونید عیسائیوں کا قدیم برعتی فرقہ ہے ، جوعہدعیّن کی تمام کتابوں کا نکاریر اسے اورکہتا ہے کہ بیابامی بہیں بن اوراسی طاح عبد جدید کی کتابوں میں سوائے تو قا کی انجیں اوربولس سے دنن رسالوں سے باتی سب کا انکار کر ہے ، اوراس کی میں انجیس میں اس انجیس سے مخالف ہے جو آجکل موجود ہے ، اس بنا میر بھی آجکل جس قدر کتابیں ان ماموں سے موجود ہیں اس فرقہ کے نزد کیے سب محرف بیں اوراس کے مخالف سے تھے تھے گا

الزام اس برعا مرکزتے ہیں، چنا کچربل ہی اپنی تا یخ میں اس فرقہ کے حالات بیان کرتے موسے کہ :۔

"یه فرقد عبرعتین کی کتبوں کے الہامی ہونے کا بھارکر ماتھا، اویعہد جدید میں صرف وقا کی انجین کو تسلیم کر انتھا، اوراس کے بھی اوّل کے دوباب کو بندیں ما نتا بھا، اس طرح پوکس کے صرف دنل رسالوں کو تسلیم کر تا تھا، گر اس کی بہت سی با تیں جو اس کے عیال کے موافق نہ تھیں اُن کو رَد کردیتا تھا،،

ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف تو قاکے دوابواب ہی کامنکر نہ تھا، لار دنر نے اپنی تفسیر کی جلد میں اور قالی استخیل میں اس فرقہ کی تحریف کے سلسلہ میں کہاہے کہ:۔

لآرڈ نرنے اپنی تغییر کی جلد ۳ میں صندۃ مانی کنیر کے حالات کے ذیل میں آگسٹائن کے والد سے ذیل میں آگسٹائن کے والد سے فاسٹس کا قول نقل کیا ہے، جو چو تھی صدی میں اس فرقہ کا سب سے بڑا عام گذرا ہے، وہ کہتا ہے کہ :۔

له دیجے صفر ۱۲ جلدادل که دیجے صفر ۹۰ جلدادل که دیجے صفره ۲۸ جلدادل که

فآسلس كمتاب كس ال حيسة ول كاقعلى مسكر بول جن كوتمعالي باب وا دافع عديما میں فرسیب کاری سے بڑھالیا ہے، اوراس کی حسین صورت کو بھونڈ ابنادیا ہے، اس لتے کہ یہ بات یا یہ فہوت کو بیونخی ہوئی ہے کہ اس عمد حدید کو نہیں کے تصنیف کیا ہے اور منحواريون في أيك مجبول الأسم تخص اس كامعنف ب، مرحواريون اوران سے ساتھيو کی جانب اس خود سے منسوب کردیا گیاہے کہ لوگ اس کی تحریرکواس کے غیر معتبر قرار دي سے كريشخص جن حالات كولكه د باہ ان سے خود واقعت بنيس، اورعيسي كرين كوبر ي سخت ا ذبيت بهنجاني، اس طور يركه الميني كتابين تا ليعت كين حن مين غلطيان ا در تنفن

یاے ماتے ہیں ہ

غرض اس منسرقه كاعقيده عهد جديد كي نسبت به محقاج وبيان كيا كيا . جيساكه اس كي هريح ا ن سے منٹہو رفاصن نے کردی ہے ، پینخص بڑے زورسے علی الاعلان بہتا ہے کہ عیسائیوں نے بهت سى بيزس عدر درس داخل كردى بين، اوريه ايك مجول الاسم آدمى كتصنيف ہے، یہ توحوار دیں کی تصنیف ہے یہ اُن سے تا بعین کی، نیزا س میں اختیلات اور تنا قصر مجم باسے جاتے ہیں ،

یہ بات قسم کھاکر کہی جاسکتی ہے کہ اس فاضل کا شمار آگرجہ برعتی فسرقہ میں ہے ، مگر دہ اینے ان تینول دعودل ہی سچاہے،

الدرين نے ايك منے كاب تصنيف كى جس كا تذكرہ مقصد ٣ شمادت ممر ٨ ا مي آجكا ہے، اسنے بھی تو آبیت کا انکار کرتے ہوئے دلائل سے بیٹا بہت کیا ہے کہ یہ متوسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے ، اورابخیل کوتسلیم کیا ہے گراس اعتراف کے ساتھ کہ جواسخیل مثی کے طرف منسوب ہو یہ اس کی تصنیعت نہیں ہے ، بلکہ اس کا ترجہ ہے، اور **اس** کے بہتے مقامات میں بقینی سخولین واقع ہوتی ہے، اپنے دعوے کو دلائل سے تابت کرنے سے لئے اسکے ات كوكافي طوس كرديات

ان دنوں برایتوں یا داضح برگئی کرمی تفین اور قبیسائی فرقے جنگوشلیٹ پرست ملبقہ بحتی شارکرا ہر سہلی متے لیکواس مدی مح بحے کی جوٹ اعلان کرتے آر ہوہی کدان کتابوں میں مخراعیت ہوئی ہے ،

## تنبسري مدابيت

اس میں ہم معتبر عیسانی مفتر میں اور مؤرخین سے اقوال نقل کریں گئے:۔ معرب معالم کے آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۳۶۹ میں کہتا ہے کہ:۔ اوم کلارک سے جلا آریا ہے کہ بڑے نواز سے جلاآریا ہے کہ بڑے نوگوں کی تایخ اور حالا

بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، بہی حال رُبّ کا ہے ، بعی اُن کی تا یخ بیان کرنے والے بھی ہے شار ہیں، گران کے اکر بیانات غلط ہیں، یہ بے بنیاد واقعات کواسطی کھا کرتے سے گویا وہ لیقینی واقعات ہیں ، اورانھول نے دوستے حالات میں بھی عمد ایا سہوا غلطیاں کیں ، خاص طور پر اُس مرزیین کے مورخ جہاں او قدنے اپنی آئجیل کھی تھی اسی نے رق می الفت وواقعات کا سے علم نے رق می الفت وواقعات کا سے علم نے رقام حالات وواقعات کا سے علم نے رقام دینداروں کو سے حال معلوم ہوسے ،،

م مے بعد رید روں وہ ماں وہ است. اس مفتر کے اقرار سے تو قاک انجیل سے قبل ایسی جنوبی انجیلوں کا پایاجا کا معلوم ہوگیا جو غلطیوں سے بھری پڑی تھیں ، اس کے یہ الفاظ کہ" لکھا کرتے تھے " الز مُولفٹین کی بر دیانتی پر دلالت کررہا ہے ، اس طرح اس کا یہ کہنا کہ" اور دو سرے حالات میں بھی عمداً

یا سہوا غلطیال کیں سیمی اُن کی بردیانتی بردلالت کررہاہے،

روس کا و المحلیوں کے نام پرتس کے خط باب اوّل آیت ۱ میں ہے کہ:۔ پولس کا فول اسمی تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تحصین تیج کے نصل سے بلایا اس سے ہم اس

قدر حلد كيركركسى اورطرح كى خوشخرى كى طرف مان بونے لكے، مگروه دوسرى بنيس، البته لبص ایسے بس جوتمعیں محمر ادیتے ہیں، ادر سے كى خوشجرى كو بگالا اجاہے ہیں،

له غالبًا رب يعنى علماريمود مراديس،

سله عمد صدید کی کما بول میں اکر ابخیل کو تنوش جری " کے لفظ سے تعیر کمیا گیا ہے ، کیو کم انجیل عرائی زبان میں خوشخری ہی کو کہتے ہیں ۱۲ تقی

دیجے عیدائیوں کے اس تقدس شخص کے کلام سے بین باتی ثابت ہوئیں ،

اقتل یہ کہ یہ جواریوں کے زمانہ میں ایک انجیل ایسی موجود تھی جوانجیل سے کے نام سے مشہور تھی ، نیٹر یہ کہ ان کے مقدس عہد میں ایک السی انجیل سے بخوالے مقدس عہد میں ایک السی انجیل سے بخوالے کا بخیل میں سخولے مقدس یونس کے زمانہ میں بخوالے کی انجیل میں سخولے کے مقدس یونس کے زمانہ میں بخوالے کی انجیل میں سخولیا کے در ہے تھے ، دوسے زمانوں کا تو کیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کا ایک باقی رہ گیاہے ،

آدم کلارک این تعنیر کی جلدا میں اسی مقام کی شرح کرتے ہوئے ہتا ہے کہ :-"يه بات محقق ہے کہ مہمت سی جنو ٹی انجیلیں ابتدائی مسیحی صدیوں میں رواج پاچکی تھیں ان جھوٹے او غیرضمے وا تعات کی کڑت نے توقا کواس انجیل سے مکھنے برآمادہ کیا، اس سم ک ، ، سے زیادہ جھونٹ ابنیلوں کا ذکر بایا جا تہ ہے جن سے بہت سے اجزار آن بھی موجود اور ہاتی ہیں، فیتری سیوس نے ان تمام حجو فی ابنجیلوں کو جمع کرکے اُن کو تمین جلدوں میں ج کیا، ان میں سے تعبض میں سرّلیعتِ موسوم فی اطاعت کا داجب ہوتا ، خننه کا صروری ہون ، انجل كي من كا واجد بعيز بيان كيا كيابوا ورجواري اشار ان مي كمي ايك نجيل كي طرن معلوم بومّا يُ اسمفتركے اقرار سے معلوم ہواكران جموثی انجیلوں كا وجود ہوتی كی انجیل اور گلتیو ك مًا م خط لکھنے سے قبل تھا، اس لئے مفسّرنے بہلے کہاکہ"ان واقعات کی کڑت نے "الخ ای قسم کی بات آدم کلارک نے اپنی تفسیر میں کی ہے ، نیز استے جو یہ ابرک متحواری کا اشارہ ان من سے کسی ایک جا نب معلوم ہوتا ہے ،، اس سے ٹابت ہواکہ مقدس پولس کے کلاملی النجيل كامصداق آيك با قاعره معرقان النجيل سهيء يذكه اس كےمعاتی و مصامين جوهنف کے ذہن میں جمع ہیں، جیسا کے علمار پر دسٹنٹ اکٹر کماکرتے ہیں، سی ایونس کے کلام سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حواریوں کے زمانہ میں ایک والخيل موجود مقل جو الخيل مينخ الملاتي على البي يات در حقيقت سے ہے، اور قرینِ قیاس تھی ہے، ایکھارن نے بھی اسی کولیسند کیا ہے ، اور مہت سے جرمنی علمار نے بھی،اسی طرح محقق لیکارک اور کوتب اور میگآ تلس اور لبسنگ اور نیمروسآرمش کے

نزدیک بھی یہی بات درست ہے،

میسرانول کرنتھیوں کے نام دوسرے خط کے بالب آست ۱۲ میں پولس لکھتا ہے کہ: .

« نیکن جوکر تاہوں وہی کرتار ہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈ ہنے والوں کو ہوتے

من دون المكرم بات بروہ فخركرتے بين اس ميں ہم ہى جيسے تكليں گے، كيونكہ ايلے لوگ جھوٹے رسول اوردہ بازى سے كام كرنے والے بين ، اورلينے آب كومت مجسے

رسولول کے ہمشکل بنا لیتے ہیں !!

دیجے عیسا بڑن کا مقدس بحاد بجار کہ درہا ہے کہ اس کے عہد میں جموعے مینجاز در مکارکارکن نمایاں ہو گئے ہیں، اور شکل وصورت میں جے کے رسولوں کی بنائی ہے، ادیم کلارک اس مقام کی تشرح کرتے ہوئے ابنی تفسیر میں ہمتا ہے کہ :۔ ''یہ نوگ بالکل جموط میں جے کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہے، حالانکہ واقع میں وہ تیج کے رسول نہ تھے، یہ نوگ وعظ بھی کہتے تھے اور ریاصنتیں بھی کرتے تھے بجی اُن کا مقصد حلب نفعت کے سواکھے نہ تھا یہ

لوحنا كا قول البخناك والمعلى المعلى المعلى

ده خداکی طوق پس یا بنیس، کیونکر مبہت سے جھوٹے نبی دنیا میں کی کھڑے ہوئے ہیں "
لیجے ہوت نا جواری بھی پوتس کی طرح بیکار کر کہہ رہے میں کدان کے ذمانہ میں بہت سے بینیم برگ سے جھوٹے دعویدار طاہم بھوگئے ہیں، آدتم کلارک اس مقام کی نثرح میں کہتا ہی ۔
"گذششہ زمانہ میں ہر محلّم یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ دفتح القدس جھکوا بہام کرتا ہے، کیونکہ ہر عجر رسول اسی طرح ہوا ہے، اور "فع "سے مراد اس مقام پر وہ انسان ہو جودعویٰ کرتا ہے کہ میں رادح کا افر ہوں، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بت سمجھ لیج کہ کرتا ہے کہ میں رادح کا افر ہوں، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بت سمجھ لیج کہ کرتا ہے کہ میں رادح کا افر ہوں، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بت سمجھ لیج کہ کرتا ہے کہ میں راد وہ لوگ ہیں جن کور وہ القدس نے المام ہنیں کیا باقت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کور وہ القدس نے المام ہنیں کیا باقت میں سے یہ میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کور وہ دالقدس نے المام ہنیں کیا باقت میں سے یہ میں سے یہ میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کور وہ دالقدس نے المام ہنیں کیا باقت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کور وہ دالقدس نے المام ہنیں کیا باقت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کور وہ دالقدس نے المام ہنیں کیا باقت میں سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ میں سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ میں سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ میں سے یہ وہ لوگ ہیں ہیں سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ وہ اس کیا ہے کہ میں اس میں سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ وہ سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ وہ سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ وہ سے یہ وہ لوگ ہیں ہیں سے یہ وہ لوگ ہیں ہیں سے یہ وہ لوگ ہیں ہیں سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ وہ لوگ ہیں ہیں سے یہ وہ سے یہ وہ لوگ ہیں سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ لوگ ہیں ہیں سے یہ سے یہ وہ سے یہ میں سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ میں سے یہ میں سے یہ وہ وہ سے یہ وہ سے یہ میں سے یہ وہ سے یہ وہ سے یہ وہ وہ سے یہ میں سے یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ سے یہ میں میں سے یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ یہ وہ وہ سے یہ وہ وہ اسے

غرض مفسبر ذركودكے كلام سے يہ بات معلوم ، وكئي كركنشت دُور ميں برحلم الهام كا دعویدار موتا محقا، ادراس کی گذهشته تقریرے به مجمی معلوم موجیکا ہے کدان تو گول کا تیج کے کے سیخے رسولوں کے مشاب بن کرا در مرو فرمیب کرنے کا خشار محض حصول وال وحاث فعت تھا،اس کے اہام وسفیری کے دعوے دارہے شارتھ،

ا جس طرح تورتبت كام سے يائے كتابيں موسى كى جانب منسور ال قول میں اسی طرح اکتابیں اور مجی اُن کی جانب منسوب ہیں، اُن کی

المبرا . كذاب المشابدات ، منبرا ، كماب بيدائش صغير ، منبرا ، كتاب المعسراج تمبر ١٧ ، كذاب الامسرار ، تنبره ، تستمنّت ، تنبر ١٩ . كتاب الاحترار ، ان میں سے د وسمری کتاب عبرانی زبان میں چوتھی صدی عیسوی تک موجو دکھی جب جس سے جرّوم اور سیرومنی نے اپنی تایج میں بہت کچے نقل کیا ہے. آریجن کمتا ہے کہ،۔ "بوتس نے اس کتاب سے اپنے گلتیوں کے نام خط کی آیت بمنبر ہاب ہ اور آیت ہا باب و میں نقل کی ہے ، اور اس کا ترج بسولھوس صدی بک بوجود تھا ، اس صدی میں ٹرٹنط کی محبس نے اس کو محبوثا فستسرار دیدیا ، اوراس سے بعید وہ جھوٹااور مجلی یا بمبسأن کے ایک ہی چیز کوتسلیم کرنے تھر اس کو حجبوٹا تسرار دینے پرحیرت ہوتی ہو كمأن كے نزديك المامى كتبوں اور ملكى اورسياسى انتظامات كى أيكسى يوزليش ہے، جب کوئی مصلحت ہوتی ہے توایک چیز کوتسلیم کرلیتے ہیں اور حب جا ہیں اس کاانکار کردیتے ہیں، ان میں سے تیسری کتاب کاحال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ متقدمین کے نز دیک معتبرتھی، لارڈنراین تغسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۲ ۵ میں کہتا ہے کہ ،۔ "آ يَجُن كا بمناسم كم يَهُودان اس كماب سے لين خط كي آيت ٩ نقل كى ہے " اب به کتاب سبی اور باقتی د ومهری کتابین بھی حعبلی اورمحرّف شمار موتی ہیں، تگریجیہ تماشا ہو کہ وہ فقرے جو اُن سے نقل کئے جاچیے ہیں ایجیل میں داخل ہونے کے بعدا ہمای ا دریجے شارکے جارہے ہیں، ہورک کمتاہے کہ ،۔

'خیال یہ ہے کہ بیحجی کتابیں مذہب عیسوی کے آغاز ہی میں گھڑ لی می تھیں ، اس محتق لے گھرنے کی نسبست قرن اول کے ٹوگوں کی جانب کی ہے ،، ورج كا اعتراف التوشيم مورخ ابني ما يخ مطبوعه الماماء علمراصفي ١٥ مي دومری صدی کے علمار کے حالات بیان کرتے ہوت

' ' ا فلاطون ا در فیشا عزرش کے عقیدہ پرجیلنے دالوں میں ایک مقولہ منہور تھا کہ سجائی یرهانے اورخداکی عبادت کے لئے جو حجوث اور فرسی کئے جائیں وہ مذعرت یہ کہ جائز بلکہ لاتی تحبین ہیں، سب سے پہلے ان وگوںسے مقترکے یہو دیوںنے یہ ہات قبل میں کے دوریں جہسیار کی ، جیسا کہ بہت سی قدیم کی بورسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، محریہ نایاک غلیطی ان سے عیسائیوں میں منتقل ہوگئی، چنا مخداس کامشا بڑان ببت سی کا بوں سے ہو لہے جو بڑے وگوں کی طرف مجبوط منسوب کردی گئی میں ا بھرجب ایسا جھوط اور فریب دہی یہودیوں کے بہاں دسی مستحبات میں شمار ہونے للے اور دوسری صدی میں میں بات عیسا یتوں کے بہاں رواج یا گئی، تو محرحمل وتح لفید اور حجوث کی کوئی حد باتی رہ سحت ہے ؛ لنذا جو کرناتھا وہ کرگذرہے ، ا توسی میں اپنی تاریخ کی کتاب را لیے باہا میں یوں کہتا ہے کہ

ف وارور ف في المستن شهيد في طريقون يبودي كے مقابله مين سيج كي

بہبت سی بشار نیں نعت ل کی ہیں ، اور دعویٰ کیاہے کہ میہود یوں نے اُن کو کتب مقد سے خاج کر دیاہے ہ

سك الْكَاطُون ( ٨٣٥ ٤٩ ) منتهوريوناني فلسفي وستقراط كاشاگردا درارتسطو كا اسستاد كتياً آس کی کتا بین حجبور میت اورسیاست پرمشهوری، (پ ستای ق م سیسه ق م) ۱۲ كه فيش غورس ( PYHA GONE) منهوريوناني فلسفي جس كي طرف علم حساب كي تدوين منسو بر، آواگؤن كاقائل كلامنشدق مير دفات يائي ١٦ تعق لله اظهارالحق کے انگریزی ترجے میں بہاں موسی بین کے بجائے" یوسیفس" کا حوالہ ہے ، ۱۳

## دالت جلد اصفح ۳۲ مي كتاب:

" مجھ کواس امر میں ذرا بھی شک ہمیں کہ وہ عبر تیں جس بین جسٹن میمودی نے طرائع کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیا ہے کہ میمودیوں نے اُن کوخاج کردیا ہے جسٹن اور اینوس کے زمانہ میں عرائی اور ایزائی نسخوں میں موجودا ور کتاب مقدس کا جُرزو تھیں اگر جبر ان دو لوں نسخوں میں آج موجود ہمیں ہیں، بالخصوص دہ عبار ستجس کی نسبت جسکٹن نے کہا کہ دہ کتاب بر ترمیاہ میں موجود تھی، سلبر تجبس نے جسٹن کے حاست میں اور ڈاکھ کر کر تیب نے ارتیزس سے حاسفید میں کھھا ہے کہ بطرس نے جس وقت بے اور ڈاکھ کر کر تیب نے ارتیزس سے حاسفید میں کھھا ہے کہ بطرس نے جس وقت ہے بہا خطاسے باب ہم آیت 1 کی عبار ست بکھی ہے اُنس وقت یہ بشار ست اس سے میں نظرتھی گھ

بورن این تفسیر کی جلد میں سفحہ ۲۲ پر مکرمت ہے کہ: -

بخستن شبیدن دیرودیوں کے مقابدیں، یہ نابت کردیا محقہ کر ترارش لوگوں سے
یہ جد کہا محفہ کہ ''عید فسے کا جش ہماہے بنی خدا و ندکا جسن ہے ، اگر ہم خدا و ندکواس
سے جین سے افصل سمجھو گے اور اس برا بیان لاؤنگے تو زمین جیسٹہ آبا درہے گی، اور گر
سم ایمان ندلائے اور اس کی بات دشنی توغیر قوموں کے لئے جنسی نداق بن جا وگے ،
وآنی ٹیکر کا خیال ہے کہ یہ عبرت کتا ہے جوراڑ باب ۲ آیت ۲ و ۲۳

کے در میان تھی ، اور ڈاکٹر آئ کلارک نے بھی جبٹن کی تصدیق کی ہے ۔۔
جبٹن شہید قروب اول کا ممتاز عالم ہے ، ند کورہ اقتباسات سے یہ تابت ہوگی کہ اس نے بہودیوں برید الزام لگایا تھا کہ انھوں نے حضرت بینے کی بہت سی بشارتیں کتب مقدسہ سے نکال دی تھیں ، ستیرجیس ، کرنیب ، و آئی ٹیکرا در آئی کلارک نے بھی اس کی تابید ، کرسیب ، و آئی ٹیکرا در آئی کلارک نے بھی اس کی تابید کی ہے ، اور والٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بشارتیں تجبٹن اور ارتیوس کے زمانہ میں ہائیل میں موجود خیس ، اگر جو آج بھر وہ ہا تبل میں موجود دنہ ہیں ،

سل بقرس کی عبارت یہ بی ایک نونک فرد وں کو بھی خوس خبری اس لئے شدی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے آوا دمیو کے مطابق ان کا انصاف بور دیکن دح کے لحاظ سے خدا کے مطابق ڈیڈو بیس یو زا۔ لیطرس ، ۲۰:۲) اب آب فور فرمایت کا گرعیسائیوں کے یہ بڑے بڑے علمار دستان وغیرہ ہتنے ہی نب آئی یہ بات نابت ہوسی گئی کہ بہودیوں نے مخ لفت کرسے ان بشارتوں کو نکال ڈالاتھا، اوراگرانکا دعولی غلطہ کو آس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارتیں خبیش دغیرہ نے خود اپنی طرفت گھڑ کراپنی زمانے میں با نبس میں شامل کر دی تھیس، تاکہ اُس مہنہور مقولہ پر جو گذر شد تول میں بیان ہوا ہے عملہ آرکریں، غوض دونوں فرلت میں سے ایک کی مخولف ضرور رلازم آتی ہے، اس نیز دالشن کے دعوے کے بموجب بھی ہم کہتے میں کہ مخولفت صرور للازم آتی ہے، اس نیز دالشن کے دعوے کے بموجب بھی ہم کہتے میں کہ مخولفت ضرور لازم آتی ہے، اس کے کہبی صورت میں آن کا عرائی دیونانی متن سے خاج کر دیت لفتنی طور پر موجب بخرلفت ہی اور دو مری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑ سایا جانا موجب بخرلفت ہے، اور اور دومری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑ سایا جانا موجب بخرلفت ہے، اس کی مصنفوں کا حال معلوم نہ مونے کی بن بر

شاه انا سطیوس کے حکم سے داس زمانہ میں جب کہ مسئلہ قسطن میں کا حاکم تھا ) یہ قیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں، اس سے دوبارہ میچے کی گئی ہیں ،

اب ہم کہتے کہ آگریہ بنیلیں درست اورالہامی تھیں اوراسی ہاوشاہ کے عہدیں معتبر سندسے بیٹنا بہت ہو چکا تھ کہ متقد عین کے نز دیک بیس وار پوں اوران کے نا بعیدی کی تصافیعت ہیں، تو بجر مصنفین کی اس جہالت کے کوئی بھی معنی نہیں بیس کہ اس کی دو بارہ تصافیعت کی جانے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی ہسنا دتا بہت مذخصیں اور وہ اُن کے اہما می ہونے کے معتقد تھے ، اس لئے اپنی امکانی حد تک اس کی غلطیوں اور مناقضات کو درسمت کیا،

غرض تخریف کاس درجہ میں نابت ہوگئی، اور میر بھی نابت ہوگئی اور میر بھی نابت ہوگیا کہ یہ کتابین نابت بالاسسناد نہیں ہیں، اور میر بھی ظاہر ہوگیا کہ بعض اوقات جو علما ربر وٹسٹنٹ بد دعو لے کرتے ہیں کہ کسی باد شاہ باحا کم نے کسی زمانہ میں بھی مقدس گرہے میں کوئی تصرف نہیں کہا، یقطعی باطل ہے، اور میر بھی ظاہر ہوگیا کہ اکہا آن اور بہت سے متا خرین جرمنی علما مرکی دائے ابنے یلوں کے بارہ میں بڑی تو می اور جیجے ہے ،

مقصداة ل کی دوسری شها دست میں معلوم موحیکا ہو کہ آگستگان اور درسے قوال فول مقدمن عسانی کما کرتے تھے کہ میردیوں نے تورتیت میں اس نے تخریف کی زناکہ بونانی ترحمہ غیرمعتر قرار دیاجا ہے ، اور ندم ب عیسوی کے ساتھ عناد و دہتمنی تھی موجائے، یہ تخرافیت ان سے ستارہ میں صادر ہوئی محقق سلیز اور کتی کاٹ کی رائے بھی متقدمین کے موافق ہے، ہنگرنے توسامری نسخہ کی صحت دلائل قطعیۃ سے ثابت کی ہے، كنى كأث كابيان بي كرميم ويون نے جان بُو جيكر تورست ميں تحريف كي، اورع منتيق وجديد كى تابوں كے محققين كى رائے بے نيادى سام بول نے عمراس مى تراب كى ہے، مقصدادّل كى شهادت تمبر سى معلوم بوجيكا بح كم كنى كاطد في سامرى رسوال قول نخ کو ت کا دعویٰ کیا ہے، اور بہت سے توگوں کی رائے یہ ہے کہ کئی کاٹے کے دلائل لاجواب ہیں، اوران کاخیال بہی ہے کہ بہو دیوں نے سامر بوں کی عراد یں تورثیت کی تولید کی سے، ا سبوال قول مقصداة ل كشهادت عبراا مين معلوم موجكا بي كمآدم كلارك اے اس امر کا اعر ان کیاہے کہ عبیق کی کتب توایخ کے بهت سے مقامات میں بے شمار مخرلفات دافع موتی میں ،ادراُن میں طبیق دیز کی کوشش ہے سود سے ، اورا چھا یہی ہے کہ شروع ہی میں اس بات کو مان سیا جاتے جس کے ا تکار کی قدرت مذہور شہادت تنبر ۱۸ میں اس کا بیا قرار معلوم ہو چکا ہے کہ تاریخی تا بول سے اعداُ د میں تخریف واقع ہونے کی دجہ سے اکثر مقامات پرہم کو فریا دکرنی پڑی ہے، مقصرادل کی شہادت تخبر ۲۲ میں آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ آدم کلاک انے اسی راسے کو ترجیح دی ہے کہ میرو دیوں نے اس مقام برعرانی تن س اورونانى ترجم س جان دى حكر تحريف كى رجيساكد درسكرمقامات يرتمي قوى كمان موتاسك تك صغى حلابذا له ملاحظهوصفي حلربزا سمه دیکھے صغی حلد نبذا سه دیچے صفح حلدتيرا

114 شربوال قول في المعصد ون بهرسي مي ميوديون كالتحريف كرناتسليم كياسي، مربوال قول في الروايات من ميوديون كالتحريف كرناتسليم كياسي، مقصدِ اوّل کی شہا دت تخبر۲۳ میں یہ بات معلوم ہوجی ہے کہ تبوران عصدان كنهردت مملرمي بمعلوم بوديا م كركيتمولك ك چور ہواں فول مرجلنه ان شاست كما بور ك صحت براجاع دا تفاق كيا ہے جن كى تفصیل دہاں موجودہے، اسی طرح اس سے اہامی ہونے میں اور لاطبی ترجمہ کی صحت پر بحى الفاق كماس، ا د حرعلار بر وتستنت کا قول بیب که به کتابی فحرّ ب اور داجب ار " د بین، ا درا<sup>س</sup> ترجمه میں بانخویں صدی سے بند رہویں صدی تک بے شمار تخریفیں اور الحاقات ہو ہیں، اور لاطینی ترجمہ کے برابر کسی بھی ترجمہ میں اس قدر کے لیے نہیں ہوئی، اس کے نا قلین نے بڑی بیباک کے ساتھ عہد عتیق کی ایک کتاب کے فقرے دو سری کتاب میں شامل کردیتے، اسی طرح حواشی کی عبارتوں کومتن میں داخل کر ڈیا ہے، مقصد منبرا ك شمادت منبرات سيمعلوم بوحكام كرآدم بندر موال فول الارك في كاف كاط كاطرح اس قول كوترج دى ہے كو یہو دیوں نے پوشیفس کے در رمیں یہ جا ہا کہ کتب مقدسہ کومن گھڑت دعاؤں اور کانو ا در رنتی نتی تراسشیرد با تو ں کے ذریعہ آرا مستدکیا جائے ، ان بے شمارا لحاقات پر نظرهٔ النے جو کتاب استر میں موجود ہیں ، ادر مترا، ب اورعور تول کے دا قعات اور اس صرقه کی طرف بھاہ کیجے جو عزرا راور تنمیآہ کی کتاب میں بڑھائے گئے ہیں جس کا نام موجوره دُور میں عزز را رکی مہلی کتاب مشہورہے ، اور ذیرا ان گانوں کو دیکھتے ج كتات دانيال ميں بر صائے تيے ہيں ، اسي طرح دہ بے شمارا لحاقات جو كتائب فيس يس او دود بس ہم کہتے ہیں کرچونکہ اس تسم کی تخریف کتر ہوں کی زمینت کا سبب تھی اس کئی ان کی نگاہوں میں یہ کوئی معیوب خرکت نہیں تھی، جنانچہ وہ بیدھڑ ک تحریف کرتھ اله يعن اياكرفا (APOCRYP//A) من ويحك صفي ١٨٨ و ١٨٧ ، من ويحك صفي ١٠١ جلد بز .

بالخصوص جبكه أن كواس مشهر رسيلم مقوله يرعمل كرنا بهرتا تقاجس كاذكر قول تنبرا مين بوجيكا سے، اس بنار پرلعبض تحریفیں تواُن کے خیال میں دینی مستحیات شمار کی جاتی تھمیں، مقصد بنبرس کی شہادت بمبردا) میں معلوم بوجیکا ہے کہ آدتم کلارک سولبوال قول اس امر کامعرف برکداکر نصلاری دائے یہ ہے کموسی علیاسلاً کی اینجوں کتا بوں کے حق میں نسخہ سآمریہ ستے زیادہ سیجے ہے، مقصد تنبر کی شہادی تمبر ۱۲سے نابت ہوجیاہے کہ کتاب آیوب کے یونانی ترجمہ کے آخر می جو تمر موجودے دہ پر دنسٹنٹ فرقہ کے نز دیک حعلی ہے ، حالانکہ تمریم میں جانے لکھا گیا تھا، اور حواریوں کے زمانہ میں مرکورہ ترجمہ میں داخل کھا، اورمتقد مین کے نز دیک مسلم بھی تھا، الطهار مروال قول مقصد منبرا كي شباديك منبرا مي كريز اسم كاقول معلوم بوجكا ہے کہ بہود یوں نے بہت سی تا ہیں اپنی غفلت یا بردیانتی کی وجے صنائع کرڈالی تھیں ، بعض کتابوں کو تدکھا ڈڈالا، اور بعیض کو حیلادیا ، فرقہ م كيتمد لك كے نز ديك اس كا قول را زج ہے، ا ہورن ابن تفسیر کی جلد ہیں یونانی ترجمہ کا حال بیان کرتے وال تول الريع كتاب.

" نزجم مبهت پرانا ہے جو بہو دیوں اور مقد مین عیسا نبوں کے بہاں ہے مرقبول اور معبر تھا، اور دونوں فرنی کے گرجاؤں میں پڑھا جا انتقا، اور عیسا نبوں کے مشا کے نے خواہ وہ لاطینی ہوں یا یونائی صرف اسی ترجم سے نقل کیاہے، اور مردہ ترجم جے عیسائی گرجاتسلیم کرتا ہی سوائے ہمریائی ترجم کے دہ اسی یون فی ترجم سے دومری زبانوں میں منتقل کیا گیاہے، ممثلاً ترجم عربیۃ آرمینیہ اور ترجم آ آیتی یک اور المان کے کا ذریم ترجم اور لاطینی ترجم جو جی دم سے پہلے مستعل کھا، اور صرف اور المان کے کا ذریم ترجم اور لاطینی ترجم جو جی دم سے پہلے مستعل کھا، اور صرف

له بعن ا فلآطون ادر فين غورس كامقول جس من جعوط الدلني كرمنخب قرار دياكيا برد التجيئ صفي ٣٠٠ من اله يعين صفي ٢٠٠ مند بذا . كه ديجيئ صفي ١٠٠٠ حند بذا . كه ديجيئ صفي ٢٠١ و١٠ حبد بذا منه ويجيئ صفي ٢١١ و٢٢، جلد بذا . يمى ترجمه آجتك إذاني اورمشرقي كرجاؤل مين برهايا جانا ہے !

چوکہتاہے کہ ا۔

" ہمارے نز دیک سجی بات یہ ہے کہ میسینے کی بیدائش سے ۲۸۵ سال یا ۲۸۹ سال قبل ترجم کیا گیاہے ہ

پرکہتاہے کہ:۔

"اس کے کمال شہرت کے لئے صرف مہی ایک دلیل کا فی ہے کہ جد جدید کے تنین فرون اس ترجمہ ہے ہیں۔ ۔ ۔ ۔ جیروم کے علادہ در نظم گرمشتہ عیس فرش سے جوانی زبان سے نا دا تھن تھے ، اور و وسکرنقس مرفح میں ہوگا ہے ہیں ہوگا ہے ہیں ہوگا ہے ہوں کرنے میں ہوگا ہ ان اشخاص کی افتدار کرتے ستھے جنھوں نے الہام سے کہ بوں کو کہھا ہے ، اور بیر حصرات اگرچہ دین کے دائرہ میں مجتبدانہ منصب رکھتے تھے ، گر اس کے با وجو داس عبرانی زبان سے جوتمام کی بول کی بنیاد ہے محص نا دا تھن تھے ، اور اپنے تمام مقاصد و مطالب میں سی ترجمہ پر تفاعت کرتے تھے ، اور اپنے تمام مقاصد و مطالب میں سی ترجمہ کوخوب سیجھتے تھے ، یونان گرجا تو اس کو کتا ب مقدس سیجھتا اور اسس کی تعظم کرتا تھا ، اور است ترجمہ کوخوب سیجھتے تھے ، یونان گرجا تو اس کو کتا ب مقدس سیجھتا اور اسس کی تعظم کرتا تھا ،

ادر مجر کہتاہے کہ :۔

"اوریہ ترجر اونا فی اور لاطین گرجوں میں سندہ اور تک بڑھا جاتارہا، اور اس سے سند فی جات گاہوں میں بہتر ہم معتبر مانا جاتا تھا، مگر مجرجب عیسا نیموں نے اس ترجمہ سے میمود یوں کے خلا مستدلال کرنا مثر وع کیا تو میمود یوں نے اس ترجمہ کے خلاف ذبن دراز بی فی استدلال کرنا مثر وع کیا تو میمود یوں نے اس ترجمہ کے خلاف ذبن دراز بی فی کہ یہ عبر انی متن کے موافق تبیس ہے، اور دو مری صدی کی ابتدار میں اس کے مہمت سے فقرے اور جملے خاج کردیتے، اور اس کو چھوڈ کرا بگو تسلاکے ترجمہ کو بسسند کیا، اور جو تکہ یہ ترجمہ میمود یوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی برمستعلی اور عیسائیوں کے بیماں بھی ایک مدست میں مرقب و رہا، اس لئے اس کی بہت

نفلیں جبی قیس اور بہردیوں کی تخریف اور کا تبوں کی غلطی، نیز شرح اور حاستیہ کی عبارت کومتن میں داخل کرنے کی دجہ سے بے شار غلطیاں میں داخل کرنے کی دجہ سے بے شار غلطیاں میں اور ڈاپن ک ب مطبوع مستن کے صفحہ ہم بریوں کہ تاب : "مشرق بردیوں نے اس میں مخرلین کرڈوالی "
اب فرقہ پروٹسٹنٹ کے محقق کے اعر افت سے یہ بات تابت ہوگئی کہ بہو دیوں نے جان بوجھ کر آور تیت میں مخرلین کی میودیوں نے جان بوجھ کر آور تیت میں مخرلین کی میودیوں نے اس کے اس کے اس کے بہت سے فق ہے اور جانے خاج کر دینے تھے ،

" يہودوں كے قصداً تحريف كرنے كى وجرہ النے " اور يہ تحريف ان كى جانب سے مزمب عيسوى و يشمنى كى بنار برصادر موئى جيسا ان سے محقق كے كلام ميں تصريح موجود ہے ، اس لئے اس فرقہ كويہوديوں كے قصداً كرني نين كرنے كے واقعہ سے اب كوئى الكار كى گنبائٹ باقى نہيں رہى ، اسى طرح فرقه كيتوںك كے نز ديك يہ قصد من كوليا الكار كى گنبائٹ باقى نہيں رہى ، اسى طرح فرقه كيتوںك كے نز ديك يہ قصد من كا بحر ہيں جرب يہوديوں نے اس منہود مرحم ميں جو كي مارى تك ابتحال كيا جا تار ہا بلكم شرق مؤرد ترجم ميں جو اك كے تم م عيسايتوں كے گرجوں ميں جو تحقى صدى تك ابتحال كيا جا تار ہا بلكم شرق مؤرد كر تحقى اور كى بنا يوا مواد اور اُن كى تحر ليف كر تحقى اور من كا خيال بيوا ہوا ، اور اُن كى تحر ليف كر توں نے اس موجود كا اور اس منہور ترجم ميں موجود ہوا ہوا كي بنا ميں كي بول بول من تو وہ شائح عوان كي بنا در يوں تو وہ شائح اور عيسايتوں ميں تو وہ شائح مواد برائے ہيں اُن كے بہاں نہيں ہوا تھا ، نور اور اُن كى توليا بول بول من اور اور اُن كى تار كى بنا دير كى گئى بمور جيسا كيوں ميں تو وہ شائح بول بن نہيں تو اور اُن كى تار كى بنا دير كى گئى بمور جيسا كم تقدمين كى دائے ہماں نہيں ہوا تھا ، نہيں نہوں تھا ، در عيسايتوں ميں تو وہ شائح تواد يہ تحراف دين تاري كى گئى بمور جيسا كم تقدمين كى دائے ہوں كى بنا دير كى گئى بمور جيسا كم تقدمين كى دائے ہماں نہيں ہوا تھا ، نہيں نہيں ہوا تھا ، ترم كلادك كادا نرح مسلک ہو جيس كہ مقعبراة لى شہادت نمبر ۲۲ ميں معلوم بوج كا ہو ، نہيں ترم كا اُن كادا نے مسلک ہو جيسا كہ مقعبراة لى شہادت نمبر ۲۲ ميں معلوم بوج كا ہو كا بحرا كي شمادت نمبر ۲۲ ميں معلوم بوج كا ہو كا بول

اسی طرح ہورن نے بھی باد جود دینے تعصیب کے اومقامات پراور آ کھٹاکن نے ١٢ آيات ميں اس کا اعتراف کياہے، جيسا کہ مقصدادّ ل کی شہادت بمنبر٣٢ اور تو ل تنبر سوایس معلوم ہو جیکا ہے) ۔ یا یہ سخ لفیت سامریوں کی جمنی اور عداوت کی وجہ سے کی ہوا جیساکہ کئی کاٹ اور آوم کلارک کا نیصلہ ہے، اس طرح بہت سے علما رکاجیساکہ مقصادل کی شہادت اور قول نمزامعوم موج کا ہے خواہ آبس کی شمنی کی بنار پر حبیبا کہ مہی صدی اور س کے بعد والے زمانہ میں عیسائیوں کے فرقہ کی جانب سے سخر لیف کا اربیحاب کیا گیے ،جس کی تفصیل گذمشته اقوال میں معلوم ہو جی ہے، ادر عنقرمیب آپ کو قول تنبر ۴ میں یہ آپ معلوم بونے دالی ہے، کیونکہ یہ قصدی کے لعیت آئ دیندارعیسا یکوں نے کی ہے جواپنے خیال میں سیجے ستھے. اورمحص اُن دوسے عیسائیوں کی مخالفت میں انھوں نے اس سخر لین کا ارتكاب كيا جواُن كى نظر مي برحق نه تقيم، اوراُس مِي ذرائجي تعجب اس لئے نهيس كراً كيے نز د بك تخريف متحبات دين مي شمايه تي تحي، او ر د انت كاعين مقتل تي تحيي جاتي تحيي، ياا در دوسيح امسباب كي منارير حواس دُور من تحرليت كے مقتصني ہوسكتے تتھے بحر ليف کی گئی ہے،

میرود لول کی تخرلف کے بالے میں ایک میرودی عالم سلطان ایر میرخال مرحوم کے عهر مین مشرفت بالمسلام ہو آ ، حبس کا نام عبدالسلام رکاگیا،اس نے بیود یوں کے

ز دیں ایک چھوٹا سار سالہ" الرسالۃ الہادیہ" کے نام سے تابیعت کیا، جو تبین قسموں پر شتل ہے، اس رسالہ کی تمیسری قسم میں یہود یوں کے تورتیت میں تحریف کرنے کی نسبست وه لِكمتابيع:

ادرتیت کی سنے زیادہ شہورتفسیروہ ہے جو تلوذان کے نام سے مشہورہے، اور شاہ تھا تی سے عمد عیں کی گئی ہے ، جو بخت نصرے بعد مواہے ، اس میں یوں لکھا ہے کہ شاہ تمانی نے ایک مرتب علمار میودسے توریت طلب کی،علمار اس کومیش

ك سلطان بايزبدفان بن محدفاق ، تركي مشروعها في سلطان ويتمكومت المستنداء ماستداع ١٢ تقى

کرتے ہوتے ڈرتے ہے، اس لئے کہ با دشاہ اس کے بعض احکام کا منگری چن بنی سنٹر عما ہ بہود نے جمع ہوکراً ن عبارتوں کو بدل ڈالا جن کا وہ مشکر تھا، کھسر جب اُن کا اس بخ لف کی نسبست اعترات موجود ہے توالیسی کتاب کی کسی ایک آیت پر پھی کس طرح اعتبار واطبیّان کیاج سکتاہے :

کیتھوںک علمار کے قول کے مطابق ہم ان سے کہتے ہیں گرجب مشرق کے برد میوں کے اس ترجمہ کو بھی بدل ڈالا جو عیسائیوں میں مشہوراور مشرق و مغرب کے گرجوں میں رائح تھا یا لخصوص تحصالے گرجے میں سالہ و کی مشتعمل رہا ہے ، جیسا کہ محقق ہو آون نے تابت کیا ؟ اوران کی سخ لھن کا اثراس کے نسخوں میں ظا ہر ہوا تو بچرعلماء پرولسٹنسٹ کے اس قول کی ترجمہ میں سخ لھن کی ہے ، جو تحصالے گرج میں رائح تھا، نہیں خدا کی قسم برلوگ اپنے دعووں میں سخے ہیں "

بسواں قول انٹ ٹیکلو میڈیارٹس کی جلد ۱۷ میں بنیان کے بیان میں کہاگیاہے کہ: میسواں قول "ڈاکٹر کنی کاٹ بہتا ہے کئے میت کے جونسخ موجود ہیں، ڈ

جوسنائ اورسنده کے درمیاں کیمے گئے ہیں، اس کی دلیل بیش کرتے ہوت کہتاہے کہ دوشام نسخ ہوسندہ یا آ کھوی صدی میں لکھے گئے تھے دہ ہو یو کی مجلس شوری کے حکم سے صالع کر دیتے گئے تھے، اس لئے کہ وہ اُن کے معتبر نمخوں کے سخت می اعت تھے، اس واقعہ کے بیش نظو السس ہی ہمتاہے کہ جن نسخوں کی کتابت یر ۱۰۰ سال کا عصر گذر حبکا ہے وہ کمیاب ہیں، اور جو ۱۰۰ یا ۱۰۰ مسال قبل سے لکھے ہوئے ہیں وہ تو یا لکل نایاب ہیں،

غور کیجے کہ داکھ کئی کا طاحب پر فرقہ ہیر دلسلنٹ کو عبد عتین کی تا بول کی تھیجے کے معاملہ میں منکمل اعتماد ہے، یہ اعتراف کرتا ہے کہ جونسیخے ساٹوس یا آسمے صدی اسے معاملہ میں منکمل اعتماد ہے، یہ اعتراف کہ میں ہوسکی، بلکہ ہم مک صرف وہ نسخے ہیئے ہے ہے۔

اللہ اظہارالی سے نسخور میں یہ لفظ اسی طرح خد کورہی، تسکن کا سیجا انگریزی ترجہ میں اس کی حیاتہ

ے ، بہار می سے موں یں ہے سعد کی طرح مقد ور ہو کا ماہ سریاں طب عدت کی تملطی ہوئی ہے ۔ ''اَسَل'' کھا ہی جوضیح معلوم ہواہے ، شایدع بی نسخوں میں یہاں طب عت کی تملطی ہوئی ہے ۔

جوہزار دیں اور جو دموس صدی کے درمیان سے تکھے ہوئے ہیں، اور اس کا سبب بھی بیتان کرتاہے کرمیج دیوں نے اس سے پہلے کے تمام نسنے ضائع کرتے ستھے، کیؤ کمہ وہ سب اُن کے ىعتېرنىخ ل كەسخىت مخالەت ئىقى دانسى بىي حرون بىردىن اس كى تائىد كرتا ہے ، اب ہم کہتے ہیں کہ ان نسخوں کو نامیر کرنے اور صنائع کرنے کا واقعہ بھتینا ظہور محمدی سلات عليه والم كے دوسال كے بعد بيش آياہے ، كيرجب وہ تمام نسخ جوان كے نسخوں كے مخاعت تھے صغحات عالم سے مِسط کئے، اور اُن کی تخریف کااٹر اس درجہ تک بہنے گیا، اور اُن کے پاس فنر وسی نسخ باتی رہ گئے ، جو اُن کوئیسند تھے ، تومعلوم ہوا کہ طہور محدی کے بعد مجی ان کوال سخوں ا میں تخراف کرنے کی بڑی کنجائش اورسازگارماحول نعیب تھا،اس لتے اُس کے بعداُن کی مخریف کھے ہمی ستبعد نہیں معلوم ہوتی ، ملک سچی بات تو یہ ہے کہ طماعت کافن ایج د مونے سے قبل اہل کتاب کی تمام کتا ہوں میں ہرقرن میں بخرلیت کی کافی صلاحیت اور کنجات رسی ہے، بلکہ تماشاتو سے کہ طباعت کاسلسلہ جاری ہونے کے بعد بھی وہ مخراج سے مرتبهی بازائے، اور مذاس میں اُن کو کمبی کوئی باک ہوا، جیساکہ ناظرین تو تھر کے میروول كاحال اس كے ترجمه كى نسبت مقصد ٢كى شمادت عنبر الا بيرس يح بين، الفسر اسل این تفسیر کی جلد اصفح ۲۸۲ برکتاب توشع سے مقدم وال فول مير كمتاب كه :-

اله صفی ۱۸۱ جلد بزا، ال حدات كایم على آج كك كس طرح مسلسل جاری ہے ؛ اس كاليك الدازه كرنے كے لئے ۱۸۲ جلد اول كا حاستيد ملاحظ فر بائتے ، اور شفرہ ای ح بلع شره با تسبل دارد و ترجم ) مين كستنا، سيس كا كا مقابل كسى بحق سالقه ترجم سے كر ليم ،

يم حلد اصفحان ٢٠ ير رقمطرازي :-

سے بھی برترین حالت س تعین جوعروا کی تعیمے کے بعد وجود میں آت "

دانس این کتاب کی جلد ۳ بس ۲۸۳ میں یوں کتا ہے کہ:۔ "ایک مرت دراز تک آریجن ان اختلاف ت کی شکا بیت کرتار ما

ادر مختلف كسباب كى جونب ان كومنسوب كرتارها، مشلاكا تبول كى غفلت يا شرارت اورلا بردابى، اسى طرح جردم كمتاب كرجسيس في عمر جديد ك نرجم كاداده كي توس في اس كامقابله اس نبخ كيا جوديد كياس موجود تقه،

توان عيعظم الشان اختلات إياء

میں سواں قول آدم کلارک اپنی تفییر کی جلداول کے مقد مرمیں کہتاہے کہ اِر میں سواں قول ''جیز دم سے بہتے لاصینی زبان میں مختلف ترجموں سے بہتے لاصینی زبان میں مختلف ترجموں سے بے شہر

تراجم موجود تحے اور لعجن میں توانبتر کی مشدید سخ لفیت موجود متھی، اور ایک مق م

د دسری جگہ کے سخت منا قصل تھا جیسا کہ جی وم غرب فریاد کر رہ ہے یہ

دآر ڈینچولک اپن تماب مطبوعہ است اعظم عادم اور ایس الکی ا "داکٹر جمفری نے اپنی کتاب کے صفحہ ، ایر کہاہے کریٹو و

چوبیسواں قول

کے اوبام نے جہ بیش کی کتابوں کے بعض مقامت پرایسی تحریف کی ہے کہ بڑے فالوں کو باسانی برجل جاتا ہے ، پھر کہتا ہے کہ بیرو دیوں نے میشیج کی بن رقوں کو بالا ہی اورایک بر وٹسٹنٹ عالم نے بیان کیا کہ قدیم مرجم اس کو ایک بہج سے بر بر براہ ہے تو بوجودہ بیروی اس کو دوست جا دیقہ سے بطریقہ سے بطریقہ اس کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کر بر نسبست قدیم مرجم کی بیروی کی ایمان کی جانب غلطی منسوب کر بر نسبست قدیم مرجم کی جمالت یا تسابل کی طون منسوب کرنے کے زیادہ بہترہے ، اس لئے کہ زبور کی حفظت میں میری ہودیوں کے بہاں اُن کے گاؤں کی برنسیست کم تھی ..

فیلیس کواد ولس بادری نے ایک کتاب احراث رتقیب رین العابرت اصفدان كى كاب كردس حيالات كے نام سے مكمى تقى، بو الله الماع مين جين ہے، وہ اس كى فصل تنبرا ميں كہتاہے كہ : ـ " نسخ تصاعبه الخصوص كالسِّسليمان مي ب شمار كوليت يائي جاتى ہے، رَباقيلا نے جو کلیس کے نام سے مشہورہ یوری تورتیت نقل کی ،اسی طرح رب یونا باع یا نے كتات يوشع بن نون ادركات العضاة وكت بالسلاطين، كتاب اشعيار اور دوسے سیغیروں کی کتابیں نقل کیں، اوررب یوسف نابنیانے ز توروکتاب ایو وردست وامتروسليآن كونقل كيا، ان تمام نا قلين في توليت كي اورسم عيساير نے ان کتابوں کی محافظت اس لئے کی تاکہ میہودیوں پر بخ لیف کاالزام قائم کرسکیں حالانکہ اُن کی جھوٹی باتوں کوتسلیم سیس کرتے " یہ دیکھے ستر ہوس صدی کایہ یا دری کس صفائی سے میرو ویوں کی تحرابیت کی شہادت ا مورن حب لد كے صفحه ١٨ يركه تاہے كم : . وال قول الحال كالم الحال كالمسلمين به بات مان لين جائع كم تورتيت یں اس قسم سے فقرے موجود ہیں ؟ كيرحلد اصفحه ۴۴ ين كمتاب كه: "عبران متن میں تحسر بعیب کر رہ مقامات کی تعداد کم ہے یا يعن صرف نوس ،جيساً كمهم يهل بيان كري بين، اسلطان جمين آول كه درباري فرقه بروستنش كى جانت ايك ایک درخواست اس مضمون کی میویخی تھی کردہ زبورس جو ہمار سله عربی نسخون میں ایسابی ہی انگریزی ترجم نے پہاں کستری شیخ کا ذکر کیا ہے ۱۳ سے کے جیش اوّل غالبًا اس مرادیمین فانخ (-AMES THE-CONQUE) بی جوات الیاء سے انتخاری کی ذریا، یوزیش اول برطات

الملائدة المصامع ادراسكات لينظ اسكات اينكاري المسامة الماكية الماكات ا

کتاب انصلوۃ میں داخل ہیں وہ زیا دتی اور کمی اور تغیرو تبترل کے اعتبار سے عبرانی سے دوسومقامات بيس مختلف اورمخالف بسء مستركارلائل بمتاہے كه: ) تول ]" انگریزی مرجمول نے مطلب خبط کر دیا ہے ،حق کو حصیایا اورج بلول کو دهوکادیا، اور انجیل کے سیدھے سادے مضمون کو سچے اساڈ الا، اُن کے تردیک کی روشنی سے بہتر اور جھوط سج سے افضال ہے و ا مسر بروش في جو كونسل كاركان مي سے تھے، جديد ترجمه كرنے مے کی رخواست کی تھی، کیونکہ انگریزی میں جو ترجمہ مردج ہے دہ غنطيول سے بريز ہے، اور يادريوں سے كما كر تمحا سے مشہور الكريزى مترجم نے جدعتيت كى عبر زنوں میں آ کھ ہزار ج رسواستی مقامات میں مخرایت کی ہے . اوراس طرح وہ بے شمار انسانوں کے عہد حبرید سے منحوت ہونے اور جہتم میں داخل ہونے کا سبب بنا ہے، "يمنول اقوال جوتمبر ٢٠ ، ٢٥ و٢٩ من درج من مم في وارد كيتهولك كي تا ال نقل کتے ہیں، تطوس کا ندلیتہ ہم کو دوسے اقوال کے نقس کرنے سے مانع ہوتا ہے،ان میں سے اکثر مقاصر تللہ کی شہرا د تول سے واضح ہوجائیں گئے ، ابہم صرف ایک قول کے نقل کرنے پر اکتفار کرتے ہیں،جس میں مخراهین کے اقسام دا نواع کا اعترات موجو دیج اس کے بعددوسے اقوال کے نقل کرنے کی چنداں صرورت نہیں، موگی، اس طرح کل ا قواق کی تعداد تمیں ہوجائے گی، ا ہور ن ابن تفسیر کی حبلہ اب میں دیرائی ریز نگ کے د قوع كاساب مي صحمعى اسمفالطر عجواب كى ابتدارميس 'ما ظرمین کو بتیا ہے جاچکے ہیں، کہتا ہے کہ اس کے وقوع کے کھار کہسباب ہیں، ہوران کی نظر میں تخرلیف کے ہے۔ سبىب اول كاتب كى غليطى ادراس كى بجول ؛ جس كى چند صورتيس بيس : ـ

له يعنى اختلاب عبارت، ديجه ضفى جلدادل ، ٢٢٤

اوّل يدكه كاتب كوجس شخص نے لكھوايا اس نے جوجا بالكھ ديا، يكا ننب اس كى بات یورے طور پر سمجھ سکا، اس لئے اس نے جو لکھ سکت تھا لکھ مارا، ددسكرعران اوريونانى حرودت ممشكل اورملة على تقع ،اس لية أيك كيم دوسے کولکھ دیا،

تميسرے ، كاتب نے اعراب كوخط سمجھا . يا اس خطا كوجواس ير لكھاجا آ، تھا حرف كا جُرُوْ تجهدایا، یا نفس مضمون کو مجھ کرعبارت کی اصلاح کرڈوالی، اوراس میں غلطی کی،

چوتھے، کا تب جب ایک مقام سے دوسری جگہ بہنچا تواس کواحساس ہوا، نیکن اینے ملہے بوتے کوکا طناحناسب مصححا ،اورجومقام مروک بوگیا اس کو و دبارہ مکھ دیا

اور بہلی تحریر کو تول کا تول رہے دیا،

پانچؤیں ، کا تب ایک بات کو حجو " گیا تھا، پھر دوسری ات مکھنے کے بعد اس کو احساس ہوا تو متروکہ عمارت کواس کے بعد لکھ دیا، اس طرح ایک عبارت ایک حکم سے د ومهري جگه منتقل موکني،

چھٹے ، کا تب کی نظرا تف قُا چُوک گئی، اور دوسری سطر سرجایل می، اس لئے کھے ...

عباریت روکتی؛

ساتوس، کاتب کومخفف الفاظ کے سمجھے میں غلطی ہوگئی، ادراس نے اپنی مجھے مطابق اس كولكصوالا،

آ تھوس ، اختلامنِ عبارت کے داقع ہونے کا بڑامنشار کا تبول کی جہالت اور غفلت مي كرا مخول نے حاشيريا تفسيري عبارت كا جُز دمتن مجدكراس ميں شامل كرديا، نىخىمنقول عندىمى دا قع بونا، اس كى بھى جندصورتىي بىن ا لبعن مرتبه حرون کے إعراب مطابقتے، یا دہ اعراب حرایک فحریر تھے،اس کی دومری جانب کسی دوسے صفح پراُ بھرآیا اور دوسے صفح کے حرو ون کے سکھ

اس كى البيي آميزش بوگئي كه أن كاجز وسجه ليا كيا،

بعض اوقات جھوٹا ہوا فقرہ حاسمت پر بغیر کسی علامت کے لکھا ہوا تھا،

ياب دوم IYA دوسے کاتب کوم مدمعلوم ہوسکا کہ اس فق ہے کوکس جگہ بکھا جاتے او رغلطی کرگیا، سراسیسے اخیالی تقیح واصلاح ہے، اس کی بھی چندصور تیں ہیں ؛ سراسیسے بعض مرتبہ کا تب نے اتفاق سے بیچے عبار توں کو ناقص مجھایا سمجھنے میں علطی کی یا پیخیال کیا کہ عبارت توا عدکے اعتبار سے غلط ہی وہ الانکہ وہ غلط بھی ' يلكغلطي اصل مصنفت سےصا در بہوتی تھی ا دوسے بعض محققین نے غلطی کی اصلاح صرف قواعد کے مطابق کرنے پر اکتفار ہیں کیا، بلکنچرنفیسے عبارت کونصیح سے بدل دیا، یا بھرتی کے الفاظ کوخاچ کر دیا. یا مرا د ون الفاظ کوجن کے درمیان کوئی داضح فرق موجو دید تھا، ساقط کر دیا، تىسرے .سب سے زیادہ كمیرالوقوع غلطی يہونی كە انتھوں نے مقابل فقروں كو برا برکردیا، اس قسم کا تصرف ابخیلول می خصوصیت کے ساتھ کیا گیاہے، اسی وجہ سے پرتس سے خطوط میں کنرت ہے الحاقات کئے تھئے، تاکہ اس کی وہ عبارت جواس نے عہیر علیق سے نقل کے ہے ۔ یونانی ترجمہ کے مطابق بوجائے،

چوتھے، بعض محقیقین نے عہد جدید کولاطینی ترجمہ کے مطابق بنا دیا،

جو کھا سیسے بنا۔ پر ہواہی خواہ سخرلیف کرنے والا دیندارطبقہ سے تعلق رکھتا ہو،

بامبتدعین میں ہے، گذمشتہ برعتیوں میں یہ الزام مارشیون سے زیادہ کسی کونہیں دیا گیااول ماستنيع حركت كى دجه سے اس سے زيادہ كونى ملامت كاستحق مواہے،

نیزیه بات بھی ابت موجکی ہے کہ تعض قصدی تخریفات ان اوگوں سے صادر موئی ہیں، جن کاشمار دینداروں میں ہوتا تھا، اور می تحریفات اُن کے بعداس لئے راجے ویترار یائیں کران سے ذریعی سی مقبول مستلد کی ائیرحاصل کی جاسے یا اس پر واقع مونے والا کوئی اعتراض د در برسے،

بتورن نے بیٹمارمثالیں ان جاروں مسباب میں سے ہرسبب کی اقسام کی بیان کی ہیں ، تطویل سے اندلیشہ سے ہم انھیں چھوڑتے ہیں ، مگروہ مشالیں جن کو دبیندار دل کی کر لیٹ ایس کرنے کے لئے اس نے نقل کیا ہے ، کتاب فاف ہے نقل کرتے ہیں اورہ کہنا ہے کہ بہت کہ است کا بات کی بت میں فعد الجھور دی گئی ، اس لئے کو بعض دینداروں نے بیگان کی کو فرنسہ کا خواکو تقویت دینا اسس کی خدائی ہے منافی ہے ، اسی طرح الجیل متی بب اول آیٹ ۱ میں اکتھے ہونے سے قبل ایک الفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور اس کا بہا بیٹا ، کے الفاظ آیت نم وہ کی سے قبل ایک الفاظ جھوڑ دیئے گئے ، محض اسس سے کرمریم می دائمی بار میں شک نہیدا ہو جائے ، اور کر تھیوں کے نام بیلے خط کے باب 10 آیت میں ماکو اسے تبدل میں شک نہیدا ہو جائے ، اور کر تھیوں کے نام بیلے خط کے باب 10 آیت میں ماکو اسے بیلے مرحک میں خواک باب 10 آیت میں باکو اسے بیلے مرحک میں نواز میں مراسم میں بیلے میں بیلے میں بعض الفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور لبعض مراسم میں نے نیز انجیل مرتب بیا ہے دکر دیا ۔ کہ ان کو یہ خیال ہواکہ ان سے فرقد ایرین کی تا شد مہرتی ہے ہے میں بیلے الفاظ کو اس سے روکر دیا ۔ کہ ان کو یہ خیال ہواکہ ان سے فرقد ایرین کی تا شد مہرتی ہے ۔ ور بعض الفاظ کو اس سے فرقد ایرین کی تا شد مہرتی ہے ۔ ور بعض الفاظ کو اس سے فرقد ایرین کی تا شد مہرتی ہے ۔ ور بعض الفاظ کو اس سے فرقد ایرین کی تا شد مہرتی ہے ۔ ور بعض الفاظ کو اس نے دو کر دیا ۔ کہ ان کو یہ خیال ہواکہ ان سے فرقد ایرین کی تا شد مہرت کی ہے ۔ ور بعض الفاظ انجیل لو قابا بات یت میں ہو میں بیانی لو تانی موری ایک میں گئی لو نانی موری ایک میں بات کی اسے میں بیانی لو تانی موری ایک میں گئی لو نانی موری ایک میں گئی لو تانی موری ایک میں کی اس کی میں بات کی اسے کہ میں گئی لو نانی موری ایک میں گئی لو تانی موری ایک کی دو غیرہ ترجوں

اله س آبت میں صورت میں علیا اسلام کی مید ہے انسی ہے ایک دات قبل پر ایشانی کے عالم بیں جبل فریتوں ہر جانے کو اقد مذکورہ میں اور یہ کہاگیا ہے کہ ایک فر سند آب کو تقویت دینا تھا ، آبت کو اغاظ ہی ہے جاتھ کے حاشیہ پر گذر چکے ہیں ایک بارت نے اس آبت کو الحاقی قرار دیا ہے ، نیز اس سند میں جدد باب کے عنو ان اسانو ہی بات میں ۱۵۰۱ کے حاکمت پر نذر سے مفصل بحث ہے آسے طرور مانا حظر فرائیں ۱۲ تقی میں ۱۵۰۰ کے اس کی ماس مرمم کی منگی پوسف کے ساتھ ہوگئی تو ان کے اکتھے ہونے سے بینے وہ روح الفذر س کی نذر سے حاطہ بائی گئی یا (۱۸۱۱) ۱۳ ت

سله "اوراكس كور جاناجب ك اس كے بيان بوا، (١٠٥١) ١١٣

لك اس كي تشريح صفيه ٢٥ في برغللي نمر ٢٩ كي صنى يس ديكھ ١٠٠

ہ اس آیت میں ہے" اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، ندا سمان کے فرشنے ، زبیا، مگر باب فرقد ربرین شلیٹ کامنکرہے ، انسس آیت سے اس کی تیر ہوتی ہے ، کیونکو میہاں بیٹے ، ، ، ، ، ، ، ، ، اور ہاہ میں کھلی تغریق کی گئے ہے ۱۱ ت

عه اظبرالی میں اسابی ہے سگرانگرین مترجم نے بہاں عام یہ مکھاہے .

مِن بِرْصِلتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میز بہت سے مرشد بن کی نقلوں میں بھی معنی فرقہ یوٹی کمیس کے مقابد میں اسس سے بڑھ کے مقابد میں اسس سے بڑھ کے گئے ، کہ یہ فرقہ اسس بات کا منکر تھا کہ عیسیٰ میں دوصفتیں یا تی جاتی ہیں '' عرض ہورن نے تحریف کی تمام استنسبالی واسکانی صور توں کو بیان کر دیا ، اور اکسس ، مر کاصاف افزار کیا ہے کہ کتیب سے اویر میں تحریف واقع ہوئی ہے ،

ہ میں ہر ارتیا ہے در میں سے اوریریں حرسی دیں ہر اس ہوگئی کہ حوا کشنی اور تفسیر کی عبار کسی کا نبول کی خفلت اجب ہم کہتے ہیں کہ حب بربات ناہت ہوگئی ہیں ،اور بر بھی ناہت ہوگیا کہ اصلاح کرنے والوں نے اُن یاجہالت کی بنا و برمنتن میں شامل ہوگئی ہیں ،اور بر بھی ناہت ہوگیا کہ اصلاح کرنے والوں نے اُن

عبار نوں بر مجی اصلاح کی جو اُن کے خیال میں قوا عدے خلات یا واقع میں غلط تظیم،

اسی طرح میر بھی تا بت ہو گیا کہ انھوں نے بغیر فصیح یہ تو کو نفیج ہاتو ہے تبدیل کیا ، اور زائد یا مراد ف کو خارج کر دیا ،

دریر کھی ابت ہوگیا کہ مقابل فقروں کو بالحضوص انجیوں میں انہوں نے برابر کر دیا اسی بنہ میں میں انہوں نے برابر کر دیا اسی بنہ میں میں کے خطوط میں الحاق ٹری کٹرت سے یا جاتا ہے ،

وربیر می محقق ہوگیا کہ لعبض محققین نے عب میریدکو نا طبین ترجمب کے مطابق بنادیا ،اور بیکہ برعتیوں نے فضد اُج کئے بیٹ کر نا جا ہی وہ کرڈ الی ،اور دبیٹ لا ربوگ بھی کسی مسٹسلہ کی تا عید پاکسی عنراص کے دور کرنے کے لئے عام طور پر بخر لیٹ کیا کرتے تھے ، جوائن کے بعد راجے قرار ہا تی تھی، تواب بتایا جائے کہ تحریف کا کوٹ دقیقے۔ اِفی ردگیا ہے ؟

اب اگرہم پر کہیں کہ نواس میں کی استخالہ ؛ تی رہ جا آب کہ جوعببائی صلیب پرستی کے عاشق تھے اور اسس کے جھوڑ نے برراضی نہ تھے ، اسی طرح جاہ و منصب کے بجاری ہونے کے سبب است بھوڑ نے کو تبار رنہ نتھے ، انہوں نے کھی اسی طرح بعض ان عبار توں میں اسلام کے ظہور کے بعد تحلیب کی ، جو مذہر بیا لام کے بتی میں مفید ہوسکتی تھیں ، اور یہ کے بیش ان کے بعد بائکل اسی طرح راجے قرار ہے کی ، جو مذہر بیا اسی طرح راجے قرار ہے ۔

اللہ آبت میں ہے کہ فرشتے نے حضرت مربع سے کہا اور ح القدار س تجھ پر نازل ہوگا اور خوا تعالی کی قدر ت نے بیشر بیسانی وہ مولود مقدر س خوا کا بیٹا کہلائے گا !! ، س سے کہ عقیدہ تسلیت کی نے برسانی ڈور اس سبت وہ مولود مقدر س خوا کا بیٹا کہلائے گا !! ، س سے کہ عقیدہ تسلیت کی

چنځ زوير بهوتي جه سيځ اسس بين کاليف کي سځ بهو کې ۱۳ ت.

دی گئیں جس طرح ان کی گذشتہ تحریقات ان کے دوسرے فرقوں کے متعابلہ میں راجح قراردی گئی تھیں ا بلہ جزیکہ یہ تحریف ان کے نزدیک ان تحریفات کے مقابلہ میں زیادہ مہتم بالشان تھی ہوا ہے فرقوں کے مقابلہ میں کی گئی تھیں اس منظ اسس کی ترجیح مجمی دوسری مخریفات کی نز جیجے سے بڑھی رہی .

مصرف عیر اور حوار ایوں نے ان کمآبوں کی سیائی کی گواھی دی ہے

دوسرامغالطير

دور امغالا ہے ہے کہ مسیح علیہ الت کلام نے عبد علین کی کا بول کی سے ان کی شہادت دی ہے ، اور اگران میں تخریف واقع ہو گئی تب تو مسیح ، اسی شہادت ہرگز نددے سکتے ہتے ، بلکہ اسی صورت میں ان کے لئے عزوری تفاکہ وہ بمبودیوں کو اس سے جا اس کے جواب میں سب سے پہلے تو ہم میک ہیں گئے کہ جو بکر عب رعتیٰ اور عہد جربید کی کما اوں کے لئے تو اثر لفظی آبت شہیں ہو سکا اور کوئی السی سند شہیں ہائی گئی جومصنف تک متصل ہو ، جیسا کہ باب اقل کی فصل دوم میں معسلوم ہو جا ہے ، اور انجیل متی کے حق میں مقصد ہو کہ اور انجیل متی کے حق میں مقصد ہو کہ اور انجیل متی کے حق میں مقصد ہو کہ اور انجیل متی کے حق میں مقصد ہو کہ اور انجیل متی کے حق میں مقصد ہو کہ اور انجیل متی کے حق میں مقصد ہو کہ اور انجیل متی کے حق میں عقر بب معلوم ہونے والا ہے ۔

عزص جمله التسام کی گئر بیت ابت ہو جکی اور دینداروں کی جانب سے کسی مشلہ کی البید
ایکسی اعز اص کے دفع کرنے کے لئے بھی تخریف تابت ہوگئی جسیا کہ ابھی ابھی ... قول نمبر ۳
میں ماظوی کو معسلوم ہو چکاہے ، اکسس لئے یہ کتا ہیں جائے نز دیکٹ کوک ہیں ، لہا ذا ان
کیکسی آیت سے حمارے خلاف کو فی ... ، است مدلال کامیاب منہیں ہوسکتا ، کیؤکہ ممکن ہے
وہ آیت الحق فی ہو، جس کو ڈیندارعیب انیوں "نے دوسری صدی کے آخریا تمیسری صدی میں

ال و يحصة صفح ١٥٠ جلر بزا ك و يحصة صفح ١١٠ جلر بزا

عده بعنی جس آبن سے صامے خلاف استدلال کیاجار ہاہے،

فرقت ابیونیه و مارقیونیه و مانی کیزے مقاہر میں بڑھا دیا ہو ، اور یہ تحریفات اُن کے بعب ر اس لئے اج قرار دے دی گئی ہوں کہ ان سے کسی سلم مشلر کی اثیر ہوتی تھی ، جیا کہ انھوں نے ف<u>ت ٹر</u> ایرین ادر لیر تی کینس کے مقابد میں کیا تھا ، اور میرتحر یفت ان کے بعد اس نے راجے قرار إئين كهية مينون مركوره فرفع عب رعتيق كي تمسام ياكر كتابون كانكار كرك شفه ويناميز يهيا فرقر کا انکار ہرایت نمبر معالط نمبرا کے جواب میں آپ کی نظرے گذر حیکا ہے، بل این تاریخ می فرقهٔ مرقبونیه کاحال بیان کرتے ہوئے کتاہے، « اس فرقه كاعفيده به مضاكه دوخداموجود من «ايك ننكي كاخالق اوردوسرا بدى كا « اورا س بات كا قائل مفاكر توريت اورعبد عنيق كى دوسرى تمايس دوسرے ضراكى دى جو تى بس اور م معب مورور برکے خالف میں ،، اور لارڈ نراینی تفسیر کی جلیر مصفحہ ۸۸۶ میں فرقسیر کا حال بیان کرتے ہوئے کہناہے :-مدير فرقد كها ب كرسيودلول كامجو دعسيي كالإب منيس ب اورعسي كاكر مرموسي كي شاعبت مثانے کے سے ہوئی، کونکردہ انجیل کے مفالف تھی وا اور لارڈ نراینی تغییر کی مبدس میں فرقہ ، نی گینر کے احوال کے تحت ہیاں کرت ، ہے کہ ؛ م مؤرفين اس بات پرستفق مي كريم لورافرزكسي زيام مي جي عبسر عتيق كي مقدس كتابور كو منهي ان نقاء اعال اركلاس ميس فرقه كاعقيده يرمعي مكه ب كشيطان بيهو دكي يزور كودهوكه اور فربب ديا ، اورشيطان بي في موسى اوربى اسرائيل كي نبيون سن كلام كيائي ، بر فرقد بخیل نویست کے باب آیت ۸سے وسندلا رکر تاہے کومیٹے نے ان سے بتا ، کدوہ ہوراور دیٹر کے ہیں ا دوسرے مم يركينے بي كر كرهم السسك الحافي الخيرالحاقي مونے سے قطع نظر بھى كريس تب كھى اس سے ال تمام كتابوں كى سىنى ابت سېيى بوسكتى ، كيونكراس مى ساتوان ترام كتابوں كى تعداد بتائی گئی ہے ، اور ندان کے ناموں کی سن ندھی کی گئے ہے ، تو پھر یہ بان کیونکر معلوم ہوسکی ہے یمب میتین کی جو کما میں میمود اوں کے پہل راغم بھیں وہ انتالیس ہی تقیں ، جن کواکس دو رکا فرفه بروستنط مانتائه والبيرود جهيالبس كتابين جي جن كوفرة كتيمو لك تسليم كرتاب وس الع له بعثنے محصر سے آئے سب بوراورڈ کوم الخ ۱۰۱۰،۸

کہ ان کتابوں میں کتاب دانیال تھی شامل ہے ، <u>جسے تھزمت سیکھ کے بمح</u>ھریہودی اور دو سرسے متاخرین رسوائے یوسیفس مؤرخ الہامی منہیں ماننے ، بلکہ یہ لوگ دانیال کا نبی ہونا تھی سلیم نہیں کرتے اور ایسیفیں مؤرخ ہو عیسا بڑوں کے بیب ں معتبر وسنندا ورمنعصب بہو دی ہے ،اور سیسے کے بعد گذراہے ،وہ اپنی تا ریخ میں صرف اتنی بات کا اعزاف کر تا ہوا کہنا ہے " ہما اسے باس اسی نبراروں کا ابوں کا وجود شہیں ہے جن میں ایک دوسری کے مناقض و نی لف ہو، بلکہ جائےے نز دیک صرف ۲۷ کی جس جن میں گذشت زبانوں کے احوال سکھے ہیں. جوالب ی ہیں ان میں پارنج کٹ ہیں موشی کی ہیں بجن میں ابتد ٹی آخر بنش سے موسلی کی وفات مک کا حال مکھاہے اور اس کتابیں وہ ہی جو دو مرسے سخبروں کے انکھی ہیں ، جن میں موشی علایسلاً کی وال ت کے بعد اُن کے اپنے دینے دور کے صلات الاد تیر بادشاہ کے عبد انک کے تھے موسعے ہیں، باقی چارکتا میں اور میں جن میں عرب ضاکی حمد وشنا بیان کی گئی ہے " و كيهية الكشيهادن سے كسى طرح يذا بت نہيں ہو اكر مرة جدكما بيستى بين اس من كاراس مے بیان کے موافق توربیت کے علاوہ صرف سترہ کتا ہیں ہیں احالانکہ فرقد پر والسننٹ کے نزدیک ان كتابوں كى تعریب وزق كيوكئ ويك كاليكم اليكم الى ساتھ ہى يرمجى بيتر نہيں چيت كدان ميں كونسى كتاب سٹرہ کہ بوں میں شامل ہے ،کیونکہ اس ٹور خ نے خز قبال م کی جانب ان کی مشہور کہ آب کے علاقہ ا پنی تا ریخ میں دوکتا ہیں اور کھنی منسوب کی ہیں "اس لئے لبط ہریہی معلوم ہو تاہیے کہ بیردونوں کتا ہیں اگر جہ آج موہجو دہنیں ہیں ، مگراس کے نز دیک بیسترہ کتا بوں میں ثنا مل تقییں ،ادھرمقصد آ ك شب دت ١٩ مين آب كومعلوم بوويكا ي كركز المستم اور ملماء كتيمولك بداعة ان كرني تھے کہ بہو دلوں نے اپنی غفلت کی وخرسے۔ مبت سی کتابوں کوصالع کر دیا ، بلد اپنی ہر دیا تی کے سبب بعض كوميها الرائي اور كيد كوملاديا اس من بهت مكن سه كديركماس ان ستره بي واخل ہوں ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتا ہیں جن کی تفصیل ہم انہی بیان کرنے ہیں اُن کے ہارے ہیں فرقب ہے ير وتستنث ياكتهولك ياسى تسيرے فرق كي قطعي مجال نہيں موسكني كدوه عبدعليق سے ان كے مُفقَة و موے كا الكاركر يسجس اس من مكن ہے كه ان ميں سے اكثر ان متر وك بور ميں نشأ مل مرول . ے س اعترائن کے جو ب میں علیانی علماء نے جو کھینے ، ن کی ہے لسے صیب کے حاشیہ برالاحظ قرمائے ١١ ت

## كمث وكمالون كيفصيل

۱- سفر حروب الرب دخداوند کاجنگ امه جس کا ذکر کماب گنتی بال آبت نها مین آبای مین ایا به نها مین اظرین کی نظری کلی بین این مین اظرین کی نظری کھی گذرجیکا ہے، ہمزی واسکا کی تفسیریں مکھاہے کہ:-

را غالب یہ ہے کیموشی نے برکتا ب یوشع کی تعلیم کے لئے اکھی تفی ،اورالسس میں سرز مین موآب کی حد ود کا بیان تھا

ا کتاب الیسیر جس کا ذکر کتاب کوشع باب آیت ۱۳ میں آیا ہے ، جی کرمنف سر کی شہادت منبر ۱۳ میں آپ کومع اوم ہوج کا ہے ، اسی طرح اس کا تذکرہ کتاب سموٹیل ٹانی باب آیت ۱۸ میں بھی

یں ہی توبودہے آدم کلارک اپنی نفسیر کی جلد میں آیت ۳۲ کی مترح کرستے ہوئے کہاو توں اور زاور وں کے بارہے میں کہتاہے کہ :۔

ان و بھے صفی ۱۹۹۹ جد بذا مل برسرز مین بحرسیت و DEAD SEA کے مشرق میں واقع تھی ۱۱ ناسکا دیکھے صفر ۱۹۴۸ ملک اس نے تین برامِنس کہ میں اوراس کے ایکبررایخ گیت تھے " (ارسلا ۲۲: ۳۲)

المنبعث كياب ا

كهرايت ٣٣ كيشرح مي مخلوقات كي ناريخ كي نسبت يول كمتاب كر:-

وعلماء كوتار يري عالم ك والمحى فقران اوركمت ركى يريرا است قلق ب ا

٢- كناب قوا نين السلطنة ، مصنفة سمويًا حبس كاذكر سمونيل اقرل باب أيت ٢٥ يس آيا ہے ،

ر. "اریخ سموثیل،

٨٠ - ارسخ نا ان سعمبر،

على المريخ جادغيب بين ان تينون كتابون كاذكر تواريخ اول باب ١٦٩ يث ٣٠ مين أيا

ہے ، آدم کلارک اپنی نفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۵۲۲ میں کہنا ہے کہ:۔

ا يركناين البيدين "

١١- كماك معياه، ١١- كماب عيد دغيب بين ١١ن دونون كاذكرتواريخ ناني باب ١٢

أيت ١٥ يس أياتي .

١٢-كتاب أخياه بيغبر ١٣- مشاهدات عيد دغيب بين أن دونول كا تذكره تواريخ أني

باب اليت اليس آيات،

اسی کتاب میں اتن مینیم رکی ار بیخ کا بھی ذکر ہے ، آدم کلارک اپنی تفسیر کی حب درصفی اسی کتاب میں کانتیا ہے کہ ا میں کہتا ہے کہ :۔

ره پيتمام کما بين معسد دم بين؛

سال مراب یا ہو بیٹی ہے۔ اور اسے کتاب میں کا ذکر توار بیخ نمانی باب آیت ۱۳ میں آیا ہے اوم کلارک من ہو ہم کا در افرد بیٹنی ہو ہم کا در افرد بیٹنی ہو ہم کا در افرد بیٹنی کی تواریخ میں افروط در کے حضور رکھ دیا اُڑیں ۔ ۲۵ میں اور واڈو بیٹنی افرائی سیکے سیسیمونی نے بین کی تواریخ میں اور جاد میں ہیں کی تواریخ میں افرائی سیسیموں کے کام اقول سے آخر تک کیا و وہ معیاہ نی اور عید و عیب بین کی تواریخ و نسب معمول کے مطابق تا لمبند منہیں ہیں میں اور سیدنی اخباہ کی جیش کو بی میں اور عید و عیب بین کی تواریخ و نسب معمول کے مطابق تا لمبند منہیں ہیں کا میں اور سیدنی اخباہ کی جیش کو بی میں اور عید و عیب بین کی مواریخ بین اور میں بین اور میں بین ہوا سی نے بین کی روایتوں کی گئی ہو میٹر دع سے آخر تک ، یا موہن خانی کی روایتوں کی گئی ہو میٹر دع سے آخر تک ، یا موہن خانی کی روایتوں کی گئی ہو میٹر دع سے آخر تک ، یا موہن خانی کی گئی ہو میں درج ہیں بین امرائیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب اور کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب اور کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب کا دی خور میں میں درج ہیں بین امرائیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب کی شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب کی شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب کی شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی سامل کی کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی کتاب میں شامل ہے ' اس سے پر بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا بیک کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کی

بلدامغما٥٩ بن كناب ك :-ره بدكاب المبكل تطعي مفقود ب ، اگر حير تواريخ أنى ك البعث كي جانے كے دور ميں موجود تھے! 10- كتأب التعياه ميغير بحب من شا وعزياد كاحال شروع سے بخر بحب درج تفااور حب كا ذكر تواريخ أنى إب ٢٦ أيت ٢٢ من أنت وأدم كلارك صغي ١٥ م جلد من كما الدك « يى كاب مرے سے ناپيدے ي ١٦ - كنّاب مشاهب التعياه سِغير جس ميں شاه حزقياه كے نفصيلي طالات الكھ ہوئے يقع ،جسس كاذكر تواريخ ناني إب ٢٣ أيت ٢٣ من أيات، ١٠١٠مه ارمياه ع بيغير كا مرتسب جو يوسسياه كے بائے ميں كماكيا ہے حب كاذ كرتوار يخ يالى اب ۵ ساآیت ۲۵ میں آیا ہے ،آدم کلارک اس آیت کی شرح کے ذیل میں کنا ہے کہ:-البرمرنزاب مفقودسے! دی اللہ اور رہیردمنط کی تفسیریں سکھاہے کہ: -٥ اس رار ما ما مين بيد مرشير البديب واور حوم ننيه مبل مشهور ب وه قطعًا بدم شريبس وسكما وكوركم مشہور قصیرہ یر وسٹ ہے دروناک و فغراد رصدتی ہ کی موت پر مکھ گیاہے ، بخلاف س مغیر کے کرید پورٹسٹی کی موت سے تعیق رکھائے ؛ ١٨ - ك ب تواريخ الايم ، حبي كا تذكره ك ب تحيياب ٣٠ أبت ٢١٣ بين موجود سنة ، أدم كلارك ابني تفسير كي مليد م صفى ١٩٠٩ بين ساب ك : -" برک ب موجود الاول س موجود نبس ہے ، کیونکران میں السس کی کو فی فیرست بھی نظ نہیں تی ، بلکہ یہ بیک دوسری مستل کتاب ہے ہو ہے ، بیٹو ہے ا ١٩ - سفرعبد موسلى جس كا ذري سفرخروج إب ٢٢ أبيت ٤ مين آيا في له اورعواه كا إلى كاستروع سے تو نك تموس كے بيتے يسعياه نى نے عصے يا تله أور س كے نيك عال أموس كے بيتے يسعياه نبي كى رؤ . يس سخ . ، ك اور بريمياه في الاساه ير نوح كيا اور اور اتوار من ١٥ ١١٥ م تکہ بنی لادی کے آبائی خانر اوں کے سردِ رابوعث ان بن ایباسب کے دنوں بک ٹو ریخ کی کتابوں میں <u>سکھے جا</u> تھے! شدہ اس کے علادہ ایک حتمال یکنی ہے کہ مرداروں کی فیرسٹ تخمیاہ کے زبانہ میں کتاب توار یخ میں ویود

> رہی مواور میں معربیں مبخد اور سخریف سے شعب بھی حدث کر دیگیا ہو اات کے میرٹس نے عہد امر لیا ورلوگوں کو یہ عارت نابار ہوسا ک

را - كاب اعمال سيمان جس كانزكره كاب اطبى الآول باب آيت الم مي موجودهم السيم علاده دوك بين ان كي طور كا ب المين ان كي طوت اور منسوب كي بين اور يشخص عيبا بيوس كنزد يك معترمور خسيه السي طرح المثند و اورا بيد بوجان والى الول كا تعد لا بائيس بوجاتى معترمور خسيه السي طرح المثند و اورا بيد بوجان والى الول كا تعد لا بائيس بوجاتى معترمور خسيه السي المين من المناد في معال نهيس بوسكن ، علماء كمتبو كه بين سيم طامس المناد في مجال نهيس بوسكن ، علماء كمتبو كه بين سيم طامس المناد المن سيم المناد بين كاب مراءة العد ق مي جوار دوز بان بين سيم اور المناد المين سيم اورا بين معرسه بين سيم اورا بيد بوكتب معرسه بين سيم اورا بيد بوكتب المعرس مين سيم الم المناد بين سيم من من المناد بين سيم من المناد بين المناد بين المناد بين سيم من المناد بين المناد بين سيم من المناد بين المناد المناد بين المناد المنا

## ضروری نوٹ

بعض بشارتیں جوابل کماب سے منقول ہیں قدیم اسسلامی کمابوں میں موجودے ہیں مگروہ آجکا ان کی مسلمہ کتابوں میں مہمین ملتیں ، غالب وہ ان گمٹ رہ کت بوں میں موجود ہوں گی ، البنة لوسبعنی کی مشہداوت سے یہ بات تما بت ہوگئی ہے کہ اس کے زمانہ میں با بخ کت میں موسلی کی جا سب مسوب مقیس ، مگر یہ بنتہ مہمیں جاتا کہ یہ با بخ کتابیں دہمی ہیں جوا حبک موجود اور مرق ج میں ، بلکہ بظا سراسس کے خلاف میں موتا ہے کہ باکہ موجود کتا ہیں ان کے خالف ہیں ، حب اگل قارین کو مقصل میں محسب بہودی قارین کو مقصل میں منبید رہ کے اس کی مخالفت کرے یہ اس کے موجود کا کادم مانتے ہوئے بغیر سخت مجبوری کے اس کی مخالفت کرے ۔

معالطه کا تبیر اجواب کے زور یہ موجود تھیں ، اور سیسے ۱ اور ، ان کے حور ایوں نے ان کی نسبے علیالسّلام کی نسب سیسے ۱ اور میں کا مقتصلی توحر ون کی نسب سیسے میں کہتے ہیں کہ ان کی شہددت کا مقتصلی توحر ون اس فدر ہے کہ بیران کی شہددت کا مقتصلی توحر و اس فدر ہے کہ بیران کی نسبوب کی گیا ہے ، یا ان کی تصنیعت نہوں ، اور خواہ کی گیا ہے ، یا ان کی تصنیعت نہوں اور خواہ کی گیا ہے ، یا ان کی تصنیعت نہوں اور خواہ اور خوا

وہ حالات ہو آن میں درج ہیں ہیتے ہوں اور کچر جبوٹ ،اس سنہ ادت کا مقتضی ہے تو هرگز بہنیں ہے کہ ہر کتاب منسوب الیہ کی تصنیف ہے ،اور ہر کتاب میں جو واقعان درج ہیں وہ قطعی ہیتے ہیں، بکر اگر مسیخ اور حواری ان کتابوں کے حوالہ سے کچر نقل بھی کرستے تب بھی مخص ان کے نقل کرنے سے یہ بات لاذم نہیں اسکتی کرمنقول معن ہراس قدر صبح ہے کہ اس کی تحقیق کی عزودت نہیں ۔

البند اگر مسیخ اس کے کسی جسنرویں یا کسی حکم میں یہ بات صاف کر وسینے کہ یہ البند اگر مسیخ اس کے کسی جسنرویں یا کسی حکم میں یہ بات صاف کر وسینے کہ یہ

اس بن ان مستبعث بین ہے دہ اسے مقیع اور بہت اور بین مری ان ب سی ۱ اور یس بین بری ان ب سی ۱ اور یس بین بین بین بی بیات مستبعث بون کر اس کا آغازاور وجود خلاکے سواکسی اور کی طرف ہے بوئی الخصوص اس بناء پرکر بیمودی جو خرم بی میدان کے مرو اور دومرے کاموں مثلاً فنون جنگ وصلح بین طفل مکتب تھے ، وہ توجید سے چھٹے بوٹ تھے ، ان کے سائل خداکی وات و ممنات کی نسبت بہتر بین ہی ابخلاف دومرے لوگوں کے جوبے شار مجود و س کے تالی

عن ت فی سبت ہم رہیں ہیں ہملاٹ دو سرے لولوں کے جو ہے مسمار حبور ہو وں کے قال تھے اور اس میں کو فی سند بہیں ہے کہ ہما سے شیغیع نے جہدِ عتین کے اکثر کا تبور کی ختارت ہم تسلم کی میں جو سے عال الزام کی کروہ نے میں دور ہے کہ میں دور ہے۔

ك نبوّت مجى تسليم كى ب ، حسب عيسائى وگوں كافرض ب كم مم اسى مراك جائيں

رصفی گذشنہ کے ماشیہ طاحظہ ہوں) ملہ بھیاوہ سلیمان کے اسوال کی گذب میں درج بہیں ہے "

سه ديجيع صفح ١١١٩ ١١١ جدبا

عله طاحظم بوصفيره ٢٥ جد بزا

ربی بربان کرعب رینین کل کال یا اسس کا ہر سرفقرہ تق و صحیح ہے ،اور اسکی ہر كناب كى كوئى اصل مزوسك اليركه اس كے مؤلفين كى تحقيق واجب مبي ، اگر ان معاملات میمسیمی زمب کو مرعی بنایاجائے توس اسے زیادہ مجھوع فنیس كرون كاكراس شكل س اور سالله كو باعزورت مصيبت بن قالنا يراسه كا ، یر کابی عمی ابرهی جاتی مقبس ،اور جربیودی ها سے شفع کے بمصر تقے ، وہ ان کو ا نتے تتے محاری اور بہودی اس کی طرف رج ع کرتے ، اور عمل کرتے ہتے ، گراس رجوع واستنعال سے اس تنجوے سوااور کوئی بات اخذ تہیں کی جاسکتی ، کرجب مسرع عليدالسلام كسى بشارت كى نسبت صراحت كسات ير برفرمادي كدير منجاب لتر ہے نب تو مشک اس کا لمامی مونا أبت موجائے گا ،ورد صرف اتنی بات نابت مو گی كه به كما بس اس عهدرس مشهور دستم تقيس ، المذا اس صورت بي بهارى كمتب مقدسه يهوكى كنابور كيلية بهترين شاج تابت مؤعى الحراس شهكة كى خاصيت كوسمجها طرورى به اوربرخايت اس . خاصیت کے برعکس ہے جس کویں نے بعض اقعات بیان کیا ہے ، کہ سروا فقع کی ایک مخصوص ملت ادر فطرت ہوتی ہے جواس کے بوت کوستھ کم کرتی ہے ویرفطرت اگر ح بمخلف ہوتی ہے لیکن تمام گوشوں برنگاہ کیجے ترجزای ہی ہے۔مثلاً بعقوب اسے خطین كن الله كرية من الوب كم مركاحال مناج ادريدود دكادك الفعودكوجانا بي: ملا نکمسیحی علماء کے درمیان کماب الوب کی تفانیت بکر اس کے وجود کی نسبت نزاع واختلاف جلاآ باب العقوب كي شهادت في مرف اس فدر يجها ديا كه يكاب اے دقت میں موجود تھی، اور میہو دی اس کوتسلیم کرتے تھے ، پولس تم تنمس کے نام ددمرے خط میں کہناہے کہ وہ جس طرح بنیت ادر میریس نے موسلی کی فی لفت كي بنفي اسي طرح به وك بجي سي كي مخالفت كريت بن " حالا نكيه و وكون نام عب يغنيق مِن موج وطبين بن اورب يتر نهي جلن كر بولس في ان د ولون امو ل كو حجو في

که بیفوب ۱۱ موجوده اردو ترجم کی عبدت برے رائم نے آبوب کے صبر کاحال تو سنا ہی ہے ، اور خداوند کی طرف سے جو مس کا نجام ہوا شہے بھی معلوم کررے تا ، ت سے بات ایک آبیت ۱۸ ، ت کَابوں سے نقل کی ہے ، یوروایت کی بناء بیمعلوم کیاہے ، نیکن کو ٹا تنفی بھی یہ خیاں منبیں کرسٹ کا گریرو، نعد مکھ جون وا آفر پولسس س کو گناب سے نقل کرنا ،اور نود اہنے کوروایت کی سپھائی نابت کرنے کے لئے مربی نہ برنی ای جرجا ٹیکہ دورن سوالات کے جگر میں اس حرج بھینستا کہ اس کی بخر مراور خط دونوں س تحقیق پرمونوں نوگئے کہ نیسیں اور پھرنس نے موسلی کی خمالفت کی تھی یا نہیں ؟

اس لفزیرے میری فری بر بنیں ہے کہ بیود اوں کی وار سی کے فقروں کے سے کو تی الله ون ابوب كي تار ويه اور نيتي اور بمركيي سے برّھ كر نيس سے جكر من ايك دوس ہیں واورجد بدیفر بہسے سوخیا ہوں ،میرامقصد برہے کرعہب رعتین کے کسی فقہ رہ مع مهر برمين نفل كئة جانے سے اس نفتوكى، س ديشسيتي بي الدرم نہيں آني وك س کے معتبر ماننے میں کسی فعار جی ولیل کے عنبا رکرنیکی ضرورت مذر ہے اجو تحقیق کی سبادے اور بربات جائز ہیں ہوسکتی، کر دوری توار کے کے سے یری عدہ مان ب جست كران كى بر بات متح ي ورنه بيرتو ال كى تهام كما بن مجو في بوجا بنر كى ، كونك برتا عده کسی دو سری ک بے کے سیط<sup>ان</sup>ا بات نہیں میں اس مرکی نویضیح عذور می حینا ہو با س سے کے ولی ٹر اور اس کے سٹ گردوں کا قصیتے وراز سے پیرطریفٹر ر و کہ وہ ہودلو کی بنول میں گھستے ننے ، کھرد سب عیسوی رحمہ و آورجوت ، ن کے لعین اعز صا كامنت والوبيرے كرمن في كاست رائع والغرے خدت كى كتم ، وربعض الدا حلات كا منتاء محض میانغرے ، مگر ن عنز صات کی بسید اس برے کہ بینے ورفد یم علین كى تنب دىك موسى عدور دوسرے يىغم وں كى رسالت يركو يا يہوديوں كى توار ، بخ كے ہر مرتول اور مرہر جُز کی تصدیق ہے ۱۱ورہر س واقعہ کی ضفائت مارسب عبیوی بروا ب، جوهب ميستني من در ج ب

اب قارشن ملاحظہ فر، شکر اس محقق کا کام ہما رہے دعوے کے مرطبق ہے یا نہیں ؟ رہی یہ بات کہ س سے یہ کہاہے کہ تنا ب بیوب کی خفا نبت بلکماس کے وجود کی نسیت علماء تصاری میں نز ع ہے ، یہ در حقیقیت ایک بڑے اخرا ف کی جانب اشارہ

كياكباب، كيوكرب مانى ديز جوا كمصهور ببودى عالم ب استطرح ميكاليس اوراليكاك اور ملرد استاک دینیرو نے کہا ہے کہ الوب محض ایک فرضی ام ہے ،جس کامعداق کسی زمانہ مينهين ہوا ، اورانس كى كتاب محن جوتے انسانوں كامجوعہے ، كامنے اور وانس وفيہ کہتے ہیں کہ بہتھف واقعہ میں موجود مقا ابھر السس کے دجود کو تسلیم کے والے اس کے زمانہ کی تعین میں سات مختلف را بش رکھتے ہیں ، معقن کی ائے یہ ہے کہ بیموسٹی علیہ السّلام کا ہمعمر تھا ، لبھن کا تو ل ہے کہ یہ قامنیوں کے زمانہ میں یو شع ع کے بعد ہوا ہے ، بعض کا خیال ہے کہ یہ استی روس یا ار دشیرشاہ ایران كالم معصري البقل كافول مي كرير اس رانه كاشخص مي حب كرحض الراميم النعان ميس المين أستَ تق ولعمل كى رائ من كيعوب كالمحرب ولعض كا فيصله يرب كرسسهان عليات ام كام مرانه ہے ، بعض كيتے من كر بخت نفر مے زمانه كا ہے ، فرقه يروتسند ك محقق مور ن كتاب كدان خيالات كالمكاين ان كى كمزورى كى دليل سے ، اسی طرح اس کی جائے بیدائش غوطر کے بات میں اختلاف ہواہے ،حمیس کا ذکر اس کی کتاب کے باب است ا بیں آیا ہے ، یہ حکد کس ملک میں واقع ہے ،اس میں تین قول بیل جنا ہے بوجارت الداستيس وكالته ديوره كية بن ، كه بر ملك يوب من ب الميكاللس اورالجن كي رائے بیرہے کہ بیرومشق کے علاقہ میں تھا ، لوڈادر ماجی اور مبیلز ، و کو ڈواادر لعبض متا خرین کا دعوی برہے کرفوطہ ادومیر کا ام ہے ، اسی طرح کا خلاف اس کتاب کے مصنف میں مجی یا یاجا تا ہے ،کدوہ میرودی میں الوث سليمان مريا استعياء ماكو تي مجبول الاستمتحض جو بادمث ه منسار كالمجمع عريمقا ، بهراً خرى تول کے قاملین میں اختلاف بیلا ، بعض متعدمین کے نز دیک اس کو پوسٹی مے عرانی زبان می تعنیف اله " قامنیوں کا زیانہ " تشتر کے کے لیے ویکھے ، صلح ، سر کاحارشیہ اوات سله قدیم عربی تراج میں اس کا نام غوطه ، كبى مذكورمو كا وليكن عربي زجم مطبوعه مصله ارتاع بن معوص » اورموجوده اردو ترجمه مي معومل ، مكهام ا سے تام ور فاسخوں میں یہ نام "اسیام " ہی مکھاہے ، گرانگریزی مر جم نے آسے SPANIE im کھاہے ان دونوں ناموں کے کسی عالم کے حالات ہمیں معلومہ نم ہوسیے ۱۳ ت سکھ ۱ کمجن ۶۵،۵۱ می ایٹھار ہویں صدی کا مشہور کیا تھا ،آ۔ یجن کہنا ہے کہ ابنوں نے سریانی سے عبرانی میں ترجمید کیا تھا ،اسی طرح کتاب کے افتام کی جگہ بین مجل اختلاف ہو جیکا ہے اس طرح ۲۲ قسم کا فتلاف یا یا جا تاہے ،

یراس دعوی کی کانی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پاس اپنی کتابوں کے لئے کوئی سند تصل نہیں ہے ، بعد جو کچھ بھی کہتے ہیں محصٰ قبالسس و گمان ہی کے طور پر کہتے ہیں ، پادری یہ ہوڈور نے جو پانچو ہی صدی میں گذرا ہے ، اس کتاب کی سخت مزمت کی ہے ، وارڈ کسیخو لک نے نقسل کیا ہے کہ فرقۂ پروٹسٹنٹ کے پیشوائے اعظم جناب لوٹھ سے رنے کہا ہے کہ :۔

ا البركتاب معض ايب كب ني ينظ ينا

بونانا بن شبي بوسكما،

ایم فیلوکس نے اس بربشہ نوا ہرکیا ہے ،
میں حال کئا ب تنہ دو انشاد کا ہے جس کی ہے صد مذرت پا دری تنہو ڈو درنے اسی طرح
کی ہے جس طرح کتاب ایوب کی ، اور سیمن ، سیکرک اس کی سیجائی کا آکار کرنے ہیں ، وسٹن آور
لیمن مثاخرین کا بین ہے کہ بیر برکاری والا گاناہے ،اس کا الهامی کتا بوں سے خارج کیا حب انا

الصمج من بني أناكراس كرو و فرقير وتستنث الصكنب مسلمين كيون شامل قرار ويتابع ؟ ١١ نت

عروری ہے ، لركبتاب كرظا بريبى ب كربيج لي كاب ب ، وار وكيتمولك في كاستيليو كاقول نقل کیاہے کہ اس کتا ب کاعمب مینین سے کالا جانا ضروری ہے ، یہی حال دوسری کتا بوں کاہے، ہیں اگر مسیح علیالت لام اور حواریوں کی مشہرا دت عہد عتین کے سر ہرجز و کو ثابت کرنے والی ہوتی الواس تسم کے شرمناک اختلافات کی مسیحی علماء کے درمیان اگلوں میں بھی اور تھیلور میں بھی گنجا نش نہوتی ،اس کئے انصاف کی ات بہی ہے کہ بیلی نے بو کید کہا ہے دہ اس میں باسکل آخری بات ہے اوراس کے فول کے مطابق اعتراف کے لغیرو اُن سے سلٹے ا قرار کی کوئی جگرمہیں رہی، مهادت نمبرا۱۹ میں اپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ علماءمستحیین اورعلباء بہور دونوں اس امر بیمتفق ہیں کر عوراء سے کتاب تواریخ اول میں علطی کی ہے ، اور بیکتاب بھی ان كابوں ميں شامل ہے جن كى حقابت كى شہادت ان كے خيال كے مطابق ميسے ان دى ہے ، اب اگر برلوگ سپلی کی تحفیق کونسسیم نرکری تواس ملطی کی نصدیق کی نسبت کیا فر مائیں گے ؟ . بجر ح يتق بم بركنت بن كراكر بم نطور فرض محال به بان تسليم سر بیج اور حار بوں کی مشمها دت ان کما بوں کے ہر سرجز و مِرتول کی تصدیق ہے ، ننب بھی یہ ہائے لئے مضر نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ بات ابت ہوجی ہے رجمهورعلماء مسيحيين اورمنقدمين مين سے حب من ، ٱلگُهــــثنا من ، کريزانسٽم کامسلک اور مام ، ۱۰ در علماء بر ونشننٹ میں سے <del>سلیبر حبیس ، ڈاکٹر کریب</del> ادر والی شیراورای کلارک اور ہم فری اور واکسن کا مسلک میر ہے کہ بہودیوں نے مسبیعے اور دواریوں کے بعد ان کتابوں میں تحریف کی ہے ، جیسا کہ تفصیلی طور پر موایت نمر موایس معلوم ہو دیکا ہے ، اور تمام علماء پر وٹسٹنے ط بھی اکر شمالات میں بر کہنے پر مجبور ہیں کر بہود اوں نے تحریف کی ہے ، جب اگر چیجھے نینوں مقاصد

ا المال الما

له و يجمع ص ٩ ٣٤ ، ٢١١ ، جلد فرا ١١ ت

ا در مر سر سرسین کے زمانہ میں محروب سطے ،ادراس کے بادجو دانہوں نے اُن کتابوں کے ہر سر قبل اور مر سر سرسین کی ستیا کی کہ شہادت دی ،یااس وقت محروب نرشطے ، بلکہ اُن کے بعد کخرلف کی گئی ،کوئی دیا نہ دیا نہیں کرستا اور سری شکل مشہادت کے منافی انہیں ہے ،اور سبی جا دامقعو دہے ،اس لئے یہ سشہادت اس تحر لیف کے لئے محر بہتیں جوائیں کے بعد واقع ہو تی ہے ،

اور مسینے ور ان کے حواریوں نے مزقوس مریوں کومجرم قرار دیا ، ندیہودیوں کوا الکمی کیا ، تب بھی ہے اس سلسلہ میں مسینے میں سوال بھی کیا ، تب بھی ہے ملکہ ایک مری حورت نے خصوصریت اس سلسلہ میں مسینے میں سے سوال بھی کیا ، تب بھی ہے ملکہ مطلب یہ ہے کوان حصرات کے کمذب اللہ میں مطلب یہ کوان حصرات کے کمذب اللہ کی حقانیت برگواہی و بے مے یہ استدلال بنیں کیا جاستا کہ یہ کما جس اب بھی وا خسب نہم ہیں ، کیؤنے اس محدوات کے بعد ان میں تو ایس بوعی ہے ادات ملے و بھے میں ۱۲۳ ، ۱۲۴ جلد برا ،

نے اس کے قرم برالاام ، تربنیں کا ، بکر فی موش رہے ، اس وقت کی ان کی برخاموشی سامر اوں کی

ایر کر تی ہے ، اسی لئے ڈاکٹر کنی کاٹ نے اس کوت سے اسندول کرتے ہوئے کہلے کرسکانو
نے بخر بیت نہیں کی ، بلکہ بہود ہوں نے کی ہے ، جیا کہ مقصد نمبر کی شہادت نمبر ہیں معلوم ہوجیگا،

اسی طرح ان مقات بی سے بیمو فتے بھی ہے کہ سامری نسخہ میں ایک کم اصحام عشرہ سے

زائم یا یا جا تا ہے ، جوجرانی میں نہیں ہے ، اس میں بھی ہمیشد الگوں بچھلوں میں نواع چلا آتا ہے ۔

ادر مشیح اور موار اول نے اکس سلسلہ میں بھی دونوں فرنتی میں سے کہی کو بھی الزام نہیں دیا ،

### ابل كتاب بهى ديانت دار تقر تدسيرا مغيالطه

تمید امغانطہ بیہ کریہودی اور میائی بھی ایسے ہی دیانت دار تھے جیاتم اپنے حق میں دعوٰی کرنے ہو، تو بھریہ بات بعید ہے کہ دیانت دار لوگ الیسی متر مناک حرکت کی بسارت کریں،

ہم کیتے ہیں کہ الس کا جواب ان لوگوں پرر وکشن اور ظاہر ہے جنھوں نے تینوں مقال اور مفالطر منہ اکتے ہوا ہوا ہے ، اور حب کر بیف بالفعل یعینی طور برطاقع ہو جی ہے ، اور حب کر بیف بالفعل یعینی طور برطاقع ہو جی ہے ، ادر علماء برو السننٹ نے ، اگلوں نے بھی اور کچیلوں نے کجی اعز اف کرلیا ہے لؤ بھر اب اس مغالط کی گانائش کب باتی ہے ، اس لئے یہ بات بعید ہے کہ الس کے بعد بھی کوئی ہٹ وہر می کرسے ، بلدیر کس نومت نومت فرای یہ ورو انصال ی میں اس شعب ورمقول کے مطابق میں ان نام ہو ایس نومی کر میں اس شعب ان میں مشارک میں آئی تھی ، و بنی مستخبات میں مشارک میں آئی تھی ، و بنی مستخبات میں مشارک میں آئی تھی ،

# يكتابي شهرت يا يكي تقين " حجوم فها مغالطه

واکتب مفدس کے نسخ مغرب ومشرق بین میں چکے تھے، اس لئے کسی تعنی کے لئے ان میں تخر لیف کامکن ہے ؟ میں تخر لیف کامکن ہے ؟ میں کہتے ہیں کہ اس کا جواب ان لوگوں پر خواب واضح ہے ، مجنموں نے نیپنوں مفاصد ورمغالط مرز اس کا جواب کا مرط لعہ کیا ہے حب اُن کے افرار سے تخر لیف بالفعل الماہن اسے جا بالفعل الماہن کے افرار سے تخر لیف بالفعل الماہن کا مرط لعہ کیا ہے حب اُن کے افرار سے تخر لیف بالفعل الماہن کے افراد سے تخر لیف کے افراد سے تخر لیف کے افراد سے تخر لیف کا مواہد کے افراد سے تخر لیف کا مواہد کے تفرید کے افراد سے تخر لیف کا مواہد کی تخر بالفعل الماہن کے افراد سے تخر لیف کا مواہد کے تو تفرید کے افراد سے تخر لیف کے تفرید کے تفرید کی تفرید کے تو تفرید کے تفرید کو تفرید کے تف

ہومی ہے افری اس کے نامکن ہونے کی بحث کمیں؟

را ان کا بوں کو فرآن مجید برقیاسس کر ناسویہ بالسکل قیاس مع الفارق ہے کیونکر بیکا بیں فن طباعت کی ایجادے بیلے بخریف کی صلاحیت رکھتی تھیں، اُن کی سشہرت اس مرحم کی نہیں تھی کہ دہ مخر بیف کے مشرقی بردینوں اور بیود بوں نے درجم کی نہیں تھی کہ دہ مخر بیف کے مشرقی بردینوں اور بیود بوں نے کسطرح مخر لیف کر السسوار واعز ان فرق پر واسطن اور فرق کمینو کے والے دونوں یو نانی ترجم کے نہیں کر سے ہیں ، مال کے مشرق ومغرب میں جوشہرت اس کو دونوں یو نانی ترجم کے نہیں کر سے ہیں ، مال کے مشرق ومغرب میں جوشہرت اس کو دونوں یو نانی ترجم کے نہیں کر سے ہیں ، مال کے مشرق ومغرب میں جوشہرت اس کو

نعبیب ہوئی وہ جرانی سے کہیں زیادہ بڑھ کرہے ،اوران کی تخرلیت کس قدر مؤثر ہوئی ؟ بر آپ کوہدایت نمبر اسے قول نمر ۱۹ بیں مغالط نمبرا کے جواب بیں آپ کومعلوم ہو جیکاہے، بخلاف قرآن مجبید کے ،کیونکہ ہر قرن میں اسسکی ستہرت و تواز تخرلیت مانع ہے ہے۔

ودسرے فران جبیرے ، بود کا ہر ورن میں است کی سہرت و توار کر نفی سے الع بے ایک بیات و توار کر نفیت سے الع بے ایک بیات و توار کار نفیت کے الع بیات کے دیات و توار کار اس طرح اکر مسالوں

مے سینوں می محفوظ رہا؟

اب مجمی جس شخص کو اسس کی حت میں شک ہودہ اسس زامز میں مجمی کجر ہر کرسکا ہے۔ کیونکہ الساشف اگر مصرکے مرارسس میں سے مرحت جامعہ از مرکود کھنے تو اسس کو ھر افات وہاں ایج برحافظ تسدیان ہوں گئے ، افات وہاں ایک الدے اشغاص ملیں گئے ہو بالتج برحافظ تسدیان ہوں گئے ، اور مصر کے اسسالا می دبیب تبین سے کوئی تھیوٹا ساگاؤں مجمی حفاظ سے خالی مذیلے گا محالا میں میں بین مکوں میں انہا جامعہ مراز هر کے حفاظ کے برا بر مجمی انجیل کے حافظوں کی تعلیم

يدس سيح گره حالا بحدوه فارع اسال اور نورمش عيش جن، اور صنعتون كي طرف انض پوري ہمانوں سے کافی زیادہ ہے ، بلکہ ہم یاد سولی ہے کرمجوعی طور برتمام لوریی مالک میں الجیل کے حافظوں کی تعداد دس کے عدد کک مجی نہیں بہینے سکتی م نے موجودہ دور بیں کسی ایک شخص کی نسدت تھے بیر نہیں مشنا کہ وہ صرف ابخیل ہی کا حافظ مرحا بین کرنوریت ادر دوسری کتابون کا تھی مافظ ہو، زمن بوری کے تمام عبیائی مالک مل کر کھی اس معالمہ میں مصر کی ایک بھیو تی سی نستنی کے برا برمنہیں بہو سکتے ، اس خاص معاملہ میں تو بڑے بڑے عیسائی یادری مصر کے گدھے ورخجر سکھنے والے نوگوں کے برابر تھی منہیں ہوسکتے ، اہل کتاب میں صرف عزر اگا بیغیمر کی میانعراف کی جاتی تھے کروہ تورست کے حافظ میں ،حالا نکر است محمد بہ کے اس طبقہ میں تھی ما وہو دیکا سلام اكر عالك بين كمز ورب تمام عالم اسلام مين ايك لا كهرس زياد و قرآن كه حافظ موجود ایں ایر آمنت محرکیہ اور ان کی کتاب کی کھلی ہوئی نصیلت اور ان کے بی کامعجر ہے ، جسے م زمانه میں کھلی آنکھوں دیکھا جا سکالیے، ایک مرتبہ ایک انگر بڑھاکم سنسہ سہار نبور دانڈیا کے بیجوں کے ایک محتب میں بہونچا، اور بچوں کو تعلیم قرآن اور اُس کے حفظ کر غول دیکھا ، حاکم نے اتستناد سے سوال کیا کہ یہ کونسی کتاب ہے ؟ اُس نے بتا یا کر آن ہے ، بھرصاکم نے سوال کیا گیا اُن میں سے کسی نے پورا قرآن حفظ کیا ہے ؟ آستا دیتے ، اور جیندلژگوں کی طرت کی اشارہ کیا ،اس نے جب فر آن مُر نے نگا ان مںسے ایک لڑنے کو بلاؤ، اور فرآن میرے م تھے ہیں دے دو ہیں امتخان ہوں شادنے کماآب فورجس کوچا ہی طلب کیجئے ، جنا تخب اس فے فود ایک اراکے کو ں کی عمر ۱۳ یا ۱۳ سال کی تھی ، ادر جیند مقامات میں اس کا امتحان لیا ، حب اُسسے ا یفین ہوگیا کہ یہ بورسے قرآن کا حافظہ تومتعجب اور جبران ہوا ، اور کہنے نگا کہ میں شہاد دبتا ہوں کے سام فرآن کے لئے توار ثابت ہے ، کسی تھی کی ب کوانسانوار میہ نہیں ہے ، محض ایک بحتے کے سینہ سے پورے قر آن کا صحّتِ الفاظ اور صبط اعراب

کے ساتھ نکا جا نامکن ہے، اس موقع پر آپ کے سامنے چند چیز یں جن سے اہل کا ب کی کنابوں میں تو لعین واقع ہونے کا استبعاد دور موسکا ہے بیش کرتے ہیں، کرتے مقدر سے میں اِم کان تحر لیب کے نار بخی و لا مل

بهلىدليل

بوسیا ہے دور حکومت کے تورات کی حالت کاننے لکھ کرعلماء بہودادر بنی اسرائیل کے بڑے او گوں کے حوالہ کرے اس کی حفاظت کی تاکید کی تھی ماور حکم دبا تھا کہ اس کومٹ دوق مشکہ دئ ہیں رکھا جاتھ ہے ،اور ھرسانت سال کے بعد عبید کئے روز بني المسراييل كوستلسك مح ملظ موام سي ساحن نكالا جائد ، جنا كيزي سخراس صناوق مين ركمار م ، اورسيلا طنبغة موسى مليالتكام كي وصبت برعا مل رم ، اس طبقه كخنم بوجا بنی است را شُل کی حالت میں تغیر پسیرا ہوا ، ان کی حالت یہ تنفی کہ تہمی مرتد ہوجاتے '' اور معی سلمان بن حالتے ، داؤر ملیرات وم کے دور حکومت تک ان کا یہی حال رہا ، داؤد مذالت الام ك عبد مين ان كاطب راقيد بهتر بوگيا اورسليمان عليه التلام ك عبد حكومت ى ابتداء بين اسچياته إ واور بدلوگ بهرمال ايان واسے رسے ، مگر مركور و القلا بات كے سبب وہ نسخہ جوصندون میں رکھا ہوا تھا ،صالع ہوجیکا تھا ،اور یہ بھی لیتیں کے سیامنے معسلوم نہیں ہوتا ککس دور میں منا لع ہواسلیمان علالیت ارت اے دور حکومت میں حب مسس نه صندوق شیادت (THE ARK OF THE COVENANT) یا سی ارائیل کا ک مقدس صندق مقابعه نبائے كا حكم مبتول أوران الله أن رغ ديا بقاء لعدسكى جزوى تغصيلات ك بتائى بين الدكركي الزوى كا مقا،اوراس کا سرپلوش سوسے کا تقد و خروج ۲۵ ء ۱۰ آنا ۲۷) ۱۰س میں بنی اسرائیل نے انبیاء کے تبر کاٹ کھی مسکھ تقے، بردہی " الوت " ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے جعی صورة لقرو میں کیا ہے ، اسکی ایک لمبی تاریخ ہے، عزور تنہو لو يتوع ١٥٠١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١ - معويم ميل م ١١١ و باب ٢٠١ ، ١٥ معوشل باب ٢٠١٥ ، ٢٥ ، ٢١ و ١١ ، انواريخ باب

١١ و١١ و اسلاطين ١ - ٢ - ٣ - ١ . تواريخ ياب ٥ ، عراينون ٩ : ١٧ كاسطالعرفرائي ١٥ تر باني ما شيم الكي صفح ير

صند و ن کو کھولا تو السس میں سے سوائے دو بھٹیوں کے جن میں فقط احکام جشرہ لیکھے تھے ،اور کوئی چز منہیں سکلی ، جیسا کر گیاب سلاطین اول یا پ آیٹ ۹ میں آمسیکی تعربی موجودہ ہے کا ۔ م اس صند و فی میں سواہتھ کے ادران دولوجوں کے جن کو وہاں مؤسلی نے جورب میں د کہ دیا نفا ،حبس و قبت کہ خودا و ندسنے بی اسسنرائیل منصوحیت وہ مکی مھر میں کے

أثث وبدانها فاعفاك

محرسيمان عليالت امركة فرى دورس ده زبروست القلابات بيسيس آش، من كى شهدادت كتب مقدمه دست رسى بين الينى سب المان على إس العود بالشر زندگی سے باسکل آخری او فات میں محص بیو بوں کی ترغیب مے مانحت مرتبد ہو گئے اور بت پرستی شروع کر دی ،اور مبت خانے تعمیر کے ،اب ہو بک دہ خود میت پرست مرد بن چکے تھے اس کئے اُن کو تورات سے کو ٹی مطلب اِتی ار إِ مقا اور ان کی وفات کے بعد نؤاس سے معی براا نظاب رونا موا ، کیو بی است وائیل کے تمام نما ندان اورقبائل بھر کئے ،اورمنتشر ہو کئے ؛اور بجائے ایک سلطنت کے موسلطنیں ہوگیش دسٹس خاندان - جانب اور ایک طرف ، پورلغام درش خاندان کا یادمان اه بن گیا داس سلطنت واسلطنت اسرائيليه و قراريايا واورسلهان عليدانسلام كابيا رجعام ووخاندانون ير حكران موا احبس كا نام مسلطنت بيهوداه " تجويز موا ا اور و ونول سلطنتول مي كفر و ار مراد کا بازار گرم ر با ، اس منے کہ بور بعام تو تخنین شاہی برمتمکن موتے ہی مرتد ہو گیا،الا اس کی دیجی دیکھا ہوری رعایا بعنی وسٹس خاندان سجی مزید محکر شین بریمستی کرنے سکے سکتے ان میں ہولوگ توریت کے مسلک پر باتی رہ سکتے شقے افد کا بن کہاتے سے انہوں نے بیرودا کی سلطنت میں ہجرت کر لی «اس طرح برتمام خاندان اس ریاد سے و حالی سوس ال افر گذشته کے مانتیے ) تاہ یہ مکم استثناء ۱۳۱ میں فرکورے ۱۴ من تلے کتاب تقناة بوری ہی اُن کی الرانيون سه مجر لوميد ، بالحضوص و يجيف ففناة ١٠ ١ ١٠ ١ مه د يكف مو فيل ان وسلا طين اول ا ه و محصة ا، سلاطين ١١:١١ (صلى هاذا ك ما سيد) مله و محصة ١ مسلاطين ، يه تعارف كيد معقد بوصيف كا حاشيكه مرسا طين ال

بعد یک کافروبت پرست پطے آئے تھے ، انخرخدانے اُن کو انسس طرح بر ہوا ورختم کیا کہ اسور ابوں کا اُن بر تسلط قائم میوا اجنہوں سے اُن کو قیدادر مختلف ملکوں کی جانب جلا و طن کم دیا اور اسس ملک میں سوائے ایک حمورتی سی صفیہ جاحت کے اُن کا وجرد باتی نہ حمورا ، . وراکش**س مک کوئیت پرستوں سے مجر**دیا ، تو بی<sup>ع</sup> یو ٹی بقیا یا جماعت تھے ان گہت بہتوں کے ساتھ کھُل ل گئی ہے ، اور ان کے آگیں میں شا دی بیاہ ، توالد و تذکسی کا سیسلہ جاری ہوا ،اس مخلوط ہو ڈے سے ہواد لا دبیا ہوئی وہ سامری کہلائے ، عرض اور بعام سے لیکرارایکی سلطنت کے آخری دورتک ان لوگوں کو توریت سے کو بی سرو کار یادار بنیں رہ اور اسس مک میں توریت کا وجود عنقاء کی طرح تخا، يەنقىت توڭ دىسى خاندانوں اور اسا ئىلىسىطنىت كاسفا ، دوسرى جانت سليمان علیہ است لام کی وفات کے بعد بہودا تخت سلطنت یر ۲۲۲ سال کے عرصہ میں سیکے بعدد سرکے میں سلاطین منکن موسے ان باورث ہوں میں مرتد ہوستے والوں کی تعدا دمومنین کی نسدت زیاده رسی ، بت پرستی کا عام رواج تورجیعام کے بعہد ہی ہیں ہوجا تھا ہر درخت کے نبچے ایک ثبت نصب تھا، حب کی رستش کی باتی تھی اُنزکے دور میں میرصالت مولکئی کہ بروست مے عرقوست اور کونے میں بعل کی تسمہ ان کا میں تعمد ہوگئیں، بیت المقداس کے در وافت بندکر دیے گئے ، اس کے دور مکومت سے قبل مرومش لم اور مین المقدر مس دوم ترمت حیا تف، بہلی بار لوست و مصر کانسلط ہوا ،حس نے بیت آئٹر کی تمام عور توں اور محلات ہی کی تنه م بیگات کوخوب مهی کوش، دوسری مرتب، سراییل کامزند بادث و مستط بهوگیا، اور بیت اللہ کی خواتین اور محل سے ہی عور توں کو اے انتہا لوا ، بیب نک کہ منت کے جد سلطنت میں کفر بڑی شدّت سے بھیلا جس کے نتیجہ مس مملکت کے اکثر باشندسے سه و مجهة ۱ ـ سلاطين ۱۱ ؛ ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۳ ه ، سوم نوسي خد دند سے مجي دُر ني رس اور بني کھودي ، مولي مورنون کومبی لوحتی رچن "ر۲ - سلا : ۱۵ : ۲۱) شاه د کین ۱ - سسده طبق ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، تله و يجعير ٢- تواريخ ٢٨: ٢٢ تا ٢٢ ، كله م-سلاطين ٢١ : ١ تا ١٠

بن پرست بن گئے ،الس با دشاہ نے بیت المقرس کے صحن میں بتوں کی تسر بن گا میں افریک اس با درکائے ،اس المقرس کے جیٹے ہمون کے دورسلطنت میں کفر کی بہی ترقی دگرم بازاری رتبی ،ابد السری بٹیا بوسیا بن آمون جبسریر ارائے سلطنت ہوا آواس نے بسیجے دل سے تو برکی ،ادرخد اکی طرف منو خب بہوا ، ود اور اس کے اراکین سلطنت شراحیت موسوی کے رواج دینے کی طرف متوجہ بہوا ، ود اور اس کے اراکین سلطنت شراحیت موسوی کے رواج دینے کی طرف متوجہ بوسٹے کفرونزک کی رسموں کو مثانے میں بڑی جدوجہ کی ،مگراس کے بوج داس کے ارتباء میکومن سے سنزہ سال بک ذکسی نے توریت کی شکل دیکھی ،اور ذکسی نے توریت کی انتہاں ہوں

البند جلو منطنت کے اعمار ہویں سال میں خلقی ہ کا بن سے یہ دیواہی

لوسیاہ کے زمانہ میں توربیت کی دریافت

کیا کہ مجھے بہت المقدس میں توریت کانسخہ ملاہے اور پرنسخہ اُس نے سافن ہنشی کو دے دیا۔

مجھر اُس نے اس کو بیرسیاہ کے سامنے بڑھ ، بوسیاہ نے اس کامضمون سنگر بنی امار میل
کی افر انی کے عم میں ا ہے کہڑے ہوئاڑ ڈ الے ، جس کی تقریبے کہ سلاطین نانی بات مسیں
اور کتاب تواریخ نانی کے باب ۲۲ میں موجود ہے ،

مگر نر و بیات خود الرق اعتبار ہے ، اور نہ خود خلف اوکا فول لائق ، عتماد ، کیونکہ بین القرس المخترک عہد سے پہلے دومر ننہ اُول جا جا مفاہ جس کے بعد وہ بیت الاصنام رہنکرہ ) بن چکا مفاہ در بنوں کے عجا در بن دوزانہ اسس میں واضل ہوئے ، اور بھر کسی نے سنز اہ سال کے طویل موصد میں قوریت کو زو کھی انہ سنا ، حارا نکہ باور شاہ ، در تھام ، راکین سلطنت اور موسوی شریعیت کے بھیلانے اور دواج معین میں ایری جو تی کا زور نگاتے رہے ، ورکا میں دوزانہ داخل ہوئے اور تی مقدر سس میں موجود ہو، اور اتنی ہوئے رہے کہ قوریت کا نسستہ بیت مقدر سس میں موجود ہو، اور اتنی

ك برد سلاطين ١٧١ ٢ تا ١٥ على برد سلاطين ١٢٠ ١٠ ع

لله ١٠١٠ سلاطين ٢١١٢ ١

لكه الدونومسياهك القاريوين بريس اليها بوا المراء رو- مسلاطين ٢٢ وهري

منت کسی کونظرند آئے ،اصل حقیقت برہے کہ پرنسخ خلقیاہ کا تراست بدہ اورمن کھڑت تھا کیو بچرانسس نے جب با دشاہ اور امراء وسلطنت کی عام توجہ ملتِ موسوی کی طرف دیکھی سے ان شنی سنائی زبانی روابتوں اورقفتوں کو جمع کرے مرتب کیا ، جو تمام لوگوں کی ز بائی اس بک میہوسینے شتھے ، مواہ وہ ہتھے ہوں یا مجوٹے ، اور برسارا وقنت اس نے اس کی جمع وتالبعت بين كزارا ، جب حسب منشاء نسسخ جمع اورمزنب مو كيا نواكسس كوموسى علايسلام بكر ديا ١١ور السن تشمر كاافة اء اورحجوث دبن و مزمهب كي زقي اورا شاعست سے مثاخرین بہودادر بچھلے عیسا بڑو ں کے نزدیک دینی ستجات میں شمار ہوا تھا محراس موقع بريم السس سے صرف نظر كرتے بوئے كتے ہى كەنورىت كانسىخ بومسيآه كى نخت نشينى كے ايھار موير بال میں دمستیاب ہواہے ،اورتیرہ سال امسکی مذہب حیات تک وہستعمل اوررائٹج رہا کی و فات کے بعد حب اُس کا بیٹا بہو آخر تخت نشین ہوا نووہ مرتد ہوگیا ، اور کھر بھیل گیا ، حس کے نتیجہ میں شارہ مصر اس برمستط موگیا ، حس نے ، س کونظ بندکر سے ہس کے مجائی کو تخت نشین کیا ، یا وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مرتد نضا ، اس کے مرسفے پر اس کا بیٹیا جالشین ہوا، بیر بھی اپنے باب اور جیا کی طرح مر ندیتھا ، <del>بخت نصر</del>نے اس کواور بنی اسرائیل كى كا فى تعداد كو قبيركيا ، بيت المقدمس أورشا مى نوانوں كونوَب بوا، اور اس كے يجا كو لخت نشین کیا، برمجی تصنیح کی طرح مرتد عقا، بہتما منفصیل جان لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نز دیمب بہودیوں میں نؤر بیٹ سے قبل منقطع تھا ،اور جونس اس سے نوائر کا بٹوٹ ہوسکتاہیے ،اوروہ بھی کل نیرہ س عل اور مروج ر با ١٠ اس كے بعد اس كى حالت كا كھے منز سيس حليا ، طا ہريسى -بعد حب بيمر كفروار تداو يوسباه كي اولاد من تصلا نو گذت ء بخنب نصرے پہلے غائب مہو حکی تھی ، اور اس قلیل رئے له ان واتعات کی تفصیل کے مد محظ ہوم ، ساز طبی سام : ۳۱ تا ۱۹ در ۲ ۲ : ۱ " تا ۱۹

کے درمیان با مکل طرمتخلل کی طرح مضا ، اور اگر ہم اس توریت کو یا اس کی نقل کو باتی ہمی فرصٰ کر دیں تب ہمی ہنت نقر کے حادثہ میں اس کا صالح ہوجانا قباس کے مطابق ہے ، اور برحادثہ توسيلاحادة ہے،

بخت نصر كا دوسراحمله حب أس بادرث و في نصر كوبخت نصر في تخت ووسرى دليل المنت المرائح الشين كميامقا ، فود أس كے خلاف بغادت كى ، تو السرى دليل الله كواس كى اولادكواس

كي أنكهون كے سلمنے ذ بح كيا المجراس كي انكيس كلواكر زنجرون ميں بندھوا يا ١١ور با بان هجوا دیا ، بیت اسدادرست هی محلات اور بروست ام محانات اور بر راسی عارت اور م برے لوگوں کے گھروں کوجلا ڈالا، بروست کم کی جہار دیواری کومسمار کردیا، بنی امرائیل كے تمام خاندانوں كو گرفتارا در نبيد كيا ،اوراس علاقه ميں مساكين ،عز إءادر كاشتكاروں

بر بخت نفر کا دور احاد شہد، اسس موقع برتوریت معدوم ہوگئی،اسی طرح مرعتين كى دوتمام كنابي بواس حادثه سے قبل تصنيف بوئي تقين صفح عالم سے قطعي مط لین اور برصورت حال مجی ایل کتاب کوتسلیم ہے ، جیسا کرمغ علوث بہا دت منبرا اسب

من بوکس کا حاور ا عبد عندی کی اون کو دوباره مکھا، تو ایک دومراحادثہ میسری دیل بیش آیا ، جس کا ذکر مکا بوں کی پہلی کتاب کے بال بین اس

آب کومعلوم ہو چکا ہے ،

طرح کماگیاہے: و ایتبولس سنسنتا وفرنگ تان نے بروشلم کو فتح کرے عہد عتین کی کتابوں کے معنے لیے

له بعن صدقیاه ۱۱ن واقعات کی تفصیل کے لئے و کھے م افدار کے ۳۱: ۱۱ تا ۲۱ وم سلا طین ۲۵، آنا ے ويرمياه ١٣٥ : (١١) تك د يجيعة صغير ١٣٣ و١٣٥ عبله بذا

سله تعارت کے لئے و شکھتے صفح ۳۳۲ جداڈل ،

میں مناقع ہوگیش<sup>ی</sup>

مجرمان آزکہا ہے:۔

" بيم نوان كتابون كى سسىيى ئى كشبادت اس دنت تك ميسر نبين بوسكى ، جيب تك

ک مکابین کی کتاب کاروو ترتب ہے ایم اس بیاب اس سلط ہم نے بہاں اس مبارت کا وہ ترجم ا نقل کر دیاہے ہو خود مصنعت نے اعجاز عیسوی بین صغیف پر مذکورہ کتا سے لکھا ہے، ہمارے ہاسس سکا بین کی کتاب "نگریزی بین ہے ، حس کے الفاظ یہ بین ،۔

" NEVER A COPY OF THE DIVINE LAWBL WAS JURNUP AND BURNED;

IF ANY WERE FOUND THAT KAPT THE SACORD, RECORDOR OBEYFOTHE

LORD'S WILL, HIS LIFE WAS FORFEIT TO THE KING'S EDICT

MONTH BY MONTH SUCH DEEDS OF VIOLENCE WERE DONE.

(1. MACABES 1.59.61)

بین و فون خداد ندی کائونی نسزایسانه تفاجی بین در درجد به ندگیا مود اگر کوئی شخص ای ملاحین کے پاس بیر مقدس فرشند محفوظ مویا و و خدائی اسکام ک بروی کرتا موتو بادشاه کے حکم کے مطابق اسے مار ڈالا جا آ ، ہرمہدینہ بر مشدد کی کاررون ٹی ہوتی تھی ائے را۔ مکا بوں ، : 9 ھا ، ا مسيح عليه اسبام ورست فاريمنش ون دويل ا

م کہتے ہیں کہ اس شہادت کی پوری پورسٹن مغ سفر نم ہے جواب میں داختے کی جا جی ہے ، معبطور کی اس شہادت کی پوری پورٹ اور میں مغالم استان حادثہ کے بعد بہودیوں بریث ہان فرنگ معبطور کی میں معالم کے باتھوں اور بھی مختلف اور متعدد حوادث و اقع ہوئی میں دیوادث و اقع ہوئی

جن میں عرد راء مر کی تسلیں معدوم ہوگئیں ان میں سے ایک

دوسری صدی کے بخر تک اکھونے اسس دوران میں کہم کوئی میں ٹی اس نسخہ کی طرف قطعی منوجہ نہیں ہوا اور پھریہ ترقم نسے م بہودی عبادت خانوں میں بھی بہی صدی کے اخسہ تک را شجے رہا اس بناء پرعبرانی کے نسیخ بہت ھی کم سے ، قلیل مونے کے علاوہ بہنوں کے پاس تھے جیسا کہ آپ کو مرایت نبر مفالط نمراکے جواب کے ذیل میں علوم ہو جیکا ہے ۔
کے پاس تھے جیسا کہ آپ کو مرایت نبر مفالط نمراکے جواب کے ذیل میں علوم ہو جیکا ہے ۔
منور کی مورد اور سرنے نسیخ ناپر کے اسم کی اسم نورہ تمام نسیخ جوسا تو ہی یا اسموری

ردیوں سے سے ماہید سے محیثی دلیل اس سے کہ دہ ان کے نسخوں کے مخالف تھے ،اسی

بناه برعبسد منتن کی تصبیح کرسے والول کو ایک سخ بھی الیبان السکا جو إن و وصد یو سگا که تعارف کے ہے و پیچنے ص ۱۳۶۹ جائے کا حاصیبہ سے ۱۴ زصیبوی وص ۲۰۱ پی مستعف نے مفتول بہود یوں کی تعدادگیارہ لاکھ مکھی ہے ۱۲ نقی سے و پچھے صغم ۲۵۵ و ۲۲۹ ، جد بنوا ، مکھا ہوا ہو، بہود اوں کی اس حرکت کے بعد اُن کے باسس صرف اُن کے من لیسندسنے باتی رہ گئے متے جن میں ان کو تحریف کرنے کی بڑی آسا نیاں اور گنجالشش ماصل تھی حبیبا کہ البت نمرة قول نمر ٢٠ ين معسلوم موحيكات،

### ئ اتوس دليل

میا ایو س کے ابتدائی طبقات میں تھی ایک بیزنسنوں کی قلت کا سبب تھی ، اور تخ لیٹ کرنے والوں کی تخرلیٹ کاموجب، کیونکہ ان کی تواریخ المس امر کی شہادت کے رہی ہے کم منوار میں سوسال ک ان برمصافب اور حوادث کے بہاڑ تو ہے رہے اور دسكس مرتبرقتل عام سے ان عزيبوں كو واسطه برا ، جن كى تفصيل يہ ہے :-

پریز نبوالے بشے حوادث اور قتل عام،

العاون بيه مادنت أرق كعب ميس المان ميسين أيا، حس مي بطرس وارى ادراسسى بوى اور بولسن دربر برقل دارالسلطنت دا يالانه مي دا قع بوا . يركيفيت اس بادشاہ کی زندگی مک فائم رہی، صیا نیوں کے لئے اپنی مسیمبت کا اظہار واحترات سنت تزين جرم مشهار مبوتا مقاء

دوسراحاونثر برحادثه شاه دومشیان کے دورسلطنت میں بہش آیا، یہ بادت مجی نیرو ا کی طرح مذبت عبسوی کا جانی دشمن مخفا ،انسس نے عیسا ٹیوں کے قبل عام کا

له فران جاری کردیا ،اوراس ندرخون بهایا گیا ،کهسس دین کے تعلمی مط جانے کا خطرو

ال ویکھ منی وہ عبد بڑا ، سلّه کام شی رس ایسا ہی ہے ، اعجاز دسیوی بین تھی بہی نام مکھ ہے مگرمشہو شاہ برون NERON ہے بر کم نیکا اور مقدم ابن ضدون میں بھی اسے نیرون سے کر گیاہے ، جوروا کابا دشاہ (ارسین اشته ، راب، الخوال قيم تفا الشهو والسفى سينيكاكا شاكردب اعيسا يُون بيظلم وستم وها في بناء مريراني بربريت بي مزب المثل ب البيركية م منتهم الداري الله المعظم بومقدم ابن فلدون طبع بروت من صُلَّى خَ بِوَيْلِ شِرِح اسم البابا والبطرك والحربن ١٢ ت ملك شاء وومشين من ١٥٨٠ من من من من مكروم

كا اوشاه ومنفرة ، ساف مراج اب أخردوري اس برقسل عام كاجنون ساطاري بوكيا تفا (برانانيكا)

بوگيا ، لوحنا حواري جلاوطن كياگيا ، اور فيليس كليمونس بعي فعل كياگيا ، یہ حادثہ اور شرحان مے عب میں پیش کیا ، حس کی ابتدا و مسال شہر سے ہو فی اوراتفاره سال بمسلسل يبي مالت ربي اس سنگام مي كورنتهميه كار النائشعس اورروم كالسفف كليمنث ادرشيهم كالسفف ستمعون ماراكيا، ث و مرفس اليونيشس شم عهد مين بيش آيا و حسن كي ابتداء مسال الم میں ہو تی ، دس سال سے زیادہ میں کیفیت رہی ، اور قبل مام مشرق ومغر یں بھیل گیا ، یہ باد شاہ مشہور فلسفی اور متعصب ثبت برست تھا ، بالمخوال حادثه المسور المسترك المعتبدين بيش أي حس كي ابتداء سانته ے، صرف مقرین هزارون عیسائی قتل گئے گئے ، اس طرح فرانس اد كارتيبج مين ابياست ديدتنل عام كياكيا كرمكياتي يه خيال كرف ي كريوزمسان دهجال یہ داقعہ ن و مکیمن کے عہد میں بیش ، حس کی بندا و مکت میں ہوئی اس کے حکم سے اکثر علما و مسیمی نتال کئے گئے ، کیونکہ اس کو گمان ہواکہ دہ علماء کے قتل کے بعد عوام کو بڑی سہولت کے ساتھ اپنا"، بعے فرمان بناسے گا ،اس فتل عام میں پوپ بونڈیا نوس بھی ماراگیا ،اور بوپ انٹیروٹس بھی ،

ا برحادثه بادت و في كشس كرزانه مي متاعيد مي ميشي آيا، ال بادشاه نے تومذمب عدیوی کی بیخ کنی کا پختر اراده کر لیا مقامینا کنیر اس کے فرمان صوبوں کے گورز وں کے نام اس سسلسلہ میں صادر موسئے ، انسسادنہ میں بهن سے عیسائی مرتد موسکتے ، مصر افر نعیسہ ، اتنی ،اورمشرق دہ مقامات ہیں جب ں اس كاللسلم عام رلي مقوال حاوشر کیرواقع، بادشاه ولریان کے عب دمیں منطقة میں بیش آیا ،حس میں مزارو عبياتي قتل كئے كئے ، كيراس سلد مين اس كے احكام نهايت سخت معادر ہوئے ، کہ اسقفوں ، بادر ایوں اور دیم سیح کے خا دموں کو قتل کا یاجائے ، اور عوت واکر ہے والوں کی آبرو ریزیاں کی جائیں ،ان کے مال لوٹے جا ٹیں ،اسکے بعد بھی اگر عیبا تثبیت میر قائمٌ رہیں توان کو فتل کر دیا جائے ، اور مذہبے عور نوں کے اموال لوٹ کران کو حلا وطن کر ویا جائے ،اور باقی عبیا بیوں کوغلام بایاجائے ،اورفنید کرے ان کے یا واں میں زمخردال رسرکاری بسگار می المسسنتمال کها جائے ، ا میرحادثه بادشاه اربلین کے زمانہ میں سمین آیا ،حس کی استراء مسلکتام میں ہوئی،اگرجیب قتل عام کے لئے اس کا فرمان صادر مہوجیکا تھا مگراس ملسد مس عبياتي زياده قبل نرموسط ، كيونكر بادث و خود ماراكيا ، یه واقعه سنته سی مبیش آیا ۱۰س تنس عام می مشرق ومغرب کی زمينين لالهزار بن گنين، شهر فريجيا بدرا كا بورا دفعه مبلاديا گيا ا ا دراس میں ایک تھی عیسائی زندہ نہ ریا ، اگریہ واقعات صحبہ میں نوان میں نوریٹ کے سننے کی کثرت کا نوکو تی امکان ی منہیں ، اور نہ کتا بوں کے محفوظ رہنے کی کو تئی امکانی شکل ، اور نہ اُن کی تصبیحہ و تحفیٰنی لی کو بی صورت ، نیزا میسے ناخوش گوار حالات میں کر لیٹ کرنے والوں کی توجا ندی بو گی، مغالط ممبراکے جواب میں آپ کومعلوم ہوجیکا ، کہ بہت سے برعتی عبیاتی فرنے

يهلى صدى مين موجود منفط وجن كاشغل مي كزليت كر المفاء

### و لو کلیشین کا حادثہ آشھویب دلیا

بادشاہ ڈیو کلیشین نے چاہ نفاکہ بچھلی گنابوں کادجود صغیب مہتی ہے مادے اور اس سلطہ میں اس نے بڑی جدوجہ میں گرجوں کے مسار کرنے اور کتابوں کے مبار کرنے اور کتابوں کے مبار کرنے کا فر مان صادر کیا اور سختی اس کی تعمیل ہوئے کا فر مان صادر کیا اور پہلے اس کی تعمیل ہوئے کا فر مان صادر کیا اور پہلے اس کی تعمیل ہے اور کرجے گرا دیئے گئے ،اور جو عیا تی جو تعمیل سے انکار کرتا ، یا اس کی تسبت بادشاہ کو یہ گمان ہوجا تا کہ اس کے پاکس کو ٹی کتاب بھی ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدید بادی جاتے ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدید بادی جاتی عبادت کرنے سے محروم ہو گئے ، حب کی تصریح عیسائی اجتماعی عبادت کرنے سے محروم ہو گئے ، حب کی تصریح عیسائی اجتماعی عبادت کرنے سے محروم ہو گئے ، حب کی تصریح عیسائی توار سرخ بیں کو جو دہے ، لار ڈوٹر اپنی تفسیر کی جارے صفح ۲۲ میں کہنا ہے کہ ، عیسائی توار سرخ بی کہنا ہے کہ ،

بھر اہاہے کہ:
ریوسی بیس بڑے درد اک بیرا یہ میں بیان کر تاہے کہ میں نے اپنی دونوں آنھوں

سے گرجوں گاگرا یاجا آاور کتب مقد سرکا بازار دن میں جلا یاجا :) دیکھاہے ''

ھم یہ بہرگرز بنہیں کہنے کہ اس کے مثا نے سے تمام نسخے صفحہ عالم سے مسٹ کیے ' ایکن

اس میں ڈرائھی شک بنہیں کہ ان کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ، اور بے مشمار صبح اور نفلیس

نسخے صالے جو گئے ، کیونکہ اس کی سلطنت اور ملک میں خود عیسا ٹیوں اور ان کی کتا اوں کی

نا و کی کلیتین اور ان کی کتاب کی مسلطنت اور ملک میں خود عیسا ٹیوں اور ان کی کتا اوں کی

نا و کی کلیتین اور اس کی سلطنت اور ملک میں خود عیسا ٹیوں اور ان کی کتا اور کی کتا ہوں کی

در ان کے ایک کار مان کی سلطنت اور ملک میں خود عیسا ٹیوں اور ان کی کتا ہوں کی کار مان کی کتاب کر ان کی کتاب کے در کتاب کو میسائیوں برظام وستم کر مانے در تفصیل کیلئے در یکھئے بڑ بڑ دیکھئے بڑ میں کار مان کی دانہ کو عیسائی صفرات وہ عہد رشہدای'

تعداد جتنی زیاده تفی امس کادسوال حقته تھی دوسرے ممالک میں دیتھا اور تخرلیف کادروازہ ا کھیل حکامتھا ، \*

اس من ذرا بھی تعجب بہیں ہوسکا کہ کوئی گناب انسی بھی ہوجو بالکل معددم ہوگئی ہو، اور اُس کے بعد اُس کے نام سے ایسی گناب وجود میں آگئی ہو، جوقطعی حجلی اور اس سے مختلف ہو، کیونکہ ایسا ہونا طباعت کی ایجاد سے قبل کچیم بھی مستبعد نہیں تفاصیا گاپ کو ہدایت نبر ہو کے قول نمبر ۲۰ مغالطہ نمبرا کے جواب میں معلوم ہو چیکاہے، کہ بہود لوں کے من لیسند نسخوں کے مخالف جس قدر نسخے نضے وہ آکھویں صدی کے بعد ان کے ناہید ومعدوم کر دسنے کی وجہسے یا سکل نا بعد ہو گئے تھے، ناوم کلارک اپنی تفسیر کے مقدر میں یوں کہنا ہے کہ:-

وا جونفسیر فی سنس کی طرف منسوب کی جاتی ہے ، اس کی اصل اپید ہو چکی ہے ادر حب افغیر کی نسبت اس کی طرف اس زمانہ میں کی جاتی ہے ، وہ علماء کے زرد یک شسکوک

ہے واور ان کا شک بالکل صبحے ہے ''

سن اپنی کتاب کی جلد ۱۳ میں تکھنا ہے کہ:دوجو تفسیر ٹی شن کی طرف منسوب ہے وہ تقیوڈ درط کے زانہ میں موجود تھی اور ہرگز جا میں بڑھی جاتی تھی ،مگر تھی وڈ درط نے اس کے تام نسخے ناپید کر دیئے اور ہرگز جا میں بڑھی جاتی تھی ،مگر تھی وڈ درط نے اس کے تام نسخے ناپید کر دیئے ۔
اور ہرگز جا میں بڑھی جاتی کور کھے ؟

دیکھے کہ محقیو دورٹ کے صالع کرنے سے یہ تغییر کس طرح صفی عالم سے مت گئی، اورعیسا ٹیوں نے الس کے بعد اس کی جگہ اسی نام کی دومری تفسیر کھڑ لی، اکس سی کوئی شک بہیں کہ فرنگیوں کے شہنشاہ ڈیو کلیشین کی طافت یہود اور اور کی طاقت سے زیادہ محقی، اور اس کے نا بید کرنے کا زمانہ بھی ہیود کے معدوم کرنے سے زیادہ نزدیک ہے، سال تھیودورٹ ہے اس نے بائیل کی مختلف سالے تھیودورٹ ہے اس نے بائیل کی مختلف کن بور پھھ میں اور فرم ہے گاریخ دفات معلوم اایک اندازہ کے مطابق محقیم ایریخ دفات معلوم اایک اندازہ کے مطابق محقیم بی دور فرم ہے دبر مانیکا ) ۱۲ ت

اسی طرح اسسکی ها قت مجمی تقیو دورث کی طاقت سے زیادہ تھی، نو بھر السس میں ذرامجمی تبدل نہیں معسلوم ہوتا ، کرعہب بہ جدید کی بعض کتا ہیں ویو کلیشین کے حادثہ میں ضائع ہوگئی ہول اور ان حوادث میں بر بار ہوگئی ہوں جو نہ کورہ سلامین کے عہد بیں بیش آئے ، بھر اسس کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھرٹ کتا ہیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا نقت آ ب فی مشسل کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھرٹ کتا ہیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا نقت آ ب فی مشسل کی نفسیر میں دیجھ جگے ہیں ،

عہد جدید کی لعصٰ کتا ہوں کے گھڑنے کا ابتہام اُن کے بیہاں تغییر مذکورہ کے گھڑنے سے زیادہ عزد ری تفا، اور وہ منسبور دمقبول مقول حبس کا ذکر ہوایت نمبر ا کے نول نمبر اس مفالط نمبر ایک جواب میں گذر جیکا ہے ، دواس اختراع اور افراء اور جھوٹ کے مستحن اور مستحب سے ۔ ذواس اختراع اور افراء اور جھوٹ کے مستحن اور مستحب سے ۔ ذرکا فیصلا کر روا ہے ،

گذرشہ آ تھ نمبروں بین جن حوادث کی نشان و ہی گی ہے ان کی دحبہ سے انکی کا ہوں کی اس اند متصلہ بھی اس حدیک ضائع ہوگیش کہ اب ان کے ہاس عہب رہتی اور عہد حدید کی کسی کہ آب کی سند منصل موجود نہیں ہے ، نہ عیسا بڑوں کے ہاس اور نہ بہود ایوں کے بہاں ، ہم نے بار ہا بڑے بڑے یا در ایوں سے سند متصل کا مطالبہ کیا ، مگر وہ بہنی کے بہاں ، ہم نے بار ہا بڑے بڑے یا دری نے اکس من ظرہ میں جو میرے اور عیسا بڑوں کے دریا ہوا تھا اس کا یہ عذر بیش کیا کہ ہارے نز دیک اسناد کے معدوم ہونے کا سبب وہ فتے اور مصابح بیں جن میں تین سوتیزہ سال مک عیسائی مبتدارہ ہے ، ہم نے نود بھی ان کی سناد کی معدوم ہونے کا سبب وہ فتے اور کی کہتا ہوں کا پورا جائز لیا ، مگر ان میں قیامس وظن کے سواکوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی کی کتا ہوں کا پورا جائز لیا ، مگر ان میں قیامس وظن کے سواکوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی،

اوریہ چیز سند کی حیثیت سے قطعی نا کافی ہے ،

# عہد نبوئی سے قبل کے نسخے اب کک موجود میں

#### يانعوال مغالطه

کہاجا آہے کہ کتب مقدر سے وہ نسخ جوعہد نبوی سے قبل کے ایکھے ہوئے بیں آج نک عیبائیوں کے پاکس موجو دہیں، اور یہ نسخ ھالے موجودہ نسخوں کے مطابق بیں اس کے جواب بیں ہم عرض کریں گے کہ، س مفالطہ بیں درحقیقت و و دعوے کئے گئے ہیں، ایک توبہ کہ یہ نسخ حضور صلی انترعلیہ وسل کے سے قبل کے ایکھے ہوئے ہیں، دورس

ہر کہ یہ ہمارے نسخوں کے مطالق ہیں ، حالا بحدد و نوں دعوے غلط ہیں ، میں انواس لئے کہ ہدایت نمرس کے قول منر ۲۰ میں مغالطہ نمبرائے جواب میں فارٹین کو

معلوم ہوج کے کا عجب مِعتبق کی تقییح کرنے والوں کوکوئی ایک نسخ بھی عبرانی الیا نہ مل سکا جوساتویں یا اُنظویں مسدی کا مکھا ہوا ہوج بلکہ ان کوالیسا بھی کوئی کامل نسخ عبرانی کا

سر نه موسکا جو دسویں صدی کے پہلے کا ہو ، کیونکر کنی کاٹ کو جو سیسسے زیاد ہ ٹرانانسخہ

وسنتیاب ہوا، حس کا نام کوڈکس لاڈیا نوسٹ ہے،اس کی نسبت کنی کاط کا دعواے

ہے کہ وہ دسویں صدی میں اکھا گیا تھا ، موشیودی روسی کا خیال ہے کہ گیار ہویں صدی کا اکھا

بواہے، وانڈر بروٹ نے حب عبرانی نسخہ کامل تصبیح کے دعوے کے سائفہ طبع کیا ہے تواس

نسخ کے چودہ هر ارمقامات صرف توربیت کے دو مزارے زیادہ مقامات کے مخالف سکے

اسسے آب اس كى اغلاط كى كثرت كا ندازه سكا سكے يس-

ابرے اور اس کے نین نسخ اس کے قدیم نسخوں کی حقیقت او عبسائیوں کے بہاں بہت بڑانے شار کے جاتے

مِن ، کو دُنس اسکندر با نوس ، کو دُکس و اطبیکا نوس ، کو دُنس افریمی ، ان میں سے بیدلا ترجمب بان دیکھیئے صفی ۲۵۱ و ۷۵۷ جلد مذا ، کا کو دُکس ( ۲۵۵ × ۲۵۵ ) سند کو کہتے ہیں ،ت

CODEX EPHRAIM &CODEX VETICUN & CODEX ELEXNDER OF

بھرکہناہے کر ؛۔

لندن بیں موجودہ ، یہی نسخ تفیع کرنے دائے حصرات کے پاکسس بہای بارموجود مفاص پر پہلے ہونے کی علامت مگی ہو گئے تھی،

دوسرانسخ روما ملک اٹلی میں موجود ب، بودوسری مرتب تصیح کرنے والوں کے اس موجود تقانی ملی موجود تا ، بود تقانی ملی موجود تا ، بور نے میں اس موجود تقانی ملی موجی ہے ،

تیسرانسخر ہیرس بیں موجودہے ،جس میں صرف عہد محدید لکھا ہواہے ،ادرعہد عبیقی کی کو ٹی کتاب موجود منہ س ہے ،

اب بینوں سخوں کی توز کشین بان کرنا صروری ہے ؟-ہور ن نے اپنی تفسیر کی جلد میں کوڈ کس اس کندریا نوٹس کا حال بیان کرتے ہوئے

و پرنسخ بارجلدوں میں ہے ، پہلی تین جلد دن میں عہد عتیق کی سیجی اور حجو فی دولوں کا بیں موجود بیں ، جلد میں مہد بداور کلیمذھ کا بیہ لاخط کر نتھیوں کے ، ام اور معجو ٹی زبور جسلیمان علیہ اسلام کی جانب منسوب ہے ؛

"اورز بورے قبل اسمبانی سنیس کا ایک خطے ۱س کے بعد شب در وز کے ہر ہر گفتہ کی نمازوں میں بوحب نے بڑھی جاتی ہے اسکی فہرست ہے ۱ ورجودہ زبوریں ایمانی

ہیں جن میں سے گیار ہو یں ربور میں مربم علیہا السلام کے ادصاف سان کئے گئے ہیں، لبص

توان میں اِسک جبوالی میں اور لعبان الجیل سے اخوذ میں الوسی بیس کے دلائل ربوروں پراور

اس کے قوانین الجیلوں پر سکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس سنحہ کی تعرب میں مبالغہ کیا ہے۔ س طرح مجھن سنے اس کی بُرا تی میں مدنہیں مجھوڑی، اس کا سب بڑا دہمن و سین ہے

اسكى قلامت يى مجى چىمىگوى بى كى گئى جى ، كرىب اورت كى دائے تو يہ ہے كريات بر

جوتقی صدی کے آخر کا بھا ہواہے، میکائلس کا نظریہ یہ ہے کہ مدسسے زیادہ پرا نانسخہ

ہے،اورکو ای نسخ اسسے بڑھ کر قدیم بہیں ہوسگا ،کیونکرا تہانی شیس کانسخراس میں

موجودہے ، اوڈن کہناہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیاہے ، ولسٹین کا قول ہے کہ

ہ پانچویں صدی کا بخر برشدہ ہے ۱۰س کاخیال بربھی ہے کہ غالبًا پرنسخہ ان نسخوں میں ے ایک ہے ہوساتہ میں اسکندریہ میں سریالی زجر کے ایڈا کھے کئے گئے تھے، واکر اسمار سمجہ اب کریس تویں صدی کا تخریرت دوسے و موث فاکن کی رائے یرہے ککسی نسخہ کی نسبت خواہ وہ اسکندریانوس کا ہو، یا دوسرے یفین کے ساتھ منیں کباجا سکا کہ برجی صدی کے بیلے کا تکما بواہے ،میکا نیس کہناہے کہ براسی زمانہ کا سکھا ہوا ہے جب کرمعروں کی زبان عربی بن حکی تھی ،گو یا اسٹنڈریر برمسلمانوں کے تسدط ك ايكسوياد وسوسال بعد اس الظ كراس كاكاتب اكثر جلكول مسم كوبائي ا درباء کومیم سے بدل دیتا ہے ، مبیاکر و بی زبان کا دمستور ہے ، اس سے امس نے استدلال كيائي كم يسخراً علو مصدى سعقبل كانسين بوسكا . واير كاخيال ب یہ چوتھی صدی کے درمیان یا آخر کا مکھا ہولیے ،اس سے زیادہ قدیم نہیں ہوسگا، کیونکراس میں ایک طرف الواب و فضول ہیں ، آو دوسری جانب اس میں یوسی جیس کے قدا نین منفول ہیں اسب بن نے وائد کے دلائل پراعز اض کیاہے واوراس امر کے دلائل کہ برہو تھی یا تخویں صدی میں اکھا گیاہے حسب ذیل ہیں :-<u>یونس کے خطوط میں ابوا</u>ب کی تعقیم موجود نہیں ہے ، صالانکہ یہ تفقیم الواج يس بوعكي. • . اس میں کلیمنٹ کے وہ خطوط موجود جس جن کے بہتے مانے کی مالعت اور ا ا در کار منیم بے کی مجانس کر سکی تقیں ، مشافزے اس سے استندلال کیا ہے کہ پرنسخ مشترا ے پہلے مکھا گیاہے ، @ شارف كر اورنئ ديل مستدان كياب وه يدكر اوراياني نيواي ا يك ففره ابيها موج وسب ح ميمهمية والهمهمة مي موج وتفعا ، لاممال يرنسخر.ن رسالون سے مقدم ہی ہوسکاہے ، واسستین کا کہناہے کہ یہ جروم کے جمدسے سے کا کھاہوا

ہے ، کیونکر اُس نے اس میں بو انی متن کو قدیم اظلی ترجمسدسے برل ڈالا تھا اوراس

کے کاتب کومعلوم نہیں تھ کہ وہ لوگ اہل موب کو ہمکارین بوسلتے ہیں ،اس سے کہ اُس نے

را کاراؤ ، کے بدلے الکوراؤ ، فکھ دیا ، دوسروں نے اس کا جواب یردیا کہ یرکا تب کی غلطی ہے ،
کو نکر دوسری آیت میں اکا راؤ ظان کالفظ آیا ہے ، میکا ٹیس کہنا ہے کہ ان د ظائل سے کوئی مجی بات نابت نہیں ہوتی کیون کر یہ سنو لازی طور پر کسی د وسرے نسخہ سے نقل کیا گیاہے ،
اس تفریر بربران نمام دلائل کا تعلق منفول عندنسخہ سے ہوسکتاہے ، نہ کہ اس نسخہ سے البتداس معالمہ کا مقوراً بہت نصفیہ رسم الخط ، حرو من کی شکوں اور اعواب کی عدم موجود گی سے البتداس معالمہ کا مقوراً بہت نصفیہ رسم الخط ،حرو من کی شکوں اور اعواب کی عدم موجود گی سے کیا جاسکتاہے ،

بوت مدی کے سکھ ہوئے نہونے کی دلیل یہ ہے کرڈاکر سملر کا خیال ہے کا انہائی شیس کا خوف روں کی خو بیوں کے بیان میں اس کے اندر موجود ہے ، خالم ہے کہ اس کا اپنی زندگی میں واضل کا اس کا انہوں کے اس کا انہوں کے بیان میں اس کے اندر موجود ہے کہ نیا ہے کہ نیسسے دسویں صدی کا انکھا ہوا ہے کیونے یہ خط جھو ال ہے اور اس کا گھڑ نادس کی زندگی میں ممکی بہیں ہے۔ اور اس حجل کا دسویں صدی میں واقع ہونا تو ی ہے ۔ اور اس حجل کا دسویں صدی میں واقع ہونا تو ی ہے ۔ اور اس حجل کا

میم ہورن اسی جلدیں واطیکاؤسس کے کوڈکس کے بیان میں اور کہائے کہ ،۔

ریونانی ترجہ مقدمہ یں جومناہ نئے کاطبع سندہ ہے یہ سکھا ہے کہ پرنسخ شکتہ سے
قبل سکھا گیا ہے ، ابعنی چوتھی صدی میں ، مونٹ فاکس اور پلین جینی کہتے ہیں کہ اپنویں یا
جیٹی صدی ہیں سکھا گیا ، ڈیوین کا قول ہے کہ ساقویں صدی کا سکھا ہوا ہے ، پک کی دائے ہے
کہ جوتھی صدی کی ابتداء میں سکھا گیا ہے ،

کی کرتا ہے کہ ہے۔ میر کرتا ہے کہ ہم کا ہے اور مذال کیا ہے کہ یہ نسخداسی طرح اسکندر بانوس کا نسخہ مذتواریجن کے نسخہ سے منظول ہے ،اور مذالسکی اُن نقلوں سے جو اس کے قریبی زیانہ میں کی گئیں، بلکہ یہ دونوں ان منٹوں سے منظول ہیں جن میں آریجن کی علا مات نہیں ہیں الینی اس دور میں

جب كەنقلون بىل اس كى علامات تركى كروى كى كىفىس ' مچے حبلہ مذکوریں افریمی کی کوڈکس کے بیان میں کنٹا ہے کہ ۱۔ " ولسلين كاخيال يرب كرين خران نسخون من سي يواسكندرير من سرياني ترجم كى تصبح كے لئے جمع كئے كئے ستنے ، گراس بركو في دليل موجود منہيں ہے ، اور اس نے اس ماستيك عداستدلال كياب جوفرانول كام باب آيت ، يرمكها بوا ، كينسخ منها سے قبل كا مكھا مواہے ، مگر ميكا لبس اس كا ستدالل كومفنبوط بنين سمجي ، اور صرف اس فدر كناسے كريافريم سے ، ماركسش كاكمنا سے كرسالوي صدى مي مكماكيا " فارٹین بریہ ظاہر ہوگیا ہو گاکراس دعوے کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے ، کہ ب نسخ فلان مست من مي كي كي بن اجيساكيموما اسسلاي كتابون مين لكها بهوا بهوا است اعرف عيبائي علماومحض اس تياسس كى بنسياد برجن كالمشاء لعص قرائن بوت بيس ،كمه ديية ہیں، کہر ویتے ہیں کرسٹ بیر بیانسخہ فلاں فلاں صدی ہیں ، یا فلاں فلاں صدی میں انکھا گیا ہے ،اورخالی قیاسِ و گمان مخالف کے مقابلہ میں ذرائجی حجت نہیں ہوسکتا ،آپ کو معلوم ہوجیا ہے کہ جولوگ اس کے فاتل میں کہ اسکندر بالوسی والانسخ جو تھی یا پانچویکا مک بواہے ، ان کے دلائل کسفدر کمز در ہیں ، سملر کا گمان بھی بعیدے ، کیونکہ ایک ملک کی زبان کا دوسرے مک کی زبان سے فلیل مدّت میں بدل جاتا عادت کے خلاف ہے، حالانکہ اسکندریہ یہ میں کا تسلّط سالویں صدی عیسوی میں ہو، ہے اس کئے رصیح روایت کے مطابق اسکندریہ برمسلانوں کا قبصہ منت میں ہوا بال برممکن ہے کہ سكى مراداسى صدى كاآخر بو، البنه ميكاً لمس كى دليل مضبوط سے اور اس بر کوئی، عتراض بھی دار د نہیں ہوتا ،اس لئے اس کا تسلیم کرنا عزوری ہے ، نتیجہ ظا ہے کہ اس سخہ کا استحدی سے قبل مکھاجا نا ممکن نہیں ہے ، او ڈن کے فول کے مطابق ا غلب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتابت دسویں صدی عبیوی میں ہو ای حب کر تحریفے کا سمندر اپنی بوری طغیاتی پر تھا ،

المس كى تائيداس سے بھى موتى ہے كەاسىيى وەنىن كەبىر كىجى شامل جى جوجوتى

ہں اس لئے ظاہر میری ہے کہ یہ وہی دور تفاجس میں سیحے تھوستے کا المتیار دشوار مو گیا تھا۔ برصفت علی وجیسرا مکال وسویں صدی کی ہے ، اسطح بوده سوسال يااس سعار ياده متت يك كاغذ اورحروت كا باقى رسنا عادتام متبعدين اخصوصا حبب كربهائت تبيش نظريه بهي ہے كر مفاظت اوركتا برشنے یقے پہلے طبقات میں کچھ اچھے نہیں تھے ، میکا ٹلس نے وٹسٹین کے استندلال کوافریمی مونث اکس اور کنی کاش کا قول مجھی آپ کومعلوم موجیکاہے ، دلیوین کا قول و البیک نوسس کی کوڈکس کی نسبت اور مارٹس کی رائے افریمی کی کوڈکس کی نسبت آپ کومعلوم ہو چکی ہے کہ یہ دونوں ساتو یں صدی کی بھی ہو کئ<u>ے ہیں۔</u> ابت ہوگیا کہ بہلا دعوی تنده نبوت ہے ، اس سے کاطبور محدی صلی التہا وسلم مھیٹی صدی کے آخر میں ہوا ہے ،اورحب کہ بر بات نابت ہو حکی ہے کہ اسکنترانوں کی کو ڈکس چھوٹی کما ہوں پرمشتہ ل ہے ،اورلعیض لوگوں نے اس کی انتہ کئی ندمت کی ہے العدونسلين ان مزمن كرف والون كاسر براه سه وادرابيها شديدا ختلات عبر عتيني وجديدك دوسنون بين مجي بنيس يا ياجا يا ، جسفدرشديد د ٧٠ نوسس كي كود كس ، راسد البان كرف سي بالا جاتاب وقول مر بواكه دوسراديوى معى مجمع منهي ب . مجدد وسرے ہم اپنی اس رائے سے قطع نظر کرتے ہوئے اور پرتسدیم کرتے ہیں کہ یہ تينول نسخ محرصلي التدعليه وسلم سه قبل مجھ جاچڪے تنفے کہتے ہیں کہ انسس میں ہمارا کو ٹی نقصان منہیں ، کیونکر ہم نے یہ دعوٰی تو منہیں کیا کہ کتب مقدسہ میں طبور محمدی صلی الشرعدی وسلم سے تبل مخرلیف نہیں ہوئی تھی، بلکراس کے بعد ہی ہوئی ہے، ملکہ جارا تو دعوای یہ ہے کہ یہ کتا ہیں طہور محمدی صلی استرعلیہ وسلم کے قبل موہو و سفی مگر بغرسند متصل کے موجود تھیں ،اور نقینی طور براس سے تبل بھی ان میں کر لیٹ ہو جگی تھی، اورلعض مقامات مي معب د كو تخريف كي كني، اگر ظہور محمدی سے قبل بے شمار نسخوں کا ثبوت مل جائے تب بھی ہر بات ہما رہے

دعوے پراٹرا نداز ندہوگی جہ جائے کہ مرف تین سنوں کا ثبوت ملنا، بلکہ اگراسکندر یا نوس جیسے ہراروں شنوں کا وجود بھی تا بت ہوجائے تب بھی ہمائے لئے معز بہیں، بلکہ اس ا عتبار سے مفید ہوگا کہ یہ نسخے یقینی طور بر حعلی کتابوں پرشمل ہیں، اوران کے درمیان باہمی شدید اختلات ہے، جس کی نظیر اسٹ کندر یا نوس کی کوڈکس اور لبن فوکس کی کوڈکس ہے، جو اُن کے اسلامت کی تحریف کی سب سے بڑی دلیل بن سے گی، عرف قدامت کے لئے صحت کسی طرح عزوری اور لازم نہیں ہے، جس کی زندہ شال یہ ہے قدامت کے لئے صحت کسی طرح عزوری اور لازم نہیں ہے، جس کی زندہ شال یہ ہے کہ اسکندریا نوسس کی کوڈکس میں کئی جھو تی گتا ہیں شامل ہیں ج



باب سوم



نسخ مختلف مشر لعیتوں میں نسخ ایک هی شریعیت میں اسخ ایک هی شریعیت میں هم این کوهی منسوخ کرنے یا بھلانے ہیں جس این کوهی منسوخ کرنے یا بھلانے ہیں اسٹ کو ہیں این از ل کرتے ہیں اسٹ کا بیت این از ل کرتے ہیں این از ل کرتے ہیں این از ل کرتے ہیں این اور ان کرتے ہیں ا

تَرْجَعُكُ أَلْقُرُانُ: البقرة

# تسراباب

## نسخ کا ثبوت ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۵

گفت مین نسخ "کے معنی زائل کرنا، مثادینا ہیں، مسلمانوں کی اصطلاح میں کسی عملی علم کی بیتے الی انتہا کا بیاں کرنا، ہو تمام مشرالُط کو جامع ہو و " نسخ گہلانا ہے و کیو تکہ ہمارے نزدیک افعا و فقص باامور فنطعیہ عقلیہ میں نسخ ممکن نہیں ہے و مثلاً یہ کر فداوند عالم موجود ہے واسک فنخ انہیں ہو سکتا مثلاً دن کی روشنی ورات کی تاریخی انہیں ہو سکتا مثلاً دن کی روشنی ورات کی تاریخی اسی طرح دعاوش میں اور ان احکام میں ہو اپنی ذاتی حیسیت و اجب میں و مشلاً میکور دعاوش میں اور ان احکام میں ہو کی مشیر ان کی گواہی کو قبول نکرون، ور ان احکام میں ہو کی مشیر انہیں کو قبول نکرون، ور ان احکام میں جیسے کو نکو ان نکرون ان احکام میں کو میں کو تنبیل نسخ کا امکان نہیں ہے و بصیرے ہوں کا و فت متعبین ہے و سسے نسل نسخ کا امکان نہیں ہے و بصیرے کی مذا بنا تی جاری ہے ہوکسی پاک دامن السان ہو گئی ہمین دعا بی مذا بنا تی جاری ہے ہوکسی پاک دامن السان ہو گئی جائے و ہوگی تنہیں ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس معرف میں خود س کے دائمی اور ابدی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس معرف میں خود س کے دائمی اور ابدی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس معرف میں خود س کے دائمی اور ابدی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس معرف میں خود س کے دائمی اور ابدی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس میں ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس میں ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس میں ہونے کہ اس میں ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس میں ہونے کی تفریخ کردی گئی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہے ، نس میں ہونے دائمی ہونے کی تفریخ کردی گئی ہونے کا میں مناطر میں ہونے کی تفریخ کردی گئی ہونے کردی

غَاعُفُوا وَاصَفَحُوا حِتَى بَانَى اللهُ يِهَمُوه والسَّمَمِعات اوردرگذر كرو، بهان بحث كم الله كاحكم الله من ما

بلکہ نسخ صرف اُن احکام میں داقع ہوسکتا ہے جوعملی اور وجود و عدم دو لوں کا احمال رکھتے ہوں ، نہ دائمی ہوں اور نہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہوں ، البیسے احکام کور احکام مطلقہ ، کہا جاتا ہے ، ان میں ہربات عزوری ہے کہ زمانہ اور مکلف اور صورت مند

متحديد بهون . بلكه نينون بين اختيدا ف بهو ، يابعض ينه ،

نسخ اصطلاحی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہی کہ پہلے ضوائے کسی کام کے کرنے یا مذکر نے کا حكم دے دیا ، مگر انسس كا انجام خدا كومعسكوم نرتقا ، بجرخدا كى رائے اس كے خلاف قائمُ مبوئي • اس بيئے بيسے حکم کو غتم کر دیا . که نعوذ بات خدا کا جا بل مبو الازم آئے یا بیلے ی کام کے کرنے یا ناکرنے کا حکم دیا ، پیران کو نینوں بانوں میں اتحساد کے اوج و مسیخ یا ،اگرچههریم به کهبین که خدا کو انجام معلوم تضا تب تھی اس سے خدا کی سنسان میں قباحت كى نسبت لازم آئى ہے، والعيادمن بالتد وينا كنيد اليا نسخ ممارے نزديك جائز نہیں ہے ، انترکی شان اس عبب سے بلٹ رو بالا ہے ، بلکہ اس کا مطلب مرت برموتا ہے کہ خدا کو بیلے سے یہ بات معلوم تھی کہ برحکم انسانوں برفلاں وفنت مک باتى رہے گا كيم منسوخ كرديا مائے گا اليم حبب وه وقت آجا ابے توالله لعالى سرا حکم بھیجیریتا ہے ،حس سے کمی یا بیشی ہونی یا بالکل حکم ختم ہوجانا معلوم ہوتا ہے تو در حقیقت به صرف یسلے حکم کی مرت وانتهاء کا بیان و اظهار ہے ، مگر جو نگر سنوں کے سامنے سیلے حکم میں وقت اختام کو ذکر سہیں کیاگیا،اس لئے دوسرے حکم کے آنے برہم اپنی کو تا ہی فہم کی بناء بربر فیال کرنے لگتے ہیں کہ حکم میں تبدیلی ہوئی ہے. اه به ی زندگی بی سلمانوں کو خطاب مور باہے ،کر کفارے ظلم وستم کا کوئی جواب ند دو اوفننیکہ جباد کا مكم ازل منبوجائے ١٢ ت

میں مطلب ہے کرمیں زمانہ ہی حب شخص کو حس معورت کے ساتھ ایک کام کا حکم و باگیا ہے ناممکن ہے کہ اسٹی نہا میں اسٹنٹنف کو اس صوّت میں منع کر دیاجائے بکہ نسیخ میں یا زمانہ بدرنے گایا وہ شخص یاصورت یا مّینوں ہ

بلاتن بيراس كى مثال السي سمجه ليحية كرآب ابين كسى ابيس خادم كوسس كے حالات سے آب بورے طور بر باخر میں کسی ضرمت کا حکم دیتے میں اور ابیتے دل میں برارا دہ اور نریب الينة بي كه اس كام برمشلاً السس كوايك سال ركفول كا واور أشنده سال مجركو اس سن مرا کام کرا ناسے ، گلراکب نے اپنی اس نیتت اورارا دے کو خادم پر نظام رہبیں کیا ، اب<sup>ا</sup> یک سال لورا ہوسنے برحب آب ہے دو سری ضرمت کا اس کو حکم دیا تو طا سر بیں خادم کے زدیک ہجی اور سرا لیسے شخص کے نز دیک حب کوآپ سے ارادے اور نبیت کا حال معلوم نہیں سے سرا حکم نرمیم و ننبد بلی سمجها جائے گا ، لیکن حقیقت بیں اور آپ کے نز دیک یہ سرگز نند ملی نہیں ہے ،اس معنی کے لحاظ ہے مذتوخدا کی ذات کی نسبت اور ہذاس کی کسی ستىلەلازم أكى اے الى جى طرح موسموں كے برلنے بي كركہي بهار ہے کہ چی خسٹراں ، کہبی سردی سے کہجی گرمی ، بے شمار حکمتیں ہیں ، دن رات کی تبدیلی اور انسان کے حالات برلنے میں : ننگرسنی ، دولت مندی ، بجاری وصحبت کے آنے جانے مين خدا كي بيات مار حكمتين اورمصلحتين مين بنوا ه مم كو ان كا علم مويا يبو، بالكل اسيطرح حکام کی منسوخی میں خدا کی بہت سی حکمتیں ادر مصلحتیں مسکلفین اور زمان ومکان کے حالا کے بہش نظر ہوتی ہیں ،

دوسری مثال ایوں سیجیئے کہ اسر حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تغیر و تبدل کرتا ہے جس کا منشاء مربیض کے حالات اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں ، جرمصلی یں اس وقت سلنے ہوئی ہیں ان کے بیش نظر طبیب کے اس فعل کو کوئی بھی عقلمند بہکار اور ففنول اور اس حکیم کوجا ہل اور بیو فو ت کہنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا ، بھرکوئی سمجھ دارانسان اسس حکیم مطابل کی نسبت ہو ا بہنے قدیم از لی وابد نی علم کی برولت است یاء کے تمام احوال کوجا نتا ہے یہ نفتور کینے کرسکتا ہے ؟

ار جا نہاہے یہ تصور کیے ارسکماہے ؟ بائبل کے جھوٹے واقعات عب برعتین ادر جدید میں درج شدہ کوئی داقعہ منسوخ

نہیں ہے البنہ ان میں سے بعض واقعات قطعی جھوٹے جی مثلاً یرکہ ،۔

(- الوط عليه السلام في ابني دو بستون سعار ناكيا عند الدر ان دونون و ابني إب كالتس ره كبيا ، حس ره كبيا ، حس كانسز كا بيرانش إب ١٩ يس موجود ب ؛

کی او لادسے ہیں ، حبس کی تصریح انجیل منٹی باب اقبل میں ہے ۔ ۲۔ واؤد علیالسلام نے اور یا کی بوی سے زناکیا تھا ، اور وہ ، ن سے حاملہ ہوئیں ، بھرداؤر ہ

نے اس کے شوہر کودھو کر اور فریب سے مروادیا ،اور اس کی بیوی کواہنی بوی بالباجس

ك تفريح سموتيل انى إل بس موجود ب ،

٧- سلیمان علیبرات الا م اپنی آخری عمر بین مرتد بوسکے نظے ، اور مرتد بونے کے بعد ثبت پرتی کرتے رہے ۔ اور بنت خالے نتیم بیسر کئے ، جس کی نفر بری سلا طبین اول بالب میں موجود م

ارون علیالتلام نے گوسالہ برستی کے لئے عبادت گاہ بنا ٹی تھی، اور نود معی بچھڑے کی بوجاکی، اور بنی اسرائیس کو تھی گوسالہ برستی کا حکم دیا، حیس کی اُلفر یے سفر خروج

بالله سي ووده ا

ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمام وافعات فطعی باطل ادر جھوٹے ہیں بہم ان کومنسوخ نہیں مان سکتے ،اسی طرح امور قطعیہ حسّیہ یا عقلیہ اور احکام واجبہ واحکام مؤیدہ اورا تکام وقتیہ کا لینے مقرہ وقت سے فبل منسوخ بونا، اور وہ احکام مطلقہ جن میں زمانداور مکلف اور صوت ایک ہی ہوان میں سے کسی میں بھی نسخ ممکن نہیں کہ قیاحت لازم آئے ،اسی طرح وعائی منسوخ نہیں ہوسکتیں، اسی طرح وہ زلور جو فالص دعا ڈن کا مجموعہ ہے اصطلاح معنی کے لحاظ سے منسوخ نہیں سے، اور نہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ آوریت کے لئے ..... ناسی ختمی اور خود انجیل سے منسوخ ہوگئی، جب کہ میزان آئی کے مصنف نے مسلمانوں اسی میں بہنان باندھا ہے ،اور کہا ہے کہ اس کی تھر زم مسلمانوں کے فرآن اور نفسیروں بیں بائی جانی ہے ،

اور م نے زبور اور دوسری عبد عبق وجدید کی کتابوں برعمل کرنے سے ہوا نکار کیا ہے وہ اس سلے کہ یہ سب کتابیں اسانید منصلہ کے نہ یائے جانے اور تخریف نفظی کی تمام قسموں کے ان کتابوں میں واقع ہونے کی دجہ سے لقینی طور برمشکوک ہیں، جب کہ بات میں معلوم ہو گیا ہے۔ اور مذکورہ احکام کے علاوہ دوسر سے احکام مطلقہ ، جن میں نسخ کی صلاحیت موجود سے ، ان میں نسخ ممکن سے ،

بسس مم اس امر کااعترات کرتے ہیں کہ نوریت وانجیل کے وہ بعض احکام جن میں اسنے کی صلاحیت ہے ترکہ توریت اسنے کی صلاحیت ہے تر لیات کر میں منسوخ ہیں، ہمارا یدعوٰی سرگر تہمیں کہ قوریت کے بعض احکام منسوخ ہیں، اوریہ بات کسطرح ہوسکتی ہے جبکہ توریت کے بعض احکام

لفِينًا منسوخ بنيس مِن، مشلاً ، -

مجو ٹی تقسم، قبل ، زنا ، لواطت ، چوری ہو فی شاہت ، پڑوسی کے مال میں خیانت کرنے اور اس کی اگر و میں خیانت کرنے اور اس کی اگر و میں خیانت کرنے کی حرمت ، والدین کی تعظمیم کاواحب ہونا ، باب وادا ببنوں ، ماڈوں سے نکاح کاحرام ہونا ، ببنوں ، فالاؤں سے نکاح کاحرام ہونا ، اور دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت و بخیرہ بے شمار احکام ہیں، جوبینی

طور پر غیرمنسوخ ہیں؛ اس طرح البخیل کے لبعض احکام بقیب نا منسوخ نہیں ہوئے، مثلاً الجبیل مرقس ۱۲۱ س. نام معرب مار مار م

بالله آبیت ۲۹ میں بوں ہے کہ :۔ " نسوع نے جانب دیاکہ اوّا آئیسہ

" بیسوع نے جاب دیاکہ اوّل بہ ہے کہ اے اسرائیل میں، ضراد ند ہمارا ضرا ایک ہی
ضراد ندہہ ، اور تو ضراد ند اپنے ضراسے ، اپنے سارے ول ، اور اپنی ساری جان
اور اپنی ساری عقل اور ساری اپنی طاقت سے مجبت رکھ ، دو سرایہ کہ تو اپنے بڑوی
سے اپنے برابر محبت رکھ ، ان ہے بڑا کوئی اور حکم مہیں '؛ (آیات ۲۹ ۳۱)
ہے دو نوں حکم ہماری سٹر لیون میں بھی بڑی تاکبر کے ساتھ موجو دہیں ، اور منسوخ ہر گرزیس
ہیں ، اور مجھر بات یہ ہے کہ نسخ کوئی ہماری سٹر لیوت کے ساتھ تو محضوص مہیں ہے بلکہ
میں ، اور مجھر بات یہ ہے کہ نسخ کوئی ہماری سٹر لیوت کے ساتھ تو محضوص مہیں ہے بلکہ
گذر شد سٹر لیعنوں میں مھی کثر ت سے اپنی دو نوں قسموں سمیت با یا جاتا ہے ، یعنی ایک

144 وہ نسخ کہ جوکسی نے نبی کی شراعیت میں کسی پہلے نبی کی شراعیت کے حکم کی نسبت ہو ، اور دور اوہ نسخ جو خود اسی نبی کی نشر بعث کے کسی سالقہ حکم کی نسبت ماری ہو،ان دولوں فسم کے نسیج کی مثالیں عہد بولنیق وحب بدودوں میں بے شمارموجود ہیں۔ ہماس حگہ صرف بعض مثالوں براکتفاء کرتے ہیں ، بہلی قسم کے نسخ کی شالیں حسب ذیل ہیں:۔ آدم علیال ام مح عبد بین مطابئ بہنوں کے درمیان شادیاں ہوئیں ابراسم علیات لام کی بیوی سارہ بھی ان کی علاتی بہن تقیس ، جیساکہ ابرامبیم کے ،س فول سے جو يهلى مثال پیدائش باب، ۲ آیت ۱۲ میں درج ہے سمجھ میں آ کا ہے و اور فی الحقیقت وہ میری بین مجی ہے ، کیونکہ وہ میرے باب کی بیٹی ہے ، اگر جہ مری ان کی بیٹی رنہیں، بیصرد و میری جو ی جو ٹی ''

حالا نکربہن سے نکاح کر 'ہنوا ہ وہ حقیقی سسکی بہن ہوا یا عرف ایب شر کیب ہو ایا عرف ا مشر کید ہو،مطلقا حرام اور زناکے برابرے ،اور کاح کرنے والاطعون ہے ،اور ایسے میاں بیوی کوفتل کردینا واجب ہے، چنانجید کتاب احبار باب ۱۸ آیت ۹ بس کہا

و ا تواین بہن کے بدن کوچاہے وہ نیرے باپ کی بیٹی ہوجا ہے نیری ماں کی اور منواہ وہ گھریں پیدا ہوئی ہو، خواہ کہیں ادر بے پر دہ نرک ٹا <sup>او</sup>

ڈی آئی اور رجر ڈمینٹ کی تفسیر میں اس آیت کی شرح کے ذیل میں ایوں کہا گیا ہے کہ:-و اس قبم كانكاح زناك برابرے دا

نیز کتاب احبار ہی کے باب ، ۲ آیت ۱۷ میں کراگیا ہے کہ ،۔

له ليني باپ ستريب ١٠ تقي

" اور اگر کوئی مرداین بهن کوج اس کے باب کی یاس کی ماں کی بیٹی ہوسے کر اس کا بدن
دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل
کے جائیں ،اس نے اپنی بہن کے بدن کوبے پر دہ کیا ۱۰ س کا گناہ ،سی کے مرکھے گا''
نیز کمنا ب استفناء باب ۲۲ میں کہا گیا ہے کہ ؛۔

" لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشر ت کرے ،خواہ وہ اس کے باب کی بیٹی ہوخواہ ال

عربی ترجمہ مطبوعہ مطاف کے مترجم نے پیدائش بات آیت ۱۲ کا ترجم سے یوں بگاڑ

عربى مترجم كى تخرليف

مر بباہے کہ بہ ۔ "طا ہر یہی ہے کہ یہ تخریف جان بوجھ کراس لئے کی گئی ہے کہ سارہ کے نکاح کے اعتبارے نسخ لازم نہ اسکے ،کیونکہ باب کی رمنت دار میں جی کی بٹی بھو پی کی بیٹی اور دو مسری عور تیں مہی ہوسکتی ہیں ،

کتاب بیدانش باب آیت ۳ میں اللّٰد کا قول نوع علیسلا اور ان کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے ترجمہ عربی طبوعہ اور ان کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے ترجمہ عربی طبوعہ اور ان کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے کہ :-اس میں ایک اجاز ارتمعالے کے سانے کو ہوگا بہرسنری

جیوانات کی حلت دو سری مثال

له يموجوده اردو ترجمه كى عبارت ب جمعني كنقل كرده عبارت كے مطابق ب ١٢ ت

الركارى كى طرح بين أسب كاسب تم كودے ديا ' تعلوم مہواکہ نوج علیہ السلام کی شریعت بیں سبزیوں ، نز کار ایوں کی طرح نمام حیوا نانت حلال ستقے ، حالا نکر سٹر لیعب موسو یہ میں مہنت ہے جانو رجن میں خنز پر مھی ہے حسارہ كردية سنة بجس كى تصريح كتاب الاحبار بالله بس ادركتاب استتناء بالكلي موجودا ترجمه عربی مطبوعه سلامایه کے مترجم نے اس مقام پر کھی کھرایت کی ، بین مزکورہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ :۔ و بر ایک زنده جانور متصاسے اے صلال ہے ۱۱سی طرح جرطی ساگ سبزی ؛ اس منزجم نے اپنی حانب سے '' پاک ''کالفظ بڑھا دیا ، تاکدان حیوا نات کو شامل مزہوسکے اجو شرایعیت موسوید میں حرام میں جمیونکہ توریت میں ایسے جانوروں کو نا پاک کہاگیاہے ، یعقوب علیمانسلام نے اپنی دوخالہ زادہموں دو بہنوں سے بیک فت شادی لتا اور رافيل كوري يك مكاح مين جمع كياجب كى تفريح كتاب بديالت بآب بين موجودين حالانکه اس قسم کا نکاح منز بعث موسویرمیں حرام کر دیاگیا ، کتا سے ، لاحیار باثبا آیت س اوں کہاگیاہے کہ :۔ ود آوابنی سالی سے بیاہ کرے اسے اپنی بیوی کی سوکن نزبنانا ،کہ دوسری کے بھینے جی اس کے بدن کو کھی ہے پردہ کرے ! ب اگریعقوب علیہ السّلام کی نزرجیت میں دو بہنوں کے نکاح میں جمع کرنے کوجا ارتسلیم نهُ کیاجائے تو لازم آئے گا کہ دو نوں کی اولا د ولد النہ نا قرار دی جائے رضا کی بناہ ہجب كە أكثر بېغمبران سى كى او لادىس ٠ له مثلاً اورسور كوكميد نكراس كے باؤں الك اور جرب بوئے بى اليمروه جگالى نہيں كرنا ، و و كھى تما اسے لئے اليك بيع اللم ان كالكوشنة مذكف المان واحيار ١١٠ : عن الله منلاً ان میں سے جگالی کرتے ہیں باان کے یا وں چرے ہوئے ہی تم ان کولعنی اونط ، خرکوش اورسان ن كونه كماناه واستثناء ١١٠ من تله بالخصوص ويحط آيات ٢٠ تا ٢٠٠ ،

مقصت کی شبادت نمبرایس آپ کومعلوم موجیکا ہے کروان کی بیوی آیوکسیداس کی بیوی تفی موربی ترجمه مطبوعه ه<u>ا ۱۶۲۳</u>مهٔ د بيوتقى شال مرال المرام كم مرجم في اس ميس عبيب بوشي كم المع جان اوجم مر تخر لیف کی ، عرص موسی علیہ السلام کے والد نے اپنی مجو یی سے نکاح کیا تھا مالانکہ شرلعين موسوير مين اليها نكاح ترام كرديا كيا ، جنا نخيب كتاب الاحبار باب آيت ١٢ مين يون كها كياس كه:-« تواینی کیوی کے برن کوبے بردہ مذکر نا کیونکردہ تیرے باب کی قریبی رشنددارہے ؛ سی طرح سفر مذکور باب آیت ۱۹ بین بھی کہا گیا ہے۔ اب اگراس فسم کا نکاح سنرلیعتِ موسویه سے قبل ناجا تزینه ما ناج سے تولعوز بات لازم آئے گا کہ حفزت موسٰی م اور ہاروں موادر دونوں کی بہن مریم ، زنا کی او لا و تھے 'اوم مرتهی لازم آئے گا کہ دس کیشتوں تک ان بیں کاکو تی شخص خدا کی جباعت میں داخل منہوسے علی جس کی تصریح کتاب استثناء باب ٢٣ آیت سر میں موجودہے ، ادراگر ا یسے تعزات خدا کی جماعت سے 'سکالے جانے کے لائق ہوسکتے ہیں تو بھروہ کون ، بوائس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھ سے ؟ مثال فمبره التي بيرمياه باب ١٣١ بين ٢٠ مين ب كه: مثال فمبره الديكه وه دن آتے بين، خداوند فرا آئے جب مين اسرائيل كے كالے اور بہودا ہ کے کھرانے کے ساتھ نیا عہد با ندھوں گااس عہد کے مطابق نہیں ج میں نے ان کے باب دادا سے کیا ،جب میں نے ان کی دست گیری کی ، اک ان کو طاب مصرے نکال لاؤں، اور ابنوں نے میرے اس عبد کو توڑا ، اگر جیمیں ان کا مالک تفا اضادندفرا تاب ! اس میں شنع عہسے رمراد جد برنشر بعت ہے ،اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ برشر لیےت اله يعنى معزن موسى عليانسلام كے والد ١١ تله ادرتوپي خام يا ميمويي كے بدن كوب پروه شكرنا نا، ت سك تفصيل كے سے صفح ١١ سرح ١ د بجيئے .

حدید شریعت موسویہ کی اسسے ہو گی، عیسایٹوں کے مقدس بولس نے عبرا نیوں کے ام اپنے خطیں دموری کیاہے کہ اس شریعت کامصدای عیبانی کی شریعت کیے اس کے اسس اعراف کے مطابق سر لیعت عبیسوی موسلی علی شریعت کے لئے ناسخ ہو تی، يه بإريخ مثاليس توبيبو دلون اورعيسا ينون برمشتركه الزام قائم كرتي بين، باتي خالص عیسا یوں برالزام قائم کرنے کے لئے دوسری مخصوص مثالیں موجود ہیں :-موسوي شربيت ميس مائز تقاكه سرشخص ايني بيوي كوكسي مجي وحبر سے طلاق دے سکتاہے ،اور یہ مجھی جائز تھاکہ اس مطلقہ سے پہلے شومرے گھرسے نکلتے ہی دواسسرا شخص فور انکاح کرسکا تھا۔ حس کی تھے . کے کتاب الاستناء کے باب ۲۲ میں موجود ہے ، حالا نکر تشر لعیت عیسوی سواستے زنا کے ارتکاب کے عورت کوط لاق دینے کی اور کو نی معقول وجراسلیم نہیں کی گئی، اس طرح شریعیت عیبوی میں مطلقہ سے نکاح کرنا زنا کے برابر قرار دیا گیاہے ، جنا تخب ہرا بخیل منی باب 19 آیت ۱۵ میں نصر بے ہے کہ جب فرنسی معترضو في تعزن عبيسى عليه السلام براس مستلمين اعرّ اص كيا تو أن كے جواب بي آب ور موسی نے مخصاری سخن ولی کے سبب سے تم کو اپنی بیو بوں کو چھوٹارد ہے کی اجازت دى ، مرا بتدائسان الله اورين تم سے كن بول كر وكو الى اين بوى كورامكارى كي سواكسي اورسبب ي محيورد س اورد وسري سے بيا ه كرے وه زناكر ناسي اور جو کوئی چھوٹری ہوئی سے بیاہ کرنے دہ بھی زناکر اسے ا اس جواسے معلوم ہوتا ہے کہ انگسس کم میں دومرتبر نسخ وا قع ہوا ،ایک موسوی میں، مجھرد و بارہ منزلعیت عبیسوی میں ،اور برمجی معلوم ہواکہ کہیمی کھی کو الله و يجعة عبر انبول ١٠٠، ١٠ كناب برميه وكي مذكوره عبارت نقل كرف كابعد اس مين به الفاظ تجي بي ر اجب اس نے نباعبد کیا تو سیلے کو ٹرا 'اٹھرایا ،اورج چیزیٹرانی اور مدت کی ہوجاتی ہے وہ مٹنے کے قریب بوق ہے ؛ (۱۲: ۱۲ مل تا آیت او ۱۴ مل یعنی بیودی علماء ،

محض بندوں کے صلات کے تقامنے کی بناوپرجاری ہوتاہے،اگر جبروہ واقع مس مبت ہے جیوانات کا استعمال شرابیت موسوی میں مرام مفالیکن ساتویں مثال شربیت عیسوی میں ان کی حرمت منسوخ کردی گئی،اور پولس کے فتولی کے مطابق توعام ا باحث ثابت ہوگئی، رومبوں کے نام پولس کے نقط کے باب ۱۲ آیت ۱۲ میں کہا گیا ہے کہ ا و مجھے معلوم ہے ، بلکہ ضاوند لیوع میں مجھے بقین ہے کہ کو ٹی بینر بذاتہ حرام نہیں سكن بو أسع المسجمات اس كالع الم ب " ر طیس کے نام خط باب آبیت ۱۵ میں ہے کہ ا۔ ود باک لوگوں کے لئے سب بینریں باک بیں ، گرگناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں كه الله كيه تصي باك منبس بلكه ان كى عفل اور دل دونوں كناه ألود بيں " یہ دونوں اصول مجی عجیب دعزیب ہیں کہ کسی شنے کو ناباک سمجھنے ولے ہی کے لئے وہ چنزا پاک ہو،ادر برکہ پاک توگوں کے لئے ہر جیز پاک ہے ،ث برغربب بنی اسرائیل باک بہیں سفھے اسی لئے اِن کی قِسمت میں عام اباحث بہیں ہوئی، اور عیساً ٹی سب کے سب پاک سنھے ۱۱س سلتے ان کو اباحث کی نیمن معطا فرائی گئی، کرمرجیز اُن کے سے پاک کردی کئی، مقدس پولس نے اباحیت عامہ والے مستملہ کی اثناعت کے لئے ہے انہا گئے۔ ا كى واس كے تيم طيس كے ام اسے بہلے خط كے بائك آبت ميں اكھنا ہے كہ :۔ " کیو کرخدا کی بیدا کی ہوئی ہر چیزا جھی ہے اور کوئی چیزانکار کے لاگن مہیں الشرمیکم شكر گذارى كے سا تھ كھائى جائے ،اس لئے كخداك كلام اور د عاء سے ياك بوجانى ہے. اگر توبھائیوں کویہ بائن یاردلائے گا تومسے بیسوع کا چھا خادم تھرے گا ، ادرایمان اوراس اتھی باتوں کی تعلیم سے جس کی تدبیروی کرتا آیا ہے رورش یا آہے گا" رابیت ۱۳ تا ۱۷ له ليني ہر حبسب نر حلال ہو گئی ، کتاب الاحبار باب ۲۳ میں عبید کے جن احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے دہ سب شریبت موسوی میں دوا می طور سے واجب تھے اُن کے وجوب

## عیداورسیت کے احکام سٹھویں مثال

کی نسبت اسی باب کی آیات ۱۰۱۲، ۲۱، ۳۱، ۲۱ میں البیے انفاظ موجود میں ایجو آن کا دائمی طب سرمان سرمان میں داری کی سے علاق

طورسے وا حب ہونا بنارہے ہیں،

نیزموسوی مثر لعبت میں سببت (شنب کے دن) کی نغظے پر کاحکم دائمی تنفا اورکس تنخر كوتهجى اس رونه أدنى اورمعمولى كام كرنا جائز نذيضا واور سخص تهجى السس روز كونى كام كرنا یاس کی یا بندی مذکرتا تووه سشرعًا واحب القتل ہوتا تھا،اس حکم کا بیان اور اکیوس عنین کی کتابوں سے بہتر مقاءت میں بار بار ہوئی ہے ، متلا کتاب پسائٹس بائے آہے میں اور کتا ب خرفہ ج کے باب ۲۰ آیت ۴۶ ۱۱ ۱۰ ورسفرخروج باب ۲۳ کی آیٹ۲۶میں اور اسی کتاب کے باب ۱۳۴ بیت ۲۱ میں ، اور سفر احبار کے باب ۱۹ آبیت سامیں اور . وربات كي أيت ٣ مين اور كناب الاستثناء باهي آيت ١٢ نا ١٥ مين اوركناب برمياه کے بیا میں اور کتاب یسعیاہ کے باب ٥٦ و ٨٥ میں اور ساب تحیاہ کے باب ٩ میں اور کتاب خز نیال کے باب ۲۰ میں اور کتاب خرفیج کے بات آیٹ ۱۳ میں کہا گیا۔ کہ ۱۔ ود توہنی، سرائیں سے بہ بھی کہہ دینا کہ نم میرے سبنوں کو ضرور ، ننا ، اس سے کہ بہ میرے ورتمحارے درمیان تھاری بیشت دربیشت کیپ نشان رسے گا تاکہ تم جانو کرمیں خدر وند کمے را باک کرنے والا ہوں ، بین تم سبت کو مان ،اس لئے كروه تنهاست سئ مفدس سے بوكوئى اس كى بے حرمنى كرسے وہ صرور ، روالا جائے ،جوس میں تجھ کام كرسے وہ اپنى فوم ميں سے كات داد جائے ، بھر دن کام کاج کیاجائے سبکن ساتواں دن آرام کا سبت سے ، جوخدا وند کے بیٹے مفار ہے ، جو کو تی سبت کے دن کام کرے وہ طرور مار ڈالاج ہے ، ایس بنی رائیل ے نہے ری سکونٹ گاہوں ہیں بہترنت ورلیشنٹ بھی آ بیٹن رسے گا ڈا ۱۲

کے مصاری سومت کا ہوں میں بہت ک وربیست بہی آئیں رہے کا انا ۱۲ تل کیکن بولس نے ان احکام کومنسوخ کرویا جیبا کہ نویں مثال میں اس کی عبارت آ رہی ہے ۱۲ ت

سبت کو ایس ، وربشت دربشت اسے دائمی مسرجان کراس کای فارکھیں امیرے اور بنی اسر ٹیل کے درمیان یہ معشر کے لئے ایک نشان رسے گا واس سنے کہ تھے دن میں خدا وندمه آسمان اورزمین کو پیدا کبا ورسانوین دن ، رام کرسک ازه دم سرا از آبات ۱۲ آمای اور کتاب خرفہ ج باعث آیت ۲میں ہے کہ ۱۔ والجِيرون كام كاج كياجائية وسين سانوين دن تمهارے سے روز مقدس بعني ضراوند کے اللے آیام کا سبت ہو، جو کو ٹی اس میں کوئی کام کرے وہ مار ڈال جائے تم سبث

کے دن این گروں میں کہس کھی آگ ناجلانا - ۱۶ بات ۲۰ س كاب كنتي إب ١٥ أيت ٢٣ مين ايك وافعه اس طرح مذكورسي ١٠ ود اورجب بن، سرائيل بيالان بيس رسية عقع أن د فول ايك، ومي ان كوسعت ك ون مکوایاں جمع کڑا ہواملا وہ استے موسی علیالسلام اور ماروش ادرساری جماعت سکے پاس لے گئے ، ایفوں نے اُسے حوالات ہیں رکھا ، کہونکران کو پربنیں بنا پاگیا تھا کہ اُسے کی كرناچا يتية ، نب خلا وندسنه موسی سے كهاكه به شخص خرور مبان سے ماراجا سے ، مسارى جماعت شکر کاه سے اس اُسے مستگ ارکرسے ، جن کی مبیا خوا و ندے ہوسکی کو حکم دیا کف اس کے معابق ساری جماعت نے آسے لشکر گاہ سے باسرے جاکر سسنگسار کیا اور وه مركبا ؟ رآيات ٣٢ ١٣٢)

اس کے علاوہ خود مبیع علمیہ انسلام کے زمانہ میں جو بہودی تھے وہ اس وجہ سے کھی آب کواد بین دسیتے اور آب کوقتل کر ٰنا جا ہتے سکتھے کہ آپ «بیوم السبت " کی لے حرتی کریتے ہیں، اور مصنرت مبیع ، کورسول برحق ماننے سے انکار بران کی ایک دلیل برنھی تھی کہ برسنبی کے روز کام کرتے ہیں، جھٹی ہنیں مناتے ، جنا بخیب، انجیل بوحنا ہاہ

آیت ۱۹میں ہے آ

اس ملے بہودی بہوع کوست نے ملے کیونکہ وہ ایلے کام سبن کے دن کر اتھا اللہ ورا بخيل لوحنا باه أبن ١٦ مبن ٥٠٠ د. ود لیس بعض نسرلیسی کھنے گئے کریہ آدی خودکی طرف سے بہیں ، کیو نکرسیٹ کے دن

۱۸۴

یہ بات معلوم ہونے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ عبیا بوں کے مقدس بولس کے ن احکام کومثال نمبرے ، ۹۰۸ میں مذکور ہیں منسوخ کردیا۔ اور بیان کیا کہ برسب کام گراہی والے تھے جنا کخ کلستیوں کے نام اس کےخط بایٹ آبت ١٦ميں ہے کہ:۔ ود ليس كهان يين ياعيد يان عبائد ياسيت كي بابت كوي ثم برالزام مذلكا في م كيونكه يراف والى بجيرون كاسابرين ، مكر بدن مبيع كاب يورا يات اماء) ڈی آئی اور رجر فرمنت کی تفسیریں آبت ۲۱کی شرح کی ذیل میں مکھاہے کہ ۱-د بركت اور فركر وط بى كهتا ہے كربيود إو سے يسال عبد بن بين قسم كي كفين ایک سالاند ، دوسری ایا نه ، تهبیری مفتروار ، بجربیسب منسوخ بوگسیس بلكه بوم السبب مجى منسوخ موكيا ، اورعبسا برون كاسبت اس كے قام مفام وا ہب ہارسلی آیا ہے مذکورہ کی شرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ :-دہ پہود اوں کے گرحا کاسبسٹ ختم ہوگیا، ورعببا ٹیوں نے اسے سبست کے عمل میر فربسبون كي طفيلا ندرسوم كودخننسديار رنبس كباانة ہنری واسکاٹ کی تغبیرمیں بوں کہا گیلہے کہ :۔ ووجب عيسيء رسوم والى شرلعت كومنسوخ كرهيك جس تو كيمركسي كوبه حق نهيس كم ا اصل نسخ میں ابیا ہی ہے ، گرجی بات ہے ،کیونکہ برعبارت اسی میں ہے ١١ت کله یه این اور قدیم عورتی ترجمه کے الفاظ ہی ، انگریزی ترجم بین میں الساسی ہے ، سیکن موجودہ اردو ترج کے الفاظ برہیں" گراصل چیزیں میسے کی ہیں ۱۲۰۰ ت سله سالان جيسے عبد منبح ما إ - بيسے نياجا ندمهه MEW مراه ك ستروع د کھائی نے تو اسکی خوشی میں کچھے قربا نیاں دینے کاحکم تھا (گنتی ۲۸: ۱۱) اور مفتر وار بھسے س To بزوOXFORD BIBLE CONCORDAS بين وكر عيد و Salle CONCORDAS ہے دا منع طورسے مکھا ہے کہ 'اس مما لعت ولعین سبت میں کام کرنیکی ممانعت ، کی تفصیبات جلاو طنی کے بعالے دورس بهنناقابل شننا درغير حنيقي بوكتي جسك نتيجه بي بماست خلاد ندخ ان ك خلاف احتجاج كيا

دہ دوسری قوموں کو اُن کا پانس دکرنے پرالزام دے ، باسوبر دمیا کہنا ہے کہ آگر بوم استبت کی بابندی سب لوگوں برواجب بہوتی ، اور دنیا کی تمام قوموں کے لئے لازمهوتى نؤاس كامنسوخ بوناممكن نتمضاء حب طرح كداب مخيفتًا منسوخ بهو بھی ہے ، اسی طرح عبدا ٹیوں پرنسسلا بعدنسل اس کی یا بندی دارم ہوتی ، جس طرح متروع میں بہود اوں کی تعظمیم اوران کونوش کرنے کے لئے دہ بھی کرنے ستھ ؟ مقدس پولس کا بر دعویٰ کہ برگراہی والے احکام میں توربیت کی عبارت سے وافق ہنی كيونكر فعداف حيوا نات كى حرمت كاسبب بيان كر ديلي كر» وه نا يك بى ١١س ك صرورى ب رتم یک رہو، کیونکہ میں بھی یاک ہوں 'یا حب کی نفرزے کتاب احبار کے باب میں موجودے، اور عليد فطير كي علت يهب كه ،-وو کیونکہیں اسی دن تحصارے جنھوں کو ملک مصرے سے سکالوں گا،اس لئے تم اس دن کو بمبيشه كى رسم كر كيسل درنسل ماننا ا جسس کی تصریح کنا ب خروج باب ۱۷ میں موجود ہے ۱۰ ورفیب دخیا م کی علت اوں سان ہوئی، سله د یک بونے کا ذکر آبین نمبر «میس ۴ تم ن کا گوشنت نرکهانا ۱۰ وردن کی دشوں کو زیجیونا وہ تمنعا کسے سلط ناپاک ہوٹ ادراً يت ١٠٨ يس؛ ابياً بكومقرس كزااور باكم بوناكيو كمي قدوس بون؛ مے سات دن تک منایاجا تا تنفاء "فطیر" بے خمیر کی روٹی کو کہتے ہیں ، حب بنی اسر ٹیل معرزوں کی غلامی سے ملے م توجدى بس آئے كوخميرد في بغير كھ ليا تفا زخوج ١٢ :٣٣١) بيعيداسى واقعرى يادس منائ جاتى تھی جس میں خمیری روکی کھاناممنوع تفادخرو ج ۱۳:۱۳ بعد میں بہودیوں نے اس عید کڑھیڈسے رد بھے صابی کے ساتھ ضم کردیا ۱۲ تق ملک عبدخیام TABERNACLES ایک تبوارتها ہو ٥٠ كنوبر عص سنون بك مناياماً ما تعاداحبار ٣٣٠٢٣) مردن مي كني قرانيان كي جاتي نفير بهن كي نفصيل كنتيه ٢١٢١٦ ، ٨ فركوسي بعدين اس عيد كما ته اور بهنت سے دلچسبيكم مشاه چران ور وقع مرود المسكة ابهان كك كربه بيرود إوى كي يُرلطف ترين عيد بن كلي ابعيد دراصل اس افعه كي إدمين منافي جاتی ہے ،کر بنی اسرائیل کو ایک عرصہ بک بیابانوں میں تھوسے کے بعداس دن خیص نصب موسم فقے ،

ود اكر تنصاري نسل كومعوم بوكرحب من بني امراش كومصرسية مكال كر لار ما تضا أومين في ال كوسائيان مين شكا ياتفاك جس کی نفریج <u>سفراحبار</u>کے باب ۲۲ میں ہے اور اکثر مقامات بر تعظیم سبت کی ملت ایوں بتائی گئے ہے کہ :۔ ١٠ كيونكه خسدا وندے چھ دن ميں آسمان اور زمين اور سمندر اور ہو كچھ ان ميں ہے بنایا اورسانویں دن آرام گیا ؟ ابرابيم البيال الم كي ترايين مين خت من كا حكم دوا مي تقا، حب كى تصرور كے يبدائش باب، ميں موتودے واسى سنتے بير حكم اسلما اورائي کی و مد دسین باقی مین اور شرایعت موسوی مین مجھی باقی رہا ، بینا بخب سفراحبار کے باب ۱، آبیت ۲ میں ہے کہ ۱۔ ١١١وراً جمعوين و ن اللك و خنسهٔ كبياحواسط " خودعیسی عدالیدهم سے بھی فندنہ کی گئی ، حبس کی تفریخ ، بحیل بوقا کے باب آبت ، امبی موج ہے ، ا و، هیسا ٹیوں میں سے کب ایک مخصوص نماز ہے ،حس کو وہ عیسی عرکے خننہ کے دن بطور و أيراد كرياني بين والوريخ مرجيسي عليال لام كروج أب وفي را ومنسوخ تهين مواعظاً بكرححار بورسفے المسس حكم كو ، بيت ثرمان مير منسوخ كبا «بيس كى وصاحبت اعمال الحواريين باعث میں موجود ہے ،اور مثال ٢، میں ہے والی ہے ، مندس پولس اس حکم کی منسوخی كى يرى: كررز ، كالتبور ك مام خط ك باث ميں معنا سے كر: الرائم بي وس م سه كر بور كرم صفر كرد المساك الوجيد في الدي المدود المراك المدس مريك خنية كراے والے سحص ركيم والى وينا موں كراسے عام بازمعيت رعيل كراا فرص ہے ، تم ہو مزدوت کے دسسبدسے راستباز تھرنا جائے ہو تسییح سے امگ ہو گئے ، اور له آیت ۲۲، که دیک خود ۱۱: ۱۰: ۱۱ سله المفاعد بالبشت دريشت برائد كاخترجب وه أنه روزكا بوك جسة لا (١٢:١٢) الله الرجب أنه ون يورب بوسة وراس كفتنة كا دفت آيا انخ ١٠ (٢١٠)

ففنل سے محوم ، کیونکم ہم روح سے باعث ایمان سے راست ؛ زی کی آمیت دیرا نے سے منتظر ہیں ،اور میں میں میں میں میں نوخت کھے کام کاہے مذنا مختو نی امگر بیان جو محبت کی راه سے از کرتا ہے 'الآیات ۱ آیا) اوراسی خطک باب 4 آیت ۱۵ میں ہے کہ: دوكيونكه مذخلفه كجير جيزے منا مختوني . مكرے مرے سے مخلوق ہونا أ کے احکام موسی علیات بلام کی شریعیت میں ذہبے۔ کے بہت سے احکام مختے اوردائمی منفے ، بوسے سب شرایت عیسوی میں منسوخ کا مردار کامن کے احکام بہت سے احکام جوخاندان ہاروں کے ستومخصوص یجھے،مثلاً کہانت اور ضرمت کے وقت کا مباس وعیرہ بار ہویں مثال سب بری اورد دامی تھے ، جوشر بعت عیسوی میں سوخ فرار توربیت کےسب احکام منسوخ احداریوں نے کامل مشورہ کے بعد توریت في جمله عملي اسحام منسوخ كرديث سوائح تير ہو يں مثال ا جار حکام کے ابعیٰ ثبت کاذبیت، نوت كالكُوثيّا بواجا نور، زَنّا ، ان جارون كي حرمت باقي ركهي، س سنسلمين تن م گرجون كوم إيات دے دی گئیں جو کتاب، عمال کے باب ہامیں منقول ہیں اور اس کی بعض آیات یہ ہیں :۔ ور بوتر م فے مشنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نددیا تفاد ہں جا کہ تھے ہیں ابنی ، توں سے معبر دیا ورتب رے داوں کو ،سٹ دیا - اے کر کرکتم برختن کرن واجب ہے ، اور نامو کسس کی سف طت طرور کی ہے ) اور زامو کسس جبندسطروں کے بعدہے: ۔ ودكيو كدروح القدس سے اوريم في مناسب جاناك ان طرورى بالذن كے سواتم ير وروجھ له خبارالی اور قدیم عربی د نگریزی زجو سی ایسا ہی ہے ، مرجدیدار دواورا نگریزی ترجموں میں قوسین کی عبارت صندن کردی گئے ہے ، برشا پر تحریف صندنی کی تا زو ترین متال ہے ١٢ تقى ، مذر البین کرنم بنوں کی تسسر با بنوں کے گوشت سے اور اہدا ور گلا تھوٹے ہوئے جا تورس دورمرام کاری سے پر مہز کر و ماگرتم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کے توسلامت رہو گے ، والسلام ' الآیات ۸۲ تامین)

اور ان جاروں جزوں کی حرمت کھی صرف ہیں۔ لئے باقی رکھی گئی کہ وہ نومر بدہ ہودی ہو۔
ابھی ابھی عیسائی ہوئے سے بالکل متنفر نہ ہوجائیں ، ہو توریت کے احکام اور اس کے طریقوں کو اب بھی مجوب جانتے سے ، بھر جب کچھ وصہ کے بعد پولس نے یہ اطمینان کر بیا کہ اب بہ رعایت عزوری نہیں ہے ، تو پہلے بنن احکام کو کھی اسی عام اباحت کے فتولٰی کے ذرایع منسوخ کر دیا ، حس کا ذکر مثال نمبرے میں گذر جکا ہے ، اور حب برتمام بروٹ شنط ہوگوں کا اجماع ہے ، اب توریت کے علی احکام میں سے زاکی حرمت کے علاوہ کو تی اور حکم باقی نہیں رہا ، اور جو نکی شریع سے عیسو ی میں زنا کے لیے کوئی شری کر ما میں اسے کوئی شری کے علاوہ کو تی اور حکم باقی نہیں رہا ، اور جو نکی شریعیت عیسو ی میں زنا کے لیے کوئی شری کر امقے میں اس کے عملاً یہ بھی منسوخ ہی ہوگیا نیوب تی شریعیت میں بھا آر ہے سے میں مور نے اعتبار ابری ، وہ ابدی اور دوا می ہوں یا غیر ابری ،

توربرسے بنان ور بین میں اور اس میں اور اس کے ام خط باب آیت ۲۰ میں بولس کہنا ہے کہ ۱۔ پور صوب منال میں مجرمیں زندہ ہے واور میں ہواب جم میں زندگی گذارتا

وصوب منال استع مجرمین زنده ہے اورمین جواب میں رنده از گذارا ا میسے مجرمین زنده ہے اورمین جواب میں میں زندگی گذارا ا ہوں توخدا کے بیٹے بر ایمان لانے سے گذارا ا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اور اپنے آپ کومیرے سے موت کے حوالے کر دیا، میں خدا کے ففنل کو بہکار مہیں کرتا، کیونکہ راستبازی اگر منزلیت کے وسید سے ملتی تومیسے کامر ناعیت ہوتا ان

ڈاکٹر ہمنٹر ہین ۲۰ کی مشرح میں کتاہے کہ: ۔

والمیرے نے اپنی جان دے کر مجھ کو موسی علی شریعت سے رہائی بخشی اور آبیت الاکی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:۔

له سريدت سے مرديبان تعزت موسى عدياسلام كى شراييت يعنى قريت ہے بيسے كرع بى ترجو ت معلوم بواہ " تقى

' اس فے اس آنادی کو اسی سے اخت بیار کیا ،اور مجد کو نجات محمعا مد میں موسی علی تراجیت برکو ٹی اعتماد مہیں ہے اور میں موسی ہے احکام کو صروری مہیں سمجھتا ،کیو نکہ بر جےزاری الجنل كوب فائره بنانے والى ہے " داكروط بي آيت ١٦ كى شرح كرت موسة كمتاب كر:-<sup>ی</sup> اور گرابیا ہوتا تونجات کوہوت کے ذریعہ خربی<sup>ر نا</sup> طروری نرمِوْ، اور نہ البیم موت میں کوئی خوبی ہوسکتی ہے ا اوریا بل کہنا ہے کہ ،۔ ه اگر میبود بول کی شریعیت ۱۰۰۰ بازربعه جوتی تو بھرعیسی کومین دینے کی کیا ضرور تنفی اوراگر بیمتر بعیت ہماری منجات کا عوض ہے نو بھرمیٹے کی موت اس کے لئے کافی مزہو گی؟ بیتمام ا قوال اس امر کی شها دن دے رہے ہیں کہوسی مکی منزلعت محمل طور بیشوخ ہوجی ہے توربیت پر عمل کر بیوالالعنتی اسی خط کے بات میں کہا گیا ہے کہ ،۔ وا جن رزيعت كرول يرتكيه كرت بس ده سب يندر هوس مثال بعثت کے انگوت میں ن میں میں میں شریعیت کے ومسبلے سے کو ٹی شخص خدا کے نردیک رامسننباز نہیں مھیر اس ہیں مول نے کر شریعت کی تعنت سے جھڑا یا ؟ لارڈ اپن تفسیر کی جلد 9 کے صفحہ > ۸ میں ان آیات کو نقل کرنے کے بعد کہناہے کہ :-وا خیال یہ ہے کہ اس موقعہ بر حواری کا مفقد میں ہے جس کو کٹر لوگ سمجے ہیں، بعنی تربیت منسوخ ہومی ہے ، یا کم از کم مسیح کی موت اور ان کے سولی یا نے کی وجہ سے بریار موگئی ہے ؟ مصراس جلدے صفح ۲۸ برکتاب کد: -ود حواری نے س موقع برصاف واضح کر دیا ہے کہ عینی کی موت کا نتیجہ نزر بیٹ کے مقسرت احکام کی منسوخی ہے ! נון יש שווו שם ורו שם ווויש שבייו שם

## رات ایمان کے اسے تک تھی اسی خطرے بت آیت ۲۲ میں پوس کہنے ک وو ابرن کے سے سے بشیر شریعت کی انحتی میں ہماری سولہویں مثال انتكيباني موني تفي ورائسس بيان كاتف تك يوفل)

ہونے والانفا ہم اس کے بابند سے اپس شریعیت مہیرے کے بہتی نے بیں ہمار سنٹ دہتی ٹاکہ ہم ایمان کے سبب سے دا مستنباز کا رہ موّحب بمان آچکا تو ہم 'مست دے ، تحت

دربي وأيت ٢٥١٦١٥)

اس میں مقدرسس پونس صاحت کہ رہ ہے کرعیسی پر ایمان لانے کے بعد اب توریث سے ا حکام کی اطاعت عزوری نہیں۔ یہ ، "ی ہم ٹنی اور رہبر ڈمنٹ کی تفسیر میں دین سٹ ٹن ہوب کا تول ہوں نقل کیا گیا ہے کہ :-

وا مٹریعٹ کے طریقے ، عبسی می کاوت ورائجیل کے ن کو جونے برمنسوخ ہو گئے ! . فینوں کے: م خط کے باب آیت ۱ میں اکھنا ہے کہ :۔ اس نے اپنے حبسم کے ذریعہ سے دشمنی بعنی وہ سر بعث حسب

ك حكم منابعون كے طور بركتھ موتو ف كردى "

ترلجت کا برلنا عروری ہے | عرابوں کے نم خط کے باب آیت ایس ہے : وواورجب كيانت برل گئي تو مشه ر تعيت كا

المار مبوس مثال المجى بدينا صروري ہے يا

السس آیت میں امامت کے نبترل اور شراعیت کے نبترل میں لزوم تابت کیا گیا ہے۔اس تلازم کے بیش نظرا گرمسلمان بھی شریعت عبیسوی کومنسوخ ما ہیں توان کی يه بان درسن بو كي مذكه غنط وي معنى أور رجير دمينط كي تفسيرين اس آبت كي شرح ا د یاس د اکر میکنائٹ کا قول بوں تقل کیا گیا ہے کہ ،۔

وو ذبحوں اور طبیارت و بغیرہ کے احکام کی نسبت منز بعت یقیبنا تبدیل ہو میں ہے'؛

یعنی منسوخ ہو یکی ہے ، بسبویں مثال اب<sup>2</sup> نرکور کی آیت ۱۸میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔

ود مزض ببالاحكم كزدر ورب فائد و مونے كے سبب سے منسوح بوك و اس آیٹ میں یہ داضح کر دیا گیا ہے کہ توریت کے احکام کی منسوخی کاسبب یہ ہے کہ وہ کمزور اوربے فائرہ ہوگے تنے :

ہنری داسکاٹ کی تفسیر میں کہ گیا ہے کہ :۔

واستراجیت ادر کهانت جن سے تکمیل صل شہیں ہوتی تقی نسوخ کر دی گین ۱۰ در

جديد كابن اورعفو كمراب موت جن سية جو الي تميل موالى "

الولس رقمطرازے: وو کیونکہ اگر سکتی خبیرے نقص ہوتا، تو

تورات ناقص اورفرسودہ تھی جرا نیوں کے نام خط کے باب آیت ، ببسيوس مثال

دوسرے کے لئے موقع نرڈ عونڈا ما آ ؟

مجرآیت ۱۲میں مکھتاہے:۔

واجب أس في يا عهد كياتو يعظ كوثيا التقيرايا واور جوجيزيرا في اور مرت كي بوطاتي

ہے وہ منے کے قریب ہوتی ہے!

سِ فَد ل بیں اس امر کی تفریح کی جانی ہے کہ نور بیت کے احکام حبیب دار میں اور فرسود " مونے کی وجب سے منسوخ ہونے کے لائق ہیں و دی کی اور رہر ڈمنٹ کی تفسیر میر آیت ۱۳ کی شرح کے ذیل میں یا بل کا قول بوں نقل کیا گیا ہے کہ:۔

وربه بات خوب الجيم طرح صاف اوروا صنحب كه ضراكي مرصني برب كريرات اوراانص كومديداورعمسده بيغامك ذربعهمنسوخ كردسه واس الط ببرودى ندبهب كونسيخ

كراسي اورعبسوى مذبب كواس كفاعم مقام بنا أبي مثال عبرانیوں کے نام خط کے باب آیت و میں ہے کہ :۔

و عرص ده بیلی کومو قوت کرالای که دومرے کو قائم کرے ا

اله "عفو" تمام سخ ل مي اليابي ب ، س كامطلب بي بني تمج سكا. نرويزي مزجم في مي بيان عفوكا لفظى ترجمه ١٨٥٥٨م حرديا ٢٠ كونى تشريح بنيس كى ١٠ كل يبط عبد مصمراد بانفاق نورات اورسة عبر مراد أبيل ميناتق

افليارالئ جلددوم بأب سوم 197 ڈی آغی اور رجر ڈمنے کی نفیر میں آیت ۹۰۸ کی نشری کے فیل میں یای کا فول اور نقل کماگیا ہے کہ :۔ ری نے ان دونوں آیتوں میں استدلال کیا ہے اوراس کا اظہار کیا ہے کہ يهود اون ك ذبيح ناكاني من اسى الع مسيع في ابين اوبيموت كو كواراكيا ، ،كرس کی کی ٹنا فی کردے ۱۱ور بہدکے فعل سے دومرے کا استعمال منسوخ کر دیا ن سربا شعورانسان مذكوره مثالون معدرجرد بل نمائج برآ مركره على : ا — كسي في والى سشرىعيت مين بعض احكام منسوخ بونامسلانون ف کی مشرلعیت کے ساختہ مخصوص نہیں ہے ، بلکہ ایسا گذمشہ نتر لیعتوں میر (۲)\_ شریعین موسوی کے تمام احکام خواہ وہ ابری ادر د وامی ہوں، یاغیرابری شريعت عبسوى بس سب منسوخ بو سي مس (س) <u>توربی</u>ت اور اس کے احکام کی نسبن مقد*س* پولس کے کلام میں کھی سنخ م مقدمس يونس في المن كى تبديلى اور مشر بعيث كى تبديلى مين نلا زم مقدس بولس کا برمجی دعوی ہے کہ ہر برانی بوسیدہ جیز مٹنے والی ہے۔ اب ہم کتنے ہیں کرچ نکر نزریون عیسوی شرایت محری کے مقابلہ میں برانی ہے، س لے اس کا منسوخ ہونا کوئی مستبعد مہیں ہے ، بلکہ چو سکھے تنبیم کے ماتحت عزوری ہے، صیاکہ مثال نمبر ۱۸ میں معلوم ہو جیا ہے،

مقدس بولس اور عبسائی مفسرین نے توریت اور اس کے احکام کی نسبت اس اعترات کے باوجود کروہ ادند کا حکم ہے ، نہایت امناسب اور نالیسندیڈہ العنسا ظ ا عبرانبوں ، : ١٢ كامطىب ينى كى كائن ياامام كى تبديلى سے مشرعى فوا بنن كى تبديلى مجھی طروری ہے ۱۲ ٹ

بأميسا صوم ے اہمارے اصطلاحی معنی کے نحاظے توریث کے احکام کے منسوخ معجم الوفيمين كوئي اشكال بنيسيد وكرون احكام كيسبت به تفریح کی گئی ہے کروہ دائمی ہیں ، یا یہ کہ ان کی رعایت نسدا معدنسیل صروری ہے ان میں صرور اشکال داقع ہوتا ہے لیکن برا عرزات ہم پر اس ملے نہیں بڑتا کہ اوّل آدیم ماکی نازل کرده یا <del>موسی م</del>ی تصنیف توری<sup>ن ن</sup> جبیاکہ باب اول میں بتایا جاجیکاہے ، دورسے پرتسدیم نہیں کیا جا سسکتا کہ یہ تخر لیف سے محفوظ رہی ہے ،حبیباکہ باب بس اس دعوسے کو دلائل سے مد الل کیا جا جا کا اسے ، پھرتیسری الزامی صورت برہم کہ سکتے ہیں کہ خدائے آعالیٰ کو اپنے کسی حکم یا فعل كى نسبت " براء " اور ندامت واقع ہوتى ہے ، اس سے اس سے رجوع كريت ہے ، اسی طرح کوئی دائمی و عدہ کر "ماہے بھراس کے خلاف کر لینا ہے ، یہ بات ہم لوگ مرت الزام طور برسكتے ہیں،اس الے كرا سے منتن كى كما بوں كے بعض مفامات سے بهي ا بوا ب حبيا كرعنقر بب معلوم بوجات كا ، ورينهم اورتمام ابل سنت اس كندسه اور له بعن کسی حکم کے بردس براعلان کہ اس کی مدت ختم ہوجی ہے ، سله اس لئے کرز مانو ب اور صالات کی تبدیلی کی بناء براحکام وقوا نین میں تبدیلی کردینا المیسی معنوں بنت ہے کہ اس پر کوئی شبر بہیں کہا جاتھ دراس حنیفٹ کو ہمنسلیم کرنے ہیں، سے جب موجودہ نوریت ہی شکوک ہے توفا ہرسے کرجن احکام اس میں دائمی ادرابری تسدار دیاگیاہے ، خردری تہیں کہ وہ دافعت کا تمی اور ابری ہوں ، بلک مین مکن ہے کہ انہیں دائمی قزار دینا بھی کسی کے " ذوق کریف" ہی کانتیجہ ہو، ا تقی ملا براء عور ا ز بان بیں اس لفظ کامطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں پہلے کوئی رائے رہی ہو، بعد میں اچا نک اس پر اس کی فلطی واصنع ہوجائے ،اوروہ نی رائے قائم کریے ۱۲ شکہ آگے دومشابس آری ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ با بیل کی روسے خلا مجھنا مجی سکتاہے ، اور دورہ خلافی مجی کرسکتاہے رشبی اُر وَنعَالَ عَيَّ اَعْدِفُونَ

ترجب بائبل كايرهنبروب توانبي منسخ كتسليم كرف مي كبول اشكال موالاي و

خبیدت عنید مست بیرارا دربری بین ،

البندید اشکال ان عیسائیوں پر لازی طورسے پڑتاہے جوالس بات کا اعرّات کھی کرتے ہیں کہ یہ توربیت خداکی کتاب اور موسئی عملی تصنیف ہیں ،اور اس میں تخریف کھی کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے ،اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہراء " اور نموامن دونوں حیوب

198

ضرا کی سٹ ان میں محال ہیں۔

اور برلوگ ان الفاظ کی جو تاویل کرتے ہیں دہ انصاف سے بعید اور بہت ہی رکیک ہے، کیونکہ ان الفاظ کی مراد ہرہتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے ہوگی جواس کے مناسب ہیں، مثلاً جب ہم کسی خاص شخص کی نسبت یہ کہیں کہ دہ ہمیشہ الیارہ گا تو اس میں ہمیشہ کے الفاظ سے مراد اس جگہ ۔ . . . . . اس کی زندگی کے آخر تک کی مذت ہوگی، کیونکہ ہم کو یقینی اور واضح طور بر معسلوم ہے کہ یہ شخص دنیا کے خاتم ۔ اور قیامت تک زندہ نہیں رہے گا، گر حب یہ الفاظ کسی بڑی قوم کے لئے اکسنعال کیا جو اللہ بعد نسل ہیں ہوگی، کو وار یہ بات کی رہ سکتی ہے داگر جہاس کے افراد نسلاً بعد نسل ہیں کے مواس کی ہمیشگی سے کیا جا بین ) اور یہ ہمیشگی سے مراد بلاس بی نام عالم اور قبامت تک کا زمان مراد ہوگا، اس سے ایک کو دور ہے ہمار دیا سک مراد بلاس بی مستبعد ہے ، اس لئے علماء بہود اگلے بھی اور پیجیلے بھی اس قباس کی مستبعد ہے ، اس لئے علماء بہود اگلے بھی اور پیجیلے بھی اس قباس کی مستبعد قرار دیتے ہیں ، اور ان کو گراہ اور بے داہ کہتے ہیں ،

مثال خدانے براہیم کو استی ہے درج کرنے کا حکم دیا تھا ، بھراس حکم کو جمل

ی بعنی جن الفاظ سے برمعلوم ہو تاہے کہ تورات کے احکام ابری جیں اُن کے بارے بیں مثلاً بہ کہتے ہیں کواس بیں " بعیشہ سے مراد قیام قیامت کے کا زاد فہیں، بلکہ جہر قدیم کی انہاء تک کا زا نہ ہے ، تقی سے اس کے علادہ، بیک بات بر بھی ہے کہ نوریت میں کئی مقابات پر" ہمیشہ سے لیے " نسلاً بعد نسل کے الفاظ مجی مذکور ہیں، مثلہ "بیرائش، ۱۲: وخرف ج ۲: ۱۲: ، تفی سے حاشیر سے آئندہ صفح برہے میں آئے سے تبل منسوخ کر دیا ،جس کی تصریح کتاب ہدائش بابت میں موجودہے ،
کتاب سموٹیل اول بابت آیت ، ۳
کہانت کا وعدد منسوخ ، دوسری مثال سی ایک بنی کا قول عبلی کا ہن کے

ی میں اور نقل کیاگیا ہے کہ :۔

"خداوندا اسرائیل کاخدا بوں فرمانا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ بیرانگر انا ادر تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے صنور بہ بیلے گا، بیراب خدا دند فرمانا ہے کہ یہ بات مجھے دور مجو کیونکہ د مجمیری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر د ا جومیری تحقیر کرتے ہیں ہے قدام مور ں تھے وہ

بھرآیت ۲۳ یں ہے کہ:

غالباً بہاں کہا بت کی غلطی ہو گئے ہے ١٣ ت

دا اورس این سے ایک دقد دار کائن بر پاکروں گا "

دیکھے گرفدا کا وعدہ تفاکہ کہانت کا منصب ہمیند عیلی کا ہن اور اس کے باب کے گھوانے میں رہے گا، کھراس کے خلاف کرکے اس کومنسوخ کر دیا، اور اسس کی جگہ دور اکا ہن سفت ررکر دیا، قرب کا تول یو انقل گیا گیا ہے۔
سفت ررکر دیا ، ڈی آئی اور رہے ڈ منٹ کی تفییر میں فاضل یا نزک کا قول یو انقل گیا گیا ہے۔
مند وار ہمینے تم میں سے ہوگا ، اور یہ کمنصب بارون م کے برشے لوگے عازار کو کو دیا ، جو کا ، اور یہ کمنصب بارون م کے برشے لوگے عازار کو کو دیا ، جو گا ، اور یہ کمنصب بارون م کے برشے لوگے عازار کو کو دے دیا ، جم بارون کے جھوٹے لوگے تمرکو عطاکیا، عیلی کا بن کے لوگوں کے گذاہ

رگذشته صغی کا حاشیر کے بینی ایک ہی خریدت میں سابع حکم کو منسوخ کردینا ۱۲ ت ایک ہیں جنھوں ان عیلی کا من آمدہ می اسلام کے بی اسرائیل کے قدیم کا منوں ادرفا عیوں میں سے ایک ہیں جنھوں فے حصرت سمو شل علیہ السلام کی پر درسش کی ، بائیل کے مطابق ان سے خدانے وعدہ کیا تھا کہ ان کا من اگر میں ان کے کھرانے میں رہے گا ، گران کے میٹوں کی بیمود کیوں کی بناء پر اندر نے بی عمرہ اُن کے بعد اُن کے خاندان سے ختم کر دیا (و سمو میں ، باب اوس) ، اُن کے خاندان سے ختم کر دیا (و سمو میں ، باب اوس) ، میں تیا میں ایسا ہی ہے ، بیکن میما رہے یا سی اُنسل کے نسون میں یہ آیت میں منہیں ہے ،

کے سبب یہ عہدہ من ارکا بن کا دان دی طرف منتقل ہوگیا ا؛

گو یا اس طرح جب تک مولئی کی شریعیت باتی رہی خدد اکے وعدہ میں دوبارہ ضلاف ورزی ہو گئی اس می میں میں میں میں ہو گئی اس میں میں میں میں ہو گئی اس منصب کا کو بی انتقان .... نہ عاز آرکی اولا دمیں باتی جھوٹرا اور مذتمر کی اولا دمیں اور وعد ہ ہو عاز ارکے ساتھ کیا گیا مظالس کی کتاب گنتی باب 27 میں یوں کی گئی ہے کہ ا۔

دو بیں نے اس سے اپنا صلح کاعہد با ندھا اور وہ اس سے سٹے اور اس سے بعد اسکی نسل کے لئے کہانٹ کا دائمی عہد ہوگا''

اہلِ کمآب کے مذاق کے مطابق ضراکی وعدہ خلافی استے استے استے میں کو حیران ہونے کی صرورت مہیں ہے ۔

بائبل کی روسے خدا بجھتا ناہے

م من من من من من من اس دعده خلافی کی شیادت دے رہی ہیں، اور اس امرکی اس سے کہ حب رہی ہیں، اور اس امرکی کھی شیادت دے رہی ہیں، اور اس امرکی کھی خوائے تعالیٰ ایک کام کرنے کے بعد بھی پھیٹا تا اور ادم ہوتا ہے ، زبور نمبر ۸۸ یا ۹۸ داختلاف تراجم کی بناءیں کی آبیت ۹۳ میں داؤد علی اسلام کا قول خلاکو خطاب کرنے ہوئے یوں نقل کیا گیاہے کہ :

۱۱ لؤنے اپنے خادم کے عہد کو ردکر دیا ، تؤنے اسس کے تاج کوخاک میں ملا دیا ؛ اور کٹا ب بیداِکٹن باب ایت ۴ میں ہے کہ :-

ود تب خلا وندزمین برانسان کوبیدا کرف سے اول ہوا ،اوردل میں عم کیا اورخل وند فر تب خلا وندزمین برانسان کوبیدا کیا روستے زمین پرسے مثار الوں گا ،انسان سے لیکر جوان اور رینگنے والے جانور اور ہوا کے برندوں کی کیونکہ بین ان کے بنانے سے ملول ہوں 'ن را یات ۲۰۱۶)

آبیت نمبرہ اور قول کہ میں اُن کے بنانے سے ملول ہوں " دونوں اس امر رہے لالت کریتے ہیں کہ خدا کو انسان سکے پیدا کرسے پر ندامت اور افسو نمسس ہوا ، نام نام کے دا اُبت مہم میں لوں ہے کہ ؛۔

> سه موجود د نسخول میں ہو عبارت زبو رنبر ۱۰ ای ہے ۱۲ 497

" نو بھی جب اُس نے ان کی فریادسنی تو ان کے دکو پر فطر کی ، ادر انس نے اُن کے حق میں اپنے عبدكو بادكيا ، ادرايي شفقت كى كرزت كيمطابق ادم بوائ كاب سمويل اولك باب ١١ مين خدا كاقول يون بيان مواس كه ٠٠ " مجے افسوس ہے کمیں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لئے مقرر کیا ،کیو نکہ وہ میری بروی سے مچرگیاہے اور اس نے میرے حکم منیں مانے ! بجراس باب کی آیت نمبره ۳ پس بور سے کہ: -وسموليل ساؤل ك الع عم كما ماري اورضراوندساؤل كوبى اسسرا بل كا بادشاه اس موقع يرابك خدمت اور مجى سے حس كوم فقط الزامى طور بربيان كرية بي وہ یرکجب انسان کے پیراکرنے اورساڈ ل کے بادشاہ بنانے پرضرا کا نزمندہ اور نادم ہوناٹا بن ہے توہوسکتا ہے کرمیسے ع کے خوائی کا دعویٰ کرنے برخواکو میسے کے مجیج ا در رسول بنانے پرافسوئس اور ندامت ہوئی ہے ،اس لئے کہ ایک حادث انسان کے خدا ئی کا دعوٰی کرنے برکا جرم سادہ ک کے ، فرمانی کے مقابلہ میں بہت بڑا اور سنگین ہے اور من طرح خداکو (معاد الله) معلوم تنبین تفاکساؤل بادشاه بننے کے بعد افر مانی کرہے گا اسی طرح موسی ہے کہ مسیح کے منعلق بھی ضراکومعلوم نر ہوکہ وہ ضرائی کا دعوی کر بنیص کے بہ بات صرف الزامی طور بر کی گئے ہے ، کیونکہ ہم خدا کے فضل سے خدا کی ندامت کے باملینی مله " نا دم بوا يا بدلفند اخل را بي سرع بي ترجم مطبوع رصات اورا نظريري ترجم فديم كم مطابق فكهاسي مع بي كى مارت يىسى وىندم حسب كثرة رحسن ادرا كريزى الغاظيرين ا

الیکن وجود ہ اردد ترجوں میں اُسے یوں بدل دیا گیاہے :۔ "اورا بنی شفقت کی گزت کے مطابق ترس کھایا ! برشا پر تحریف تبدیل کی تازہ شال ہے ۱۲ تقی ملک بر موجود ۱۵رد د ترجمہ کی عبارت ہے ،مصنف نے حس ترجمہ سے نقل کیاہے اس کے الفاظ " ندمت الح ،، ہیں جس کے معنی ہیں" مجھے شرمندگی ہے ،، کے دعوی خورانی کے برگز تا اس شہیں ہیں ، کیو نکہ ہمارے عقیدہ بین خسدان کی کا مبدان اور سیے ہوئے کی نبرون کا مبدان ان کدور توں اور گذر آلیوں کے خس و خاشاک سے صاف ہے ،

کا برحز تی ایل باہم آبیت ، امیں جا کہ کا مکم السمان کی نجاست روٹی بیکا نے کا مکم مثال نمیر سا

آبین تمبراامیں ہے :-

ال اور توج کے بھلے کھا : اور توان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجست سے اُس کو پکا نا الا کھر آیٹ ۱۱ میں ہے کہ ا

ا بن بی سے کہا کہ ہے فد و نوخدا ، دہنی میری جان کہجی نہاک بنہیں ہو ہے ، اورا پن جوائی سے اب کک کو ہی مردار چیز ہے ہی مرجائے ، باکسی جافورسے بیماڑی جائے ہیں نے برگز بنین کھائی ، اور حرام گوشت میرے مُن میں کہجی بنیں گیا ، تب آس نے مجھ سے فرایا دیکھ اِس انسان کی نجاست کے عوص تجھ کو گوہر دیتا ہوں ، سوتو اپنی روٹی اس سے پکان اور آیا اس کا ۱۵۱)

گو یا جیسے ضرائے انس نی یا خاند میں روٹی کو لتھ طرف کا حکم دیا تھا ، مجھ حب سوز فیال ملیالت مام نے بہت کر یہ وزاری کی تو اسس حکم پرعمل ہونے سے پہلے ہی اس کو منسو خ کو دیا ۔ اور یہ کہا کہ میں نے ، نسانی یا خاند کی بجائے تیجھ کو ہر دسے دیا ہے ،

الماب احبار باب البيت المبين بيارة المراسط ال

بله خیر مندا جناع کے درورز ہر برخلا و ند کے مسکن کے آئے ضلا و ند کے حضور جر شھانے کو نہ سے جائے ، اوروہ شخص اپنے لوگوں جائے ، اوروہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے ! اورائی تا : میں سے کاٹ ڈالا جائے ! (اکیات س : میں)

اس کے برخلاف کتاب استثناء باب ۱۱۲ یت ۱۵ میں ہے کہ :۔

مه برموجوده ار دو ترجے کی عبرت ہے -اظہار الحق میں حس عربی ترجے سے نقل کیاگیا ہے اس کے الفاف بین السانی

سے سکتے والی نجاست سے اُسے انظیار، او شاہ خیرتم اجتماع صعفر مستقبل مرہے ۔ حصر سکتے والی نجاست سے اُسے انظیار، او شاہ خیرتم اجتماع صعفر مستقبل مرہے ۔ " پُرِکُوشنت کوتوا پنے سب بھا ٹکو کے اندر اپنے دل کی رہنت اور ضرا و مراپنے خوا کی دی ہوئی برکنت کے موافق ذرج کرکے کھاسکے گا ''

آگے آیت ۲۰ میں ہے کہ ؛-

واجب خدادند تراخدا اس دعده کے معابق ہو اس نے مجھ سے کیا ہے تیری حصور کو بھر ملے ، در تیرا می کوشن کھانے کو کرے اور تو کہنے گے کہ بین تو گوشت کھائے ، اور آگر دہ جگہ ہے خداد ندنے بنے کا قو تو جیب ایرامی چاہے گوشت کھا سی ہے ، اوراگر دہ جگہ ہے خداد ندنے بنے ام کو دہاں قائم کرنے کے لئے باہ و نیرے مکان سے بہت دور ہو تو تو ابنی کلئے بیل اور بھیا اور بھیا باور بھیل کے فران در نے کو خداد ندنے مجھے کو دیا ہے کسی کو دی کے کر لینا اور جیسا ہیں نے بچھ کو حدیا ہے کسی کو دی کے کر لینا اور جیسا ہیں نے بچھ کو حکم دیا ہے تو ایس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے بھیا گئی اور نہ یاک دور نو را طرح کے آدمی آسے بیکساں کھا سکیں گے '' وا بات بہ اسلامی کے اس میں کہا ۔ اسس میں کہا ہوں کہا ، بور لی اسلامی کے کہ دور نو را مرام کے حکم کو سفر استثناء کے حکم سے منسو نے کر دیا گیا، بور لی اپنی تفسیر کی جلد صفرات ہیں دونوں مقامات میں ان آبات کو نقل کرنے نے کہد ہوں کہنا ہے کہ :۔ اسل میں بنا را کے حالات کے مطابق کی جیشی ہوتی رسی تھی اور وہ السی شریعیت میں بنا سے کہ دور کہنا ہے کہ دور میں بنا میں شریعیت میں بنا مراب کے حالات کے مطابق کی جیشی ہوتی رسی تھی اور وہ السی شریعیت میں بنا سے کہ دور کھی کہنا ہے کہ دور کینا ہے کہ دور کو کھی کو دیا ہوت آسان ہے ''

رہ موسیء نے ہجرت کے جائیسو یں سال فلسطین کے داخنہ سے ہیںے اس حسکم کو سفر استناء کے حکم سے صاف اور صریح طور پر منسوخ کر کے برحکم دیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو کے نبدران کے لئے جائز ہو کا کہ حب جگہ جا ہیں گائے بحری ذبح کریں ، اور کھا ہیں "

اله معرب نیکف کے بعد بنی امرائیل کوخاند بروشی کی ڈنرگی بین خداکی طرف سے ایک خیمہ بنانے کاحکم دیا گیا تھا ، جوایک گشتی عبادت کاه کی حثیبیت رکھتا تھا ، اوراس وقت آسے وہی اہمیت حاصل تھی جو بایک بنا ، جو ایک گشتی عبادت کاه کی حثیبیت رکھتا تھا ، اوراس وقت آسے وہی اہمیت حاصل تھی جو بعد بین برت المقربس کو ہوئی ، اسی خیمہ کو بنانے اور قائم کرنے کے تفصیلی احکام کے دیے ملاحظم ہو

عزس يمفسر سنخ ه اعتراف كرتاب اوراس كالجى كرشرييت موسويه ميس بني مايل ك حالات ك لحاظ سے كى بيشى ہو تى رہتى تھى ، تو بھرا مل كناب برتعب ہونالہ ك وہ کسی دوسری متر لعیت کے اوبر اس قسم کی کمی بیشی براعز اص کس لئے کرتے ہیں اور بركبوں كئے بن كرير خدا كے جابل ہونے كومستنازم ہے ، خرو اجتماع کے شرام اکتاب گنتی با ۴۰ کیات ۲۲۰۰۳۹۰۳۵۰ ، ۲۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر اجتماع کے خادموں کی تعسداده ۲ سے کم اور ۵۰ سے زیادہ تہیں ہوناہا اور اسی کناب کے باب کی آیات تمبر ۲۵،۲۳ میں یہ مکھا ہے کہ :- ۲ ہے کم اور عدار اجماعی خطاکا کفاره اسفراحبار بات میں ہے کہ:-مثال تمبرا اورکتاب گنتی کے بات ۱۵ میں ہے کہ: -دراُس رسِل کیسا تھ، س کیندر کی قرانی اور نبیادُ س بھی چڑھائے اور خطا کی قربانی کے نظے ایک س طرح بهلا حکم منسوخ ہو گیا ، فنآب بيدائش ابت سے خدا كا حكم بيمعلوم ہوتا ہے كا نوشح كى كشتى بر سے ہرجنس کے دو داوجانو رواض کے عالیم فلی برندے ہوں خواہ جاریائے اور ہائے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک حلال حانور میں سے ٹر مہوں یا مادہ سات سات دا خل کئے جائیں،اور حسرام چار بایوںاور ہرقسم کے برندوں سے وو واو۔ تھے اسی بات سے یہ تھی معلوم ہو تاہے کہ سرجنس کے داود و داخل کئے گئے ، تو گویا یہ ته يعنى اگرتوم سے كوئى اجتماعى غلعى بھول سے مرزد موجائے توايك بيل قران كر الرائي كا، تا موجود الراتم من بل ك بجلت بجهرات كالفاعات الله آيت ٢ م ، هن برقسم من من دودو ترے یاس بئی الکوده بھیتے بچیں " (بیدائش ۲۰: ۲) تا "کلاک جانوروں بیں سے سان سات فراورران کی ادہ ، اوران میں سے جو پاک نہیں ہیں ،ن کے داور در اور ان کی اوہ اپنے ساتھ لینا اور ہوا کے پر ندوں میں سے بھی سا كتاب العلين الى باب أيت اميس ب ود امنی دنوں میں حزقیاہ السابی ریڈاک مرتے کے قريب بوگيا، نت يسعياه نبي أموس كے بيٹے نے

رخیاه کی بیماری کا واقعه مثال نمبر^

م س کے پاس آگراس سے کہا کہ خواوند اوں فرانا ہے کہ تواپنے گھر کا انتظام کردسے، کیونکہ أومرجائ كا اوركي كالنبي ، تب أسف إينا مُندولوار كى طرف كرك خلاو ندس يدهاء کی کہ اے خداوند میں نیری منن کرتا ہوں ۔ یاد فراکھیں تیرے تحضورسیافی اور بیسے دل سے صلار باہوں ، اور جو تیری نظریس معدا ہے دہی کیا ہے ، اور حز فیاہ زار زار روا ، اور السابواك يسعياه نكل كرمشبرك بي كحصد مك بيونجا بعى زنفاك خداد ندكا كلام أس بر نازل ہوا ، کراوٹ اورمیری توم کے بیشواحز تیاہ سے کبہ کر خدا وندینرے باب داؤد مرکا خدا يوں فرمانا ہے كرميں نے يتري دعا و سنى ،اور ميں نے تيرے أنسود مجھے، ديكھ ميں تجھے شغا دوںگا،اور تبسرے دن توضداکے گھریں جائے گا،اوریس تیری عمر ببدرہ برسس اور بر صادوں گا" رایات ۱۶ م

ديكهة الله في الشعياد على زباني حزنيا وكوسكم دياتها كرج نكر تومرني والاسب السس لية یے گھروالوں کو وصبت کردے ، اتھی اشعباء کا حکم بینجا کراٹ مرکے وسط میں تھی نہائے تھے . سیلے حکم کو منسوخ کر دیا ، اوران کی زندگی میں بندر وسیال کااعنا فہ کر دیا ، وارلول كوحكر شبلنغ الجيل متى باب آيت ٥ يس يون كها گياہے كه ١٠١ن ا ره كولسيوع نے بھيجا ،اور ان كوسكم دے كركما غرقورك كى طرف شجانا ، اورسامر يوسك كسى شريس داخل شهونا ، بكه

امرائیل کے گھوانے کی کھوٹی ہوٹی جھیڑوں کے پاکسی جانا 'ا نجبل متی کے باب ۱۵ میں مسیم عرکا قول خودا ہے حق میں اس طرح مکھا ہے کہ:-« بین اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوئی بھیٹروں کے سوااورکسی کے یاس منہیں بھیجا گیا 'ا ان آیا ت سے معلوم ہوا کہ عبیلی اپنے رسولوں کومرون بنی اسسار ٹیل کی طرف بھیجا کر<sup>ا ہ</sup>ے تھے

بلمرتس الباتية ٥١ مين ان كايه قول نقل كيا كيا به ر تم تمام دنیامیں جاکرسیاری خلق کے سلطنے ایجیل کی منادی کرو<sup>ا</sup> ڈ بسنابيلامكمنوخ بوكيا واس وننت بيسوع في بعير سے اوراينے شاگروں مثال تمبزا ہے یہ بانیں کہس کر فقیہ اور فربسی موسکی کی گدی بر مشجع بس ليس ح كير وه تهيس تناييس وه سسب كروا در مانوك اس میں برحکم دیا جار ہاہے کہ وہ جو کچھ کہیں المسس پرعمل کرو ،ادراس میں کو تی بھی شک ہیں کہ فرکیبی توریث کے نمام عملی حکام کو بانعفوص دوا می احکام برعسل کرنے کو کہتے ہیں نکروہ سب سٹرلیون عیسوی میں منسوخ ہیں ، جبیاک پہلی قسم کی مثالوں میں تفصیل سے م موجيكات واس من برحكم يفتني طور مرمنسوخ موكيا ، علماء بروتسنن کی صالت پر براتعجب موتاب کدوه مسلم عوام کودهوکد سے کے ہے ان آبات کو اپنے رسالوں میں توریت کے منسخ کے باطل ہونے مراسمہ النظ نقل كرية ربيت بن اس سے لازم أنا ہے كہ يرسب واحب القتل بون وكر يروك کی تعظیم منیں کرنے ، حالا بکراس کی ہے تو قری کرنے والا توریت کے حکم مے طالق ب انقبل ہے، جیسا کرفتم اول کی شانوں میں منبرہ کے ذیل میں معلوم ہوجیا ہے، منال منبرا میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حوار ابوں نے مشورہ کے بعد جار احکام کے سواتوریت کے تمام عملی احکام کومنسوخ کرد یا تفاہ مجھر س نے ان جار میں سے تھی تین کومنسوخ قرار دیا ، الجير لونا به وأيت ٥٦ من المحموكا قول يون بيان كما كياب كا مسال مبراا المسال مبراا الله واضح رب كردومرا حكم بنول مرتس ودج أسانى سے كچھ بى بيطے دیا كيا ہے ، اس سے كا أسے اسے قرار دينه كه سواجاره نهي ، كله طاحظه موصفح ١٣٢١م جلد منزا ، كله و يجيعة ص ٨٣٧ جلد منزا ،

ظيارالحق جلددوم 4.4 آنجل بوجنا کے بات آبت کااور بالل آبت عن میں تھی اسی طرح ہے ، میں تقب کے نام دوسرے خط کے بات آیت ۸ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-وو أس وفنت وه به دین ظاهر بو گاجید ضرا و ندنسوس آبین شنه کی بھو اک سے طاک اورا بني آمد كي تجليه بيست كريب كا س میں دوسراقول اول کے لئے نامسی ہے ، ان آخری چاروں مثالوں نمبرہ "نا ۱۲سے بر بات معلوم ہوگئ کرانجیل کے ا حکام میں باقل نسخ موجودہ ن کرمرف اسکان ،کیونکر سیسے نے کھی اینے بعض احکام کو تعیم سے سوخ ر دیا ،ادر حوار ایوں نے بھی میسے ، کے بعض احکام کو اینے احکام سے منسوخ کر دیا ، اور پونسی نے حاریوں کے بعض حکام شوخ کئے ، جکرعسیٰی کے تعف اقوال کو بھی لیے چکام اوراتوال سےمنسوخ كر دالا ، حفرت مبتع کے قول سے مستدلا میں اور انجیل لوقا بال آبیت ۳۳ میں میسی می جو قول نقل کیا گیائے۔ اس کا برمطلب سراز نہیں ہے کرمیراکوئی فول اور حسکم منسوخ منیں ہوسسکنا ، ور یز عبیا یُول کی انجیلوں كالحجوثًا مهونا لازم آئے گا ، بلكه الفاظ «ميري باتيں ، سے وہ محضوص بات مراد ہے جس میں آیا ہے ائر کا میں آنے والے واقعات کی خردی ہے ہواس قول سے پیسلے المجيلوں ميں مذكور ميں ، اس سے "ميرى باتنى ، بيں اصافيت عيدى سے ذكا سنغراتي. یہ بات ہما بی طرف سے منہیں کہ رہے ہیں بلک عبیائی مفسرین نے کھی عبسائے کے

منه اس دنباکوم م تصراف بنین بد منجات دیند آی بون ۱ ( نوستا ۱۱ : ۱۲ ) سالهٔ آسهان اور زمین تل معایش که دیگر منظم را بنین برگزیز میس گریش با دونا ۱۱ : ۲۳ ) ساله اس قول سے پیچ قیامت کی بعض طامین دکری گئی بین ، اورس منظم می کیا گیا ہے کہ جب کک برسب بانین ند جولیں برنسل برگز زنمام بنیس بوسکی دکری گئی بین ، اورس منظم می کیا گیا ہے کہ جب کک برسب بانین ند جولیں برنسل برگز زنمام بنیس بوسکی است مراد بنیس ، بلکہ جند مخصوص ، نیس مراد بین جن

كاذكريم أجكاب ١٢ ت

س قول کو ہماسے بیان کردہ معنی برجمول کیا ہے ، جنا کی ڈی آعمی اور رجر ومنس ا الجيل متى كى عبارت كى شرح كے ذيل ميں يوں كما كيا ہے كه جد " بادرى ببردس كماب كاس كامطلب برب كجن واتعات كى بس في بيشن كو فى كى ب وہ یقینا واقع ہوں گے " دین امسان ہوپ مناہے کود آسمان و زمین اگر جرد وسری چیسنروں کی نسبت تبدیل موٹے کی صلاحیت نہیں رکھتے ، لیکن ان وافعات کوآٹیزہ كى خروں كے مقابل من كى ميں نے خروى ہے أسمان و زمين مصبوط البيس مى ، يس أسمان وزین مجی سب مٹ سکتے ، گرمیری بیان کر دہ پیشینگو ٹیاں نہیں مٹ سکین بلکہ جوبات میں نے اب کہی ہے اس کی مراد ومطلب سے ایک ایک کھی تجاوز سنیں ہوگا؟ المسس كية اس قول سند المستندلال كرا، غلط ب، نسیخ کی د ونوب قسموں کی شاہیں معلوم ہوجائے کے بعد اس امر میں اب کوئی شک کی گنجائش اِتّی نہیں رہ گئی ہے کہ نٹریعیٹ عبیبوی اور موسوی دونوں ہی میں نسیخ وا نع ہواہے ، اور برئد امل كتاب كا بردعوى كرنسيخ محال ب و غلطب واوركيون نرجو وسجب كدرون ومكان اور مکلفیں کے اختلاد، سے مصب لیج برلتی رہنی ہیں ، جِنا کینے لبعض احکام بعض او قات مكلفين كےمناسب ہوئے ہيں ، دوسرے احكام مناسب منہيں ہوئے ، عور کیجئے کرمیٹن اہنے ہواریوں کوخطاب کرنے ہوئے سکتے ہیں ؛ ۔ و مجھے تم سے اور کھی بہت سی بائیں کہنا ہی ، گر اب تم اُن کی بر داشت بہب کر سيحة ، ديكن حب ده بعني سيالي كاروح آئة كاتوتم كوتمام سيالي كي راه حس کی تصریح الجیل او حنا باب ۱۹ میں موجودسے نیز مسیح عہنے اس کوٹری سے جس کوآ یہ سنے نشفاء دی تھی پرفر مایا کہ اس واقعہ كى كسى كو خرمت دينا، حس كى لفريح الجيل متى باب مين موجودي ،

اور جن داواندهوں کی آنھیس آب نے روسنس کر دی تقیس ان سے بو ں فسسرہ كهاس واقعه كى اطب لاع كسى كومن كرنا وجس كى تقريح الجبل منى بال بي موجودس اورجس بی کوآب نے زندہ کیا تھا اُس کے والدین سے فرایا کہ جھے پیشی آیا ہے اس کی خرکسی کومت کرنا ، حس کی تھر رکح انجیس لوقا باہ میں موہود ہے ،
اس کے رعکس خبی تھی سے آب نے مردوس کو نکالا تھا اسس کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر جا ، اور جو کچھ فعد انے بترے ساتھ کیا ہے اس کی خسب دو در دن کو دے ، جس کی تھر تھا ، اور جو کچھ فعد انے بترے ساتھ کیا ہے اس کی خسب دو در دن کو دے ، جس کی تھر تھا ، اسی باب میں ہے ،
اسی باب میں ہے ،

نیز قسم اوّل کی مثال .... فہر ہ ، ۱۳ کے ذیل میں اور قسم تانی کی مثال نمبر ہم میں زیریش فی معالے سے متعلق بہت کچھ آپ کو معسلوم ہو جو کا ہے ، اسی طرح بر بھی آپ بی ھے ہیں کہ بنی اسرائیل کو تھے تیا م کے دوران کا فروں سے جہا دکی ا جازت سنیس فی ، اور خوج مصلے معرکے بعد جہا د فرص ہو گیا ہ

بات بیب ارم ن ک ک ک ک ک ک

خى المانى كېدىل

مقدمسه، مقدمسه، شلیت، عقل کی کسوٹی بر، تلیث، اقوال مثیح کی روشنی میں، شلیث بجیل کی کسی بھی آبت سے ابت سہیں،

## خدا تین نہیں ہوسکتے

باره باتیں جومقصکہ کک بہویخنے کیلئے سامان بصیرت ہیں

خداكون سے الله است اعبد عنين كى كتابيں اس امركى شديد ديتى بين كه الله الله لی اور ابدلی ہے ، جس کوموٹ ہنیں آسکتی واوروہ ہر چیزکے کرنے پر قادرہے کے ذات میں اس کے سواکوئی مما تل ہے ، اِ در منصفات میں ،حیسم وصورت سے پاکسے ن كتابون بس برجيزا پن مشهرت اور كثرت كى وجهست شواهب داورمثالون كي محتاج

ہے دوسری بات اسکے سواد وسرے کی عبادت حرام ہے ، اور اس کی حمت تورین کے اکثر مقامات میں مشلاً

مَّاب خروج باب وباكت بين صاف صاف بيان كي كُنَّ ہے ، نيزكمَّا ب استشاء بات برتصرر کی گئی ہے کہ اگر کسی نبی پاکسی مرعی الہام نے خواب بیس بخیر انٹ کی عبادت کی

دعوت دى، توابيے داعى كونواه وه كينے بى برسے مجزات كيوں نبيں ركھتا ہوفتل كيا مائے گا ،اس طرح اگر کو ٹی شخص کسی عزیز یا دوست کو اس فعل کی ترغیب دسے گا توالیے شخص کوسسنگسارکر دیا جلئے گا ، اوراس كتاب كے باك بس يكھاہے كما كركسي شخص برغرات كى عدادت كا برم نابت ہوجائے گا تواگے ہے کھی سسنگ ارکیا جائے گانواہ مرد ہو یا درن ، عبر عتیق میں خدا کے لئے اعب مِنتی کی بے شمار آیتوں میں خدا کے لئے جمین اورشكل واعضاء كاذكركباكيائي، مثلاً بيدائش بالله اعضاء كاذكركباكيائي، مثلاً بيدائش بالله اعضاء كاذكر كباكيائي مندا بين خداك ليخ شکل وصورت نابت کی گئے سے وکتاب یسعیاہ باقع آبت، امیں خدا کے سلطہ ا نابن کیاگیا ہے ، کناب دائیال بآئ آیت ویس مراور بال نابت کئے گئے ہیں ، رُبِورِمنرِ ٣٣ آيت ٣ مين حيت و ، بأتفراور بازو كونا بن كياليات ، كناب كزوج باب ٣٣ آيت ٣٣ ميں جيره اورگڏئ ابت كي گئي ۽ زَلِورنمبر٣٣ آيت ١٥ ميس آنڪه اور اسی طرح کماب دانیال کے باقب میں آنکھ اور کان کا اثبات ہواہے ، نیز سساطین اوّل باب آین ۲۹ و ۵۲ اور برمیاه باب آیت ۱۷ اور باب ۲۳ آین ۱۹ میں اورکتاب الوب باب ۱۳۴ أين ٢ يس ادر كماب الا شال باب ٥ أيت ٢١ اور با ها آيت ایس انکھ تابت کی گئے ہے، اور زبور نمبرا آبین م پس آنکھوں اور بلکوں کوٹنا بٹ کیا گیا ہے ، زبور مبا أيت ١٠،٩،٨،٩ مين كان ، ياوَن، ناك اور منه ثابت كيَّ كيَّ من، كمّاب يسعياه باب، ٣٠ آين ٢٠ مين مونط اور زبان نابت كئے گئے ہيں استناء باب ٣٣ مير الم القرياد أن ابت كية سي عن مروج بالبير آيت ١٨ مين الكليان ابت كي لمع بين، كاب يرمياه باب مه آيت ١٩ يس سي اوردل كاذكر كياكيا مي التاب سيا باب ۲۱ میں بیٹے کا ذکریے ،اور زبور تمبر ۲ آیت ، میں مشرمگا ہ کا بیان سے

اعمال، کواریین باب ۲۰ آیت ۲۸ بین نون کاذکر کیا گیاہے،

توریت کی دد آبنوں میں یہ بات بھی کہی گئے ہے کہ انٹرنعا بی شکل وصورت سے منزہ
ہے ،اوراس کے اعضاء وجوارح نہیں ہیں، جنا کیراستشناء باب آبت ۱۲ میں ہے:

اوراس کے اعضاء دجوارح نہیں ہیں ہیں کا م کیا، تم نے بائیں توسنیں، دیکن کوئی مورت ندد کھی، فقط آ واز ہی آواز شنی وہ

مجرآیت ۱۵ یس ہے ۱-

وہ سوتم فوب ہی اصلیا طار کھنا، کیو نکر تم لے اس دن جب خدا دندر نے اگ میں سے ہد کر حور ب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کہ ڈی صورت نہیں دیھی اور سیخ بھا کے مطابق ہے ، اس سے بجائے ان اور سیخ سکر ان دو نوں آیتوں کا مصنمون دلیل عقلی کے مطابق ہے ، اس سے بجائے ان دو آینوں کے ان بہمن سی آیات کی تا دیل صروری ہے جن کے حوالے او برد بیٹے گئے ہیں اس مو فع بردا ہل کتاب بھی ھماری موافقت کر ستے ہیں ، اور ان بہت سی آیات کو ان دلو

آیتوں پر ترجیح نہیں دیتے ،

اور حبوطرہ خدائے سے جسمانی ہونا ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح اس کے سے مکا اس کے افع مکا اس کے نظمکا است کی گئی ہے ، جہد میتی وجد بد کی بہت سی آیات مثلاً تروج باب ۲۵ ایت ۸۵ اور کتاب ۱ اور کتاب ۱ میں ۱ باب ۲۵ آیت ۲۵ اور کتاب اسلامین اور کتاب استاء باب ۲۵ آیت ۱ اور کتاب اسلامین اور کتاب استاء باب ۲۵ آیت ۱ اور کتاب الور نبر ۱ آیت ۱ اور نبر ۱ آیت ۲۵ آیت ۲۰ اور نبر ۱ آیت ۲۵ آیت ۲۰ اور نبر ۱ آیت ۲۵ آیت ۲۰ اور نبر ۱ آیت ۲۰ آ

عهب رعتین دح بسدیر کی کتابوں میں ایسی آبات بہت کم یا بی جاتی ہی جوخلا ہے تعالی کے مکا نیت سے منز ہ ہونے پر دلالٹ کرتی ہوں ، مثلاً کتاب بھیاہ باب ۱۲ آپت ؛ وم با اعمال الحواريين بالتي كي آيت مهم ، مُرجِ بكدان فليل أمات كامضمون ولائل كے مطابق ہے اس لئے اُن بہت سی آبات کی اویل کرنا بڑے گی جن سے ضلا کے سلظ مكانبين كا انبات موالاب الذكرون فليس آيات كي ، جنا بخيه اس اويل كے السله میں اہل کتاب مجی حاری موافقت کرنے ہی ا سیس اس تیسری بات سے بہ بات وا صنح ہوگئی کہ آبات اگر حب بہت سی ہوں ليكن اكرده ولاعل كے مخالف موں تو ان كو ان تفورى أبات كى طرف لوما ناصرورى، ہودلائل کے موافق ہوں ، اس سے اندازہ کیا جا سی سے کراس کے برعکس آگرزیادہ آبات دلائل کے موافق ہوں **اور تفوش**ی آبات مخالف ہوں تو بدرجسعہ اوالی ان میں ناويل صروري بيوگي . امرسوم میں بہ بات معسدوم ہو حکی ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے مجازی معنی خلا کی نہ کو ٹی منتکل ہے نہ صورت ، عہد مرادموتے ہیں بچو تھی باست جدید س کھی اسس امرکی نفر بر کے یا تی جاتی ہے کردن میں ضراکا دیکھا جانا محال سع ، انجیل او جنا باب آیت ۱۸ میں سے کہ :۔ دد خداکوکسی نے کجعی نہیں دیکھا ا اور تیمتیص کے نام سیعے خط کے بات آیت ۱۶ میں ہے کہ :۔ ودند آسے کسی انسان نے دیکھا اور ندد کھے سکتا ہے !

رصفی گذشته کا مکاشیر که ملاحظ بو )ان سب حالوں میں سے لبلورمثال ایک عبادت ملاحظہ فراپیے بد ۱۵ اوروہ میرے گئے ایک مقدس بنایش، آکریں ان کے درمیان سکونت کردی ہے (خروج ۲۵:۸) سالہ اسمان میرا تخت شب اورزین میرے پاؤں کی چرکی ، تم میرے سئے کیا گھر بناؤ کے ،اورکونسی جگہ میری آرام گاہ ہوگی "وبیعیاہ ۱۲: ۱۲)

سله ﴿ بارى تعالىٰ با تقدمك بنائ بوت كرون مين منيس ربنان (اعمال ع: ٢٨)

اور بوصاً کے پہلے خط کے بائ آیت ۱۲ بی ب کہ:-

دد خداکو کبی کسی سنے نہیں دیکھا !!

ان آبات سے یہ بات ابت ہوگئی کہ جود بچھا جاسکتا ہے وہ کہجی خدا نہیں ہوسکتا ا اگر نصل کے کلام میں یا نہیوں ادر حوار ابوں کے کلام میں اس پرخسوا کا اطلبان کیا گیا ہو تو محصن" اللہ " کے اطلان سے کسی کو دھو کا نہیں کھانا جاہے ، اس پر تعیمن توگوں کے دل میں یہ شد ہ بیدا ہو تا ہے کہ لفظ اللہ اللہ مہاز اللہ مہاز

السستعاره مو كا ، اور حقيقي معنى كو جيور كر مجازى معنى كيون لے جائيں ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کلام کے اندر کچھ ایسے قراش بائے جارہے ہوں جن کی بناء پر حقیقی معنی مراد نہ ہا سکتے ہوں تو ایسی صورت میں محب زی معنی مراد الب نا صروری ہوجا تاہے ، بالحضوص حبب کر حقیقی معنی کا امکان نہ ہوئے پر لیقسم بینی دلائن

موجود ہوں ،

بلاست باس نیم کے الفاظ کے فیران کے سے استعال کے جانے کی ہرمول و موقع کے لئے ایک معقول اور مناسب وجر ہوسکتی ہے ، مثلاً اُن پائج کا بوں ہیں جو موسی بی جانب منسوب بیں اس قیم کے الفاظ طائح کے لئے اسی وا سطے ہت جال بوسے بیں کہ بان بین خواتی کی نسبت زیاد ، نمی بان ہے جانب بوسے بین کہ بان ہے جانب ہو گئی ہوئے ہیں کہ بان ہے کہ :کانب خواج جا باب ۱۹۳ بین ۲۰ میں الشر تعالی کا تول اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ :ر دیکھ میں ایک فرشد ترے آئے آئے بھے جو بول کراست بین ترانگیاں ہو ،
اور تھے اس جگر بہو تھا دے جے میں نے تیار کیا ہے ، تم اس کے آئے ہو شیار رسا اور تھے اس جگر بہو تھا دے اور اس کی بات نا با آئے اور اس کی بات کا بار سے اور اس کی بات کا نا با آئے اور اس کی بات کا بار سے اور اس کی بات کا نا با آئے اور اس کی بات کا بار سے اور اس کی بات کا نا با آئے اور اس کی بات کا بار سے اور اس کی بات کا بار سے کہ بار سے کی بار سے کہ بار سے کرنے کے بار سے کہ بار سے کرنے کے بار سے کرنے کے کرنے کے کرنے کی بار سے کر

## كر داون كا"

اس قول بین یہ عبارت کو جین اپنا فرمشند بنرے آگے بھیجوں گان اسی طسیرے "میرا فرمشند نیزے آگے اور مساف اس امر برد الدت کرنے بین کہ بنی امرائیل کے سسان دن میں بادل کے کسنون بین اور رات کو آگ کے ستون میں جوچلا کر اتحقا وہ کوئی فرشند مخان اور اس براس قسم کے الفاظ کا اطسلاق کیا گیان اس کی وحب و ہی ہے جو میم نے

لاق بائبل میں ایسے الفاظ کا اطسلاق توبے شہار مقامات بر فرسشنڈ اور انسان کا مل

بیان کی ہے، غرابتیں برلفظ خدا کا اطسال ق بائبل میں

یر بلکمعولی انسان بر ، بلکسنسیدهان مرد در بر ، بلکرغیر دوی العقول بر بھی کیا گیاہے ، بعض مقامات بر ان الفاظ کی تغسیر بھی ملتی ہے ، اور لعض موقعوں پر توسسباق کلام اس نسدر صاف د لالٹ کرتا ہے کردیکھنے والے کے لئے ، شتباہ کاموقع باتی نہیں رھتا ،

اب هم اس سلسله کی شهرادین آب کے ساسے پیش کرتے ہیں ،اور عہد فنین کی حبارت اس عربی رقبین کی حبارت اس عربی رقبین کی حبارت اس عربی رقبیت میں سیس کے مبارت اس عربی کی عبارت مجبی اس ترجبہ سے یا اس عربی ترجبہ سے جو جروت میں سیس کی اس مقام کی پوری عبارت نقل نہیں کریں گئے ، بلکہ صرف وہ آیات نقل کریں گئے جن سے اس مقام پر همساری عرض متعلق ہے اور دوسری فیر مقصود آیات کو جھوڑتے جائیں گئے ، طاحقہ موں:۔

كُنَّاب بِيدَالْتُ إِنْ آيت ما بن يوركها كياب: -

اله جب بناسرائیل معرف کر جارہ نفے قوات نفانی نے ان کی مہولت کے بے بر انتظام فراد باکون میں ان کے اور کی بیدا ہو جاتی تھی تاکہ وہ راسند کا بنتا میں ان کے اور یک بادل سایر ڈالٹا ہوا چات نفاہ اور رات کو اسی میں آگ بیدا ہو جاتی تھی تاکہ وہ راسند کا بنتا معنق سے اس کی طرف اندارہ فر ارہے ہیں انت

ملے جن بخرف ہوں موں میں ہے ، نب خبر اجتماع برابر جھاگ ادر مسکن خداد ند کے جدل سے معمور ہو گیا 'اد دیجھے بہاں براس فرسند کے لئے خوا کا لغظ است مال کیا گیا ہے ۱۲ ت ا جب ابرام ننانیب برس کا بوانب خدوند آبرام کونظراً یا ادر اس سے کہا کہ میں خدائے قال میں مورائے قال میں اپنے ادر تیرے درمیان عمید با ندھوں کا ادر کے بھے بہت زیادہ بڑھا وی ادر کا مل ہو اور بی اپنے ادر تیرے درمیان عمید با ندھوں کا ادر کھے بہت زیادہ بڑھا وی میں ابنا میں سے ابلام مسیر نگوں ہوگ اور خدائے اس سے بیم کام بوکر فرایا کہ دیکھ میراع بد نیزے ساتھ ہے واور تو بہت قوموں کا باب ہوگائ میں میں میں اور تو بہت قوموں کا باب ہوگائ

مجرایت ایس ہے:-

۱۰ ، در میں اپنے اور تیرے درمیان اور نیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب یشتن کے لئے اینا حب رہ ابدی عبد ہو گا باندھوں گا ، تاکہ میں ترا اور تیرے بعد نیزی نسل کا خدا رہوں اور س تجد کو اور نیرے بعد نیری نسل کو کنعال کا تهام ملک جس بیں تو بردنسی ہے ایسادوں گاکہ وہ وائمی ملکیت ہوجائے اور میں ان كا خلا ہوں گا، كيم خدان آبرا إم سے كيا النو" (آيات عام) اس بای کی آیت ۲۲۰۲۹۰۱۸۰۱۵ میں علی النزتیب بیرالفاظ ہیں :-١١ ورضوائے ايرا إم سے كہا \_\_\_\_اور ابرا إم نے خداسے كما\_\_\_\_تي خدا ادرجب فلاابرا امسے بائن كرجيكا ان آیوں میں مصرت ابراجیم علیہ اسسلام سے گفتگو کرنے والے کے لئے نفظ خوا سنتعمال كباكيا ہے، حلائكہ بيمنكلم جو ابرا هيم عليه السلام كو نظر آيا مقطا ، اور كلام كرر إلى مضا یہ در حقیقت فرسٹ نہ تھا ، سیاق کلام الحضوض آخری ففرہ کر اس سے باس سے اویر ملا كيان س كى سنسمادت دسے را سے ،اب د يكھے اس عبارت ميں اس فرشت ير لفظ رد الله ١٠ اور ، رب ، اورد معبود ، كاطب ال جدّ جد كياليا سن ، بك فرشن في خود بي برالغاظ اینے لئے استنعال کئے کر میں ضراعوں اور تاکہ میں نتیرا اور ننیری اولاد کامعبور و: اسی طرح اس قسم کے الفاظ کتاب بیرانشش باث میں اس فرست ترکے لئے مجی استعال کئے گئے ہیں ہو ابراهیم علایت ام کو دوسرے دو فرشنوں کے همسراه نظاریا نے آب کو اسسخی می و لادت کی بشارت دی کفی ۱۰ وراس امر کی السسلاع دی

منے کا مفظ ہواؤہ جگہ استعمال کیا گیاہے ، نیز اسی کتاب کے باشیا آب میں میں نینے کے مفاق مورا کا لفظ ہواؤہ جگہ استعمال کیا گیاہے ، نیز اسی کتاب کے باشیا آبت ۱۰ میں حزت بھتے کا علیہ السلام کے وطن روانہ ہونے کا واقع ربیان کرتے ہوئے مکھاہے :۔

ما اور بیفوب بر سبح سے بھل کر حالان کی طرف چلا ، اور ایک جگہ یہنے کرساری رات وہیں رہا ، کیو بحورج ڈوب گیا تھا ، اور اس نے اس جگہ کے پہنے روں میں سے ایک ، مظاکر اپنے سوچ نے وحر لیا ، اور اس جگہ سونے کو لبیٹ گیا ، اور نواب میں کیاد پہنیا ہوا ایک ، مظاکر اپنے سوچ نے وحر لیا ، اور اس جگہ سونے کو لبیٹ گیا ، اور نواب میں کیاد پہنیا ہوا ہے ، اور فول کے فرشنے اس برسے آثر تے چواہے ہیں ، اور خداس کے اوب بر کھا کہ مہا ہے کہ میں ضلاوند نیرے بایب ابر ہم می اضرا اور اصفحاتی کی خدا ہوں ، میں بر نویش ہی ہو گیا ہور نے ، اور نور کی ، اور نور کی اور نور کی ، اور نور سیل وجو ب اور سندی اور شیمال وجو ب بیں برگویٹ بایش کے ، اور نور بین کے سب قبیلے نیرے اور تیزی نسل کے وسیلہ سے برگت بایش گے ،

اوردیکھ بین نے سے سب تھ ہوں ،ادر سر جگر جہاں کہیں تو جائے نیری حفاظات کروں گا ،اور ج بین نے کھے سے کہا حفاظات کروں گا ،اور ج بین نے کھے سے کہا ہے جنگے اسے بورا سرکراوں تجھے بہیں جھوڑوں گا ،
ہے جنگے اسے بورا سرکراوں تجھے بہیں جھوڑوں گا ،
نب تعقوب جاگ اکھا اور کہنے لگا یقنیت نا خدا ونداس جگر ہے اور جھے معلوم

نه تفااور المستى دُر كركها بيكبيى بجيانك جگه به المويه خداك هرادراً سمان كاستنان كورا المستى دُر كور المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي كوجه الله المرابي المرابي كوجه الله المرابي المرابي كالمرابي كالم المرابي كالمرابي كالمراب

الدرج سفر بس مرر ، ہوں اس میں میری سف ظنت کرسے ، اور مجھے کھانے کوروٹی

اور پہنے کو کیڑا دیتارہے دریں اپنے باپ کے غرست دمن اوط آؤں تو خداد ند میراخد ابوگا، ادریہ بنجر ہو میں نے سنون ساکنڈ اک ہے خدا کا گھر ہوگا، ورجو تججے تو مجھے دے اس کا دسوال مصد مزور ہی تجھے دیارہ ں کا یا د آیات ، "۲۲،۲) مجھے اسی کتاب کے باب اس آبت اا بیس ہے کہ تھے بت بعقوب عدیال مام نے اپنی ہو ہو لیّاہ اور راحیل سے خواب کرتے ہوئے فرمایا:

" اور خدو کے فرسند نے تو ب یں مجھ سے کیا ، ۔ بیفوب میں نے کہا کہ میں حائر میں حائر میں حائر میں حائر میں مائر اس میت ایل کا خدا ہوں جہاں توسفے سلون پر میت ایل کا خدا ہوں جہاں توسفے سلون پر مین مائی ، نس اب آتھ او اس مک سے نکل کر اپنی زاد ہوم مین داد ہوم

كولوط جائة دآيات الماسال

آگے چل کر بالب آبیت و پس معزت میفوج ہی کافولی سطرح منقول ہے: ۔
داور میفوف نے کہا اے میرے باب ابر بام کے ضرا اور میرے باب اصفاق کے فرا اور میرے باب اصفاق کے فرا اور میرے باب اصفاق کے فرا دا در میرے باب الفراق کے فرا والد جس نے مجھ سے یہ قرا، کرتو ہے مک کوایٹ یونٹ مزد روں کے پاکسی لوط جا ہ

بعرآیت ۱۲ س ب

" برتیرای فرمان ہے کہ بین نیرے پاسس صرور کھلائی کروں گا ، اور نیری نسل کو دریا کی ربیت کے مانند بناؤں گا جو کہ ت کے سبب گینی نہیں جاسکتی "

آگے باقبہ آیت ایس ہے کہ:-

اسى واقعه كى تفصيل بيان كري موسة خركوره باب كى آيت ٢ جى ب ك ١٠

مد اور تعقوب ان سب نوگوں سمیت جوان کے ساتھ متھے تور بہنچا ، بیت ایل میں ہے اور طكب كنفان ميں عصد اور اس في وياں شريح بنا يا واوراس مقام كا نام ايل بنيك لل رك وكيونكرجب وه ابين بهان كي إسس عجا كاجار يا تفا توضرا وبي اس بياف برحاتها و

آگے باب ۱۲۸ یت ۳ میں کہا گیا ہے:۔

ود اور بعقوب في الوسعت سے كها كر ضرائے فاد يرمطلق مجھ لوزيس ہو ملك كنعان بين ہے د کھائی دیا ، اور مجھے برکت دی ، اور اس نے مجھ سے کیا میں تجھے بردمند کروں گا، اوربرهاؤل گا اور بخدسے قوموں کا ایک زمرہ بیداکروں گا ،اور نیرے بعد بہزمین تىرىنسل كودول كا " (آيات سىم)

عور فرابیج که بات آبن ۱۱ و ۱۳ سے معلوم ہو تا ہے کہ جے حفزت تعقوب علیات لام کونظرآیا وہ فرمنشہ نزیھا واسی سے ایھوں نے عہد کیا نفا واور اسی کے سامنے منتت انی تھی اسین آب نے دیکھا کہ اُس کے بعد اٹھارہ سے زیادہ مرتبراس برلفظور خدا ان کا اط ان کیاگی ہے خود فرمنسند نے تھی ہے آب کو ضراکہا ، اور صرت بیفوع نے تھے گئے خداہی کے ام سے کارا ،

فراکے ساتھ گنتی اس کے ملادہ کناب بیدائن بین حفزت بیفوت بی کاریک اور فراکے ساتھ گنتی اس کے ملادہ کناب بیدائن بین حفزت بین کاریک اور

۱۰ اورلمعیقوب کیلاره کیا ۱۰ ور یکو سیطنے تک ایک شخص و ہاں است کشتی لڑتا رہا جیب اً س نے دیکھاکہ وہ اس پرغالب نہیں آ ' آ تواسسی ران کو اندر کی طرف سے مجھوا، اوا يعفوب كى ران كى نس أس كے ساتھ كشى كرنے بي جواده كئى ١٠ درأس نے كى مجھ جائے دے ، کیو بک بو مجبوٹ بیلی <u>ایعفوب نے کہا جب ا</u>ک تو مجھے برکت مذہبے میں تختھے جانے نہ دوں گا ، تب اُس نے اس سے بوجیعا کرتیزا کیا ہم ہے ، اُس نے جواب

الله ایل ، عرانی زبان میں خداکو کہتے ہیں ، اہما ایل ہیت ایل کے معنی ہوئے ﴿ ہیت اللّٰه کا خدا اللّٰ یمی جگر بین المقدار کے ام سے معروف ہے ١٢ تغني دیا تیقوب،اس نے کہ کہ تیزام آگے کو بیعقوب نہیں ، بکداسٹریل ہوگا کیو کہ تو نے خدا
اورادمیوں کے ساتھ رور آزائی کی اور غالب ہوگا ، نب لیعقوب نے اس سے کہ کریس
یری منت کرتہ ہوں ، تو مجھے این نام بہوے ، اس نے کہ کہ تومیرانا م کیوں ہوجھا ہے؟
اوراس نے آسے وہاں برکت دی ، اور لیفقوب نے آس جگہ کا نام فنی ایک رکھا اور کہا کہ
یں نے خدا کو روبرو دیکھا ، تو بھی میری جان بچی رہی یا (باب ۲۳ آبات ۲۳٪) بی من نے خدا کو روبرو دیکھا ، تو بھی میری جان بچی رہی یا (باب ۲۳ آبات ۲۳٪) اطلاق گیا گیا ،
اس لئے کہ اول تو اگر بہب ں خدا سے اس کے حقیقی معنی مراد لئے جائیں تو لازم آسئے گا کہ
بین اسسلوس کی نفر ارمعاذاللہ سیرسن بھی عاجز اور کمزور سے ، کہ رات بھر ایک المسان
سے کستی لوا آر یا ، گرائے مغلوب مذکر سکا ، دوسرے اس لئے کر تھزت ہو شع علیا سلام
نے اس بات کی نفر سے کر دی ہے کہ بیر فرمنسنہ منا ، خدا نہیں تھا ، جنا بچر کما ب ہوسیع

اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایری پڑوای اور وہ اپنی توان ٹی کے ایم میں ضد سے کشی اور وہ اپنی توان ٹی کے ایم میں ضد سے کشی اور اور غالب آیا اس نے روکر من جات کی اُس نے اُسے

بَینِ ایل بیں پایا ،اور دل وہ ہم ہے جمکام ہوا " و کیھئے بہاں بھی دوجگراس فرسٹ نے پرضرا ، کے نفظ کا اطب و کیاگیا ہے ، اس

کے علاوہ بیرائش اب ۱۳۵ بیت ویں ہے کہ ا

وہ اور نیخوب کے فدان، رم سے آنے کے بعد ضرا اُسے کیم دکھائی دیا ،اور اُسے برکت بخشی ،اور ضرائے اُسے کہا کہ تیران، میعقوب ہے ، تیرانام آگے کو بعقوب نہ کہلائے گا ، بلکہ تیرانام امرائیل ہوگا ، سواُس نے اُس کان، م اسسرائیل رکھا، بھر ضرااُت کہ کہ میں ضرائے قادر مطلق ہوں ، تو بر دمند ہو اور بہت نہائیں تھے سے ایک قوم کہ کو توں سے جمعے بیرا ہوں گے ،ادر بادش ، نیری صلب سے نکلیں گے ،اور یہ

اله أمرايل كم معنى عراني زبان من بين و خواس زوراً زباني كرف والان وكنكار دنس كله وو فني ايل والم المرايل كله وو فني ايل والمرود المرايل كالمرود المرايل كالمرايل كالمرا

مل بو میں نے برام در آصنی کو دیا ہے سو تجد کودوں کا ۱۰ور ترے بعد تری اسل كو كلي بيى ملك دو ريكا ، اور خدا حس جدً اس سے بمئد مربو و بين سے س كے باس سے اوبرجلاگیا ، نب تعقوب نے اس مگرجر سال وہ اس سے ممکلام ہوا سخفر کا أيك سنون كحظ كيا ، اوراس يرنيا ون كيا ورنيل والا اور تعقوب في اس مقام كانام منب نفرا أس سے سمكلام موا بيت ايل رك ا و تکھٹے برنظر مذائب والی شخصیت بقیب نا فرشند تھی جس کا پہلے بار بار ذکر کھیے ہے اور اس کے لئے یا کے جگہ لفظ «خب را ۱۰۰استعمال کیا گیاہیے ،اور خود اُس نے بھی کہ کہ میں خدر ہوں ، اس کے علاوہ مصرت موسی علیہ است مام کو نبوت عطا ہونے کا واقعر كاب فروج باب اآيت اس اسطرح بين كياكيات : -رو اور رضاوند) ایک مجائزی میں سے اگ کے ستعلہ میں اس پر ظاہر ہوا ، س نے نگاہ کی اور ک دیجف ہے کہ ایک مجمال ی میں آگ ملی ہو نیست و بروہ جھالا تصهم نهیں ہوئی ، جب خداوند نے دیکھ کروہ دیکھنے کوکٹز اگر آر مارسے اس في كمين نيرے باب كاخلا بعنى ابر إم كاخدا اور اصحاق كاخدا اور لعفوبكا فدا ہوں ، موسی عنے ، ب من حصیا یا ، کبونک وہ ضرایر نظر کرنے سے ورا اسے موسلی فی فراسے کیا ... ، اس رضاف کیا کہ میں عزور نیزے ساتھ رہوں كا ادر الس كاكرين في تقيم بهيجاب الترسد لية يونش ن بوكا كرجب توان ہ وگؤن کومھرسے شکا ر رہے گئے تو تھ اس میراط برخودی عباوت کر دیگے ، تب موسی عرفے خدا سے کہا ، جب بنی امسرائل کے پاسس جاکران کو کو ر کہ تمبرسه إب داداك مذاف محمد المفائد ياسس بهيما اوروه مجمع كبس كراس كانام كياس وتوس ال كوكيات وس و خدا في وسي ساكيا آهي ا مَثْرُ ا هَنْ الله من أن بن امرائيل سے يوں كمنا كر ا هريك من كا عمرك ان معجده اردواورا تحريزي ترجمون بيان «خواوند اك بجائة «خواوند كافرنشة والكهام ١١ ن مله موجوده اردو ترجم بس يهان وخواكا لفظ منهي ميد ١٢ ن الطاشيه لله اوريكه الكل الكل صفح

419

منعارے پاس مجھ اے ام محر خداے موسلی سے یہ مجھ کہا تو بی اسرائیل سے ایس کہنا کرفدا و ارتمار باب وادا كم مندا رمر إم م كم ضرا اور اصفاق كم خدا اورانيقوب كم خداف محيد تماسع يس بصحاب ابة تك ميرايبي نام سے اورسب نسلوں ميں ميرااسي سے ذكر ہوگا ، جاكرا سرائيلي بزركوں كو ايك جگر جع كراوران كوكب كرفداوند بمغارس باب داداك خدا الها يه ( و كات س ١١٠)

و مجھتے بہاں بر تھی حصرت موسسنی عدکے سامنے نمو دار ہونے والا در حقیقات فرمشہ نظامیں نے برکاکرس نرے باپ العنی ابر ام کاخداا وراضحاق کاخدا اورلعقوب کاخدا ہوں ، بھراسی نے اکھیے آئٹ اکھیے کہاادر موسی مرکو تلقین کی کہ وہ بنی اسسالیں سے کہیں کہ محقے ائمية في بيجاب ١١س تمام عبارت مين بجيس من زياده مرتبراً سف اسيف التي فعلا كا لفظ استنعال کیا ہے ، تو دحقرت میں نے مجی اس فرشہ نہ کے سے ندا کا تعفد استعمال

جنا کنے مرفس کے بات ، متنی باب ۲۷ اور لو فا باب ۲۰ میں ہے کہ حضرت میں ہے <del>ا</del>نے ملہ قبول سے خطاب کرنے ہوئے فرمایا ا۔

"كياتم نے يوسلى ككاب يى جياڙى كے ذار بي بنيو بڑھا كر خواسفے اس سے كہا كر بي ابر إم كاخدا اور اصحاق كاخدا العدىعقوب كاخدا بول ؟ رعبارت مرفش

ركد شنه معفى كم واشير ما و منه معود بول الله الكليدة أمشر الكيدة دراني جمل ب حس كمعنى براتونون سویں ہوں " ، LAM THAT IAM " کلک اکھیٹ کے معنی ہیں ایس جو موں " (دیکھے ردوالگریزی ترجے) ١١ تقى سە ستادتى ( ١٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٨ عيجوديوں كے ايب ندسى فرقد كان مے جو فريسيول کے خلاف تھا، یہ اپنے پیٹیوا صدّ و ق ر بی رسنتیہ ت م کی طرف منسوب ہے ، یہ فرقہ مبہت امول ریست تھا، کسی ایسے نظریہ کو ا ننے کے ہے ہم تیار نہ تھا ہو حصرت ہوئی، سے منقول نہ ہو، یہ لوگ اُخر دی زندگی کے قائل نہ مخفظ اور" فرستوں ماور مروح ، کو معی بع حقیقت سمجت تھے ، سمزت میسے م کے زار میں اکثر امرا واسی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے ،ان کے نظریات کے لئے ملاحظ بومٹی ۲۳،۲۳ ،مرتس ۱۲، ۱۸ ، اعمال م : او ۲۳،۲۳ (CONCORDANCE) تغصيل كرية و يجعيع مقريزى، ص هه ٢٥ ٢٠ ، ته مرقس ۱۸:۱۲

حالانكر درحقیفت یه فرمنت تقاجیا کرآپ كومعلوم بهوچ كاب اینا نخدار دو اور فارسی ترحموں میں بہاں بغنظ ﴿ خداوند ، کے بجائے فرمشتہ کا لفظ مکھا گیا ہے ، اورسينة إخروج باب كى أبت ايس به :-و بيم خداد ندے موسی سے كماد يكه يسف كتب فرمون كم الله كا عاضرا الله ورتيرا معانی بارون تیرا پیغیر ہوگا یہ نیز خروج باب آیت ۱۶ یس مفرت موسکی سے خطاب ہے: واوروہ سری طرف سے واکوں سے بیش کرسے گا ، اور وہ تیرا شزیئے گا ، اور اس کے ینے گو باخدا ہوگا ا ان دونوں آیوں میں حصرت موسی علیال لام پر لفظ ضا کا اطلاق کیا گیاہے ،اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے واضح ہوجا آب کے بہود او ل کو عیسائیوں پر ٹرجے حاصل ہے ، اس لئے کہ وہ اگرچہ بھزت موسکسیء کوتمام انسے او میں سب سے افضل سمجھتے ہیں اور اُن سے محتبت کا دیوی بھی کرنے ہیں ، مگر بائبل کے ان الفاظ سے اسٹندلال کرکے ، تھیں خدا نہیں بنا دینے ،اس عقامندی ، کا شرف عیسا ٹیوں کے حاصل ہے ، اس کے علاوہ خروج باب آیت ۲۱ میں ہے کہ:-وم اور خدا وند ان کور ن کورا سنته د کھانے کے لئے باد ل کے سنتو ن میں ہو کران کے آگے آ کے چلاکر یا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں حل سکیں،اور بادل کا ستون دن کو اور رات کا ستون رات کوان لوگوں کے آگے سے میسیان تھا " (آیات ۲۲:۲۱) لیکن اب ۱۹ است ۱۹ میں اُسی کے باسے میں کہا گیاہے:۔ « ادر ضا کافر مشنذ جوامرائیلی شکرے آگے آگے جلاکر ٹا نتھا جاکر اُن کے جیمیے ہوگیا، اوم

بادل کاوہ ستون ان کے سامنے سے مٹ کر اُن کے یکھے جا تھے را !! معرایت ۱۲۷ میں ہے

رو اور رات مے بچھلے ہیر خداد ندنے آگ اور بادل کے ستونوں میں سے مرمر بوں کے مشكر مير فظركى ، اور ان ك مشكر كو كميرا دما "

آیت ۱۹صاف بتار ہی ہے کر یہ جلنے و الا فرسشمۃ تھا ٥ مگر ۱۲ : ۲۱ اور ۱۲ : ۲۲ میں اسے خداکیا گیاہے ، نیز کتاب استثناء باب آیت ، ۳ میں ہے :-وا خدا وند تمهارا خدا جو تمهائے آگے ایکے جلتا ہے وہی تمهاری طرف سے جنگ کرے گا جیے اس نے تھاری فاطر مبھریس تھاری آنکھوں کے سامنے سب کھے کیا ،اور سابان یں تھی تونے میں دیجھا ، کرحس طرح انسان ایسے جیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے اسی طرح خداوند تراضا ترے اس حکم بہونے تک سارے راست جباں جبان تم کے تم کو وتصائے رہا ، تو معجی اس بات میں تم نے خداد ند ایسے خدا کا یقین مذکیا ، بوراہ میں تم سے آگے آگے تھارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاسش کرنے کے لئے رات کو آگ میں ادردن كوابد مين بوكرجلائه ٢٦ بابت ٣٠ تا ٣٣) ملاحظه فرماسية إن يمن أيتون مين جگه المسس فرشة كوان خلا «كهاكياب» كيم المستثناء سي کے باب ۴۱ آیت مو میں ہے کہ ہ۔ و سوفراوند تیراضر ہی نیرے آگے آگے یارجائے گا . . . ، اور ضرا وہر ان سے دہی رہے كا ..... اورضاوندان كوتم سے شكست دلاسے كا .... مط وراور بران سے خون کھا،کیوز کو خدا وند تیرا خدا نحود ہی تیرہے سیا نقہ جا نا ہے . . . . . . . اورخدا وند ہی تیرے اُگے بطے گا » النز (آیات سرا ۸) میاں بھی اسی فرسست کے لئے " فدا ۱۰ کالفظ استعال کما گیاہے ، نیز کتاب قصاۃ کے بات آیت ۲۲ میں اس فرست نہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ے جومنو حسم آور اس کی بیوی کو دکھائی دیا تھا ،اور دو نوں کو بیٹے کی بشارت دی تھی :۔ " اور منوحه سفاین بیوی سے کہاکہ ہم اب سرور مرجائیں گے ، کیونکر ہم نے خدا کودیکھات حالا نکراسی باب کی آیت ۳ و ۹ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۱۸ و ۲۱ میں تصر رکھ ہے کہ یہ فرمشند عف ا خدا ما تقا ، باتبل من فرشته ير لفظ وخدا "كااطلاق كتاب يسعيا و بات ،كتاب توسل سك منوحه را MANOA H. ) يه بالحبل كيمشيودكردارسمسون كاباب سيد احبى وليذك

سائق محشق کی داستنان مشہورہے ۱۲ ت

اوّل اب ، كتاب حز في ايل باب م و ۹ اوركتاب عاموس باب مي كي كياب ، اول اوركتاب اس كه علاده عربي تراجم كه مطابق اس كه علاده عربي تراجم كه مطابق اسمام السالول اور شبطان برخد كااطلاق زنورنم رامه اوردوسري تراجم كه مطابق

ر بور نمبر ۱۸ کی آیت ۱۰ یس تو انها و کردی گئی ہے ، آس میں ہے :ایس نے کہا تھا کہ تم آلہ ہو ، ادر تم سب حق تعالیٰ کے فرز ندہو یا
دیکھنے بیہاں بر تو "الله ۱۰ کا اطلاق تمام افسانوں کک کے لئے کر دیا گیا ہے چہجا شب کو
نواص ، نیز کر نتھ بوں کے نام دور سے خطکے جواب ہم آیت ۳ میں کہا گیا ہے :داور اگر جاری خوشنج ی بربر دہ بڑے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے بڑا ہے اللہ اور اگر جاری خوالے اندھا کردیا
بینی ان بے ، بما نیوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خوالے اندھا کردیا
ہے کا اکمیسے جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشنج ی کی دوشنی آن پر نہر بڑے اللہ ساوی میں
دائمہ ساوی میں

دو میں ہی رومنشنی کاموجراور "اسانکی کا خالتے ہوں ، میں سے ملامتی کا بانی اوسہلاء

کو سراکر نے دالا ہوں، میں ہی ضاد ندیہ سب کچے کرنے دالا ہوں'' اور بولس تفسیلنگیوں کے ام دوسرے خطکے بابل میں مکھتا ہے:۔ را اسی سبب سے فدا ان کے پانس گراہ کرنے دالی اثیر بھیج گا، آاکر دہ جھورا' کو سیج جانیں'اور جھنے لوگ حق کا بقین نہیں کرتے بلکہ ناماستی کو پسند کرتے ہیں دہ سب سزا پائیں ''

بہرکیت پردنسٹنٹ معزات تو ان دلیلوں کے اوجود بھی ضرا کے خالق شرتسدیم کرنے سے بہرکیت سے بینے کے سائے گر شعبوں کے نام کی نذکورہ بالاعبارت میں تعدا سے مراد شعبان لیتے ہیں اس لیے الزامی طور بر عمرامقصود تا بت ہے، کر نفظ مغدا ماکا اطلاق ، غیرانشد میں کا اللاق ، غیرانشد میں کا دارای طور بر عمرامقصود تا بت ہے، کر نفظ مغدا ماکا اطلاق ، غیرانشد میں کا دارای کا اطلاق ، غیرانشد میں کر داگا یا ،

اس کے علادہ فلینیوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے ،۔

رو اُن کا نجام ہلاکت ہے ، اُن کاخدا ہیں ہے ، وہ اپنی شرم کی باتوں پر نخر کرتے ہیں ہو اس میں پونس نے ہیں ہیں نفظ ، خدا ، کا اطلاق کیا ہے ، نیز بوحنا کے بیسلے خرط کے بات آیت ۸ میں ہے :۔

اب آیت ۸ میں ہے :۔

م جومجت سن ركتا وه فداكونيس جاناً ، كيوني فدامحبت ب ا

مھرایت ۱۹ سے کہ:۔

درجومحتن خدا کو ہم سے اس کو ہم جان گئے ،اور ہمیں اسس کا بین ہے دا ممبت ہے ،اورجومجت میں قائم رہاہے وہ ضرایس قائم رہنا ہے الا اس عبارت میں لو مقانے محبت اور ضوا میں انتحاد نما بت کیا ہے ، مجب ران دولوں کولازم وطروم قرار دیتے ہوئے کہاہے کہ جو محبت امیں قائم رہناہے وہ ضرامی قائم رہنا ہے ا

اس کے علاوہ بوں بر نفظ اصل ما طلب اق با عبل میں اس کر ت سے آیا ہے۔ کہ اس کے شواهد نقل کرنے کی جبدال ضرورت مہیں ، اسی طرح مخدوم اور معلم کے معنی

ك أيت نمراا

یں مفظ «رب ، کا استعمال بھی بے شمار جہوں پر کیا گیا ہے ، بینا نجیہ ابخیل ہو منا اب اول آ بت نمبر ۱۳۹ میں لفظ «رب » کی تشریح استاد سے کی گئی ہے: - " مفو سے اس سے کہا اے ربی ایعنی اے استان تو کہاں ربتا ہے " مفو سے اسے کہا اے ربی دینی اے استان تو کہاں ربتا ہے " مم ف اور تفصیل کے ساتھ جو با شبل کی عبارتیں پیش کی ہیں ان سے یہ بات خوب واضح ہو جانی ہے کہ اگر کسی البی جزیر لفظ «خدا "کااط لاق کردیا جائے جس کا فائی، عاجن اور متغربونا هر شخص کھلی آ نکھوں دیکھ سکتا ہے تو محص اس پر لفظ «خدا "کے اطلاق سے کسی ہوشمند کویر بنہ سی مجھنا جا ہے کہ وہ فائی جیز خدا یا خدا کا بیٹا ہوگئی ،اور جو شخص ایسا کے دو من مرف یہ کویر بنہ سے محمد ایک کو چھٹلا رہا ہے بلکہ نقل ور داریت کے ان شوا حسد کویر بنہ بن سی محمد نے بیش کئے : ۔

## بالنبل مين مجاز اورمبالغه كالمستعال

يانجوس بات

ادبر تبسری ادر بج تھی بات کے ضمن میں یہ داختی ہوج کا ہے کہ بائیل میں مجاز کا استعمال بخرات ہواہے ، یہاں ھیں یہ کہنا ہے کہ برمجاز کا استعمال مرف ان مواقع کے ساتھ محضوص بنہیں ہے جواد بر بیان کئے گئے ، بلکہ اس کے علادہ کھی با ٹبل میں مجاز بخر ت بایاجا آ ہے ، شلا کتا ب بریوائٹ باب ۱۳ بت ۱۹ میں ہے کہ انٹر تعالی نے محفر ت ابرا ہم تقدیم کشراولاد دینے کا دعدہ کرتے ہوئے فر ایا :۔

ما اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کے مانند بناؤں کا والیساکہ اگر کو بی شخص خاک کے ذروں کو گئ شخص خاک کے ذروں کو گئ سکے تو تیری نسل مجھی گن ہی جائے گئی ؟

بھراسی کتاب کے باب ۲۲ آیت کا میں ہے :

رو میں بھے برکت بربرکت دوں گا اور تیری نسل کو بٹرھاتے بڑھاتے آسمان کے درب اورسمندسے کنارے کی ریت کے اندرکر دوں گائ ، سی طرح بیجی امر جیارم میں آب بڑھ سے جی کر محزت بعقوب علیہ سے بھی میں دعوہ کیا گی عفاکہ ان کی نسل ریت کے ذروں کے برابر بوجائے گی والا نکران و دنوں محزات کی نسل کھی دھے اسپر دبت کے ذروں کے برابر بوجائے گی والا نکران و دنوں محزات کی نابر وی گی ان جہ جائی کے ساحل سمندر کے ذروں کے برابر وی اسپر دبت کے ذروں کے برابر وی اسپر دبت کے ذروں کے برابر ،

بنی اسرائیل کوغدا کی طرف سے جوزین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اسس کی تعربیان کرتے ہوئے کہ است کی تعربیان کرتے ہوئے کہ اب آیٹ میں ہے کہ ا

ا جن بن دو وط اور مضهد مهتاب ا

حالہ کے روئے زین پر کوئی الیسی جگر موجود مہیں ہے ، نیز کتاب، سنتنا ، باب بیں ہے ، -« اُن کے شہر بڑے بڑے ، فصلین آ سمان سے یا بین کرتی ہیں :

اور باف میں ہے:-

" السبى قومو ل برج تھے بڑى اور زور آور ہي ، اور ايسے بيات اند ، برجن وضايل

أسمان سے إلى كرتى إير، -

زبورنبرع اینه ۱ سے:-

م و اوراس نے اپنے می نشود ، لو مارار رہے۔ پیالر دیا ۱۱ سے ان میں تھا ہیں۔ سوائی ما علم مرکزی

ئيز ز بورنمبر الله ١٠١٠ من خداكي تغربين بيان كريت بوئ ارت دب د

والوائد بي الاخالول كي شهبتير ياني يرسكان ب الدياديون اوا بارت السراء أوجوك

بالدوق إيسرات ب

ادر بوحنا تواری کا کلام تو مجاز اور استعارات و کنا بات مص مجرابرا است و بستنگل بی کوئی فقره اسباطے گا مجس کی تاویل کی خرورت نه مهو است کا بخیس اس کے خطوط ورس کا مسکا شفر جیس است کے دیکھا ہو وہ اسس بات سے خوب واقعت ہیں ایہاں ہم مثنال کے عور پر سرف ایک عبارت نقل کرنے براکشفاء کرنے ہیں، کتاب مکا شغر کا بالگ اس طرح شروع ہوتا ہے ،

مله و کیھئے صفیع ۱۹۲۱ و ۸۶۴ جلد مؤل کا آبیت ۲۰۱ مالا موجود ۱۱ رواز جبر میں بر الور سری ماہیے ، ملا موجودہ الوس ملا و کیھئے صفیع ۱۸۶۱ و ۸۶۴ جلد مؤل کا آبیت ۲۰۱ مالا موجود ۱۱ رواز جبر میں بر الور سری ماہد ، ملا موجودہ الوس

مارسيين نئ

فورفر این ایر کام بظایر مجذوبوں اونوانوں کی بڑھ اوم ہوتی ہے ، کیونکراکس کی کوئی اسکی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی کوئی اس ان نہیں ہے ، مکد بعیب داور وشوار ہے ، اور اس کی اور اس کی اور اس کوئی اس ان نہیں ہے ، مکد بعیب داور وشوار ہے ، اور کتا ب یقین ان آیات کی اور لرئے ہیں اور کتاب اور کتاب میں مواز کے بحرات واقع ہونے کا اعتراف کرتے ہیں ، مرمت دالطالبین کا مصنف اپنی کتاب کی فصل ۱۳ میں کہتا ہے کہ اور اور کا اعتراف کرتے ہیں ، مرمت دالطالبین کا مصنف اپنی کتاب کی فصل ۱۳ میں کہتا ہے کہ اور

محركتاب كه ١٠

دد اورعبد جدید کی اصطلاح کھی بہت ہی استعارات والی ب ، الحضوص ہارے مبعی در اورعبد جدید کی اصطلاح کھی بہت ہی استعارات والی ب ، الحضوص ہارے مبعی کے قصے : اسی وجہ سے بہت ہی تعلط را بین مشمور ہوگئی بین کراجش عبدائی معلموں

نے الیی عبارتوں کی حرف بحرف مثرح کی ہے ، ہم بیب ال بعض مثالیں میش کرتے ہیں جن کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوسیے گی کم استعارات کی اویل حرف بحرف کر ادرست بنیں ہے ، شلاً بیرو والی بادشاہ کے لئے حضرت میسے کا یدارت ادک و جاکراس لومرای سے کہ دو " نا ہر ہے کہ اس عبارت میں تو مواج سے جبار اور نظالم کے معنی مراد میں کیونے بین جانور واس نام سے معروف سے وجیلہ اور فریب کاری س تھی مشہو ہے اسی طرح ہمارے فداو ندنے میہودیوں سے کہا کہ بیس ہوں وہ زند گی کی رہ بی بوآسمان سے اتری ، اگر کوئی ۔ اُس روٹی میں سے کھائے توا بریک زند سے گا ، بلکہ جور وٹی میں جب ان کی ار اندگی سے دوں گا ، وہ میر گوشت ہے ربود بات میت ا مگرشہوت برمست بہودلوں نے اس عبارت کے نفظی معنی سمجھے اور کئے ننگے کہ ہا كسطح مكن ب كروه بم كواينا جسم كهانے كے ملے ديريگا رأيت ١٥) اورير برسوجياك اس سے مرادوہ قربانی ہے جومشیع نے تام جہاں لی خطاد ال کے محفارہ کے لئے وہی ہماسے مبنی نے بھی عشاء سری کی تعیین کے دفت روٹی کی نسب نے کہاہے کہ یہ میر برن ہے " اورش بت کے سے کہاہے کہ ہمرے مید کانون ہے " ۱ مٹی ۲۲،۲۲ ہیر اموں صدی سے رومن کمینھولک فرقہ نے اس قول کے دومرسے معنی بیان کرنے مشروع کر دیئے ، چوکت مقدّ سے دو سرے شوا ہے۔ دا ورمنّا او ں کے بی عف ا و ر برمکن میں ، اور دلیل میچے کے مجمی خلات میں . اور لیتین کر لیاک اس جدید معنی سے یا دری کے پاک الفاظ بڑھے ہی استحال اور القلاب کی تعلیم کی گنجا سُس سِدا ہوجائے گی بعنی روٹی اور شربت میسے عامے عبم وخون بیں تبدیل ہوجائیں سے ، حالا ای و میس

ال بعض فریسبوں سے صرت کی علیالسلام کواطلاع دی تھی کہ ہر دوس آپ کوقت کر اچا ہاہے ،
اس برا کہ نے فرایا الح و کھے تو قا ۱۲ (۳۲ القی
میں ایسا ہی ہے ، گریو عبارت اسکی بجائے ہے : الدیرہے ۔ ۱۲ تقی
میں ایسا ہی ہے ، گریو عبارت اسکی بجائے ہے : الدیرہے ۔ ۱۲ تقی
میں اس بحث کوا جھی طرح سمجھنے کے لئے طاح ظرفر المبیے صفحہ کا حاشیہ جس میں ہم نے
د عشاء ربانی ، کی مفصل تشریح کردی ہے ۱۲ تقی

ہے ۔ است روٹی ور شراب این اپنے جوہر پر باقی رہتے ہیں اوران میں کو ی بھی تعیبر و تیج بنیں ہوتا البند ہو رسے اول کی بھی تاویل ہے کہ روٹی جسم میسے کی مائندا ورشر برت آ ہا کے نوں کی طرح ہے ا

اب یہ لوگ ہوں کی میں کہ نفظ میں ، ایک موجود ہو ہر پر دلا سن کر ہاہے ، اور اگر کو تی روٹی کا جوہر ہا تی ہو یا لو میصر بداطلاق کیونکر جاڑنہ ہوجا گیا، فرقد م بیر دششنٹ کے ظہور سند جانے دنیا ہیں اسی عفید سے کے لوگوں کی کمیزت تھی، اور آج بحک اس فرقہ کے لوگوں کی تصارفہ ہست ٹر ادوسے ،

اسی طری عفیدہ تعلیہ بروٹسٹنٹ فقیرے نزدیک بوحب اوس اوت ہواس الملاہ اسی طری عفیدہ تعلیہ اور سے اس المعنو ن اسی طری عفیدہ تعلیہ تعلیہ اور میں منت اول ال دلالت فلا بری حوربیاس منو ن الی بل ہو ہے ، اس لئے کے دلائی فعلمیہ کی رو سے بربات محال ہے ، اگر عیب فی حفرات یہ کہیں کہ ایک بات اور اسی اللہ اسی میں اسی بیت کی اور اسی میں اسی بیت کی اور اسی کی طرح اسی میں اسی کی اسی کی طرح اسی میں اور آج کی مطابق محال ہے ، جوا کا جم عوض کریں گئے کہ کیا روی لوگ آپ کی طرح اسی میں ایس میں اور آج کی تعداد میں بھی آپ سے تریادہ جی ، بیلے زماد کا تو کہنا ہی کیا ہے عقام ند میں بیلے زماد کا تو کہنا ہی کیا ہے اس میں اسی میں اور آج کی اور ان کیوں کیا جوا ہے کے نزدیک غلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کے انہوں کے انہوں نے اور ان کیوں کیا جوا ہے کے نزدیک غلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کیوں کیا جوا ہے کے نزدیک غلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کے

بطلان مرحسس بهى مشهادت ديني ہے ، عشاء رباني محد ومي عقيد و سے إطل مونے ميندونيا ولائل ين،-

عشاءر مانی کے محال عقلی ہو لیے کے دلائل

مومی گرب اور نظرینے کا دعوای یرب کہ خالص وہ روتی ہی مسیدے کا جسم

اور خون بن كرمهمل طور يرسيس بن جاتى ہے ،

توہم كہيں كے كرجب وه رو الى اپنى لا بوتى اور ناسوتى كيفيت سميت جومشير في فيريم باالتلام سے حاصل کی تقی مسیدے کا مل بن جاتی ہے ، تولازم ہے کہ اس میں انسانی حسم کے عوارض مهى ديجھنے والے مشاهد وكريں واسسى كھال، بيرى اور د و مرسے عصناء تهمى موجود ہوں ،منگ پرچیز س کسی کوسھی دکھا تی نہیں دینیں ، بلکہ اسس ۔ و ٹی میں پہلے کی طب حرح کے بعد مجی روٹی کے تمام اوصا ف موجو دہوتے ہیں ،اگر کو ٹی شخص اس کو دیجھے یا ہاتھ لگا گا یا چکھے توسوائے رو ٹی کے اسس کوکوئی دوسری چیز قطعی محسوس نہیں ہوگی ،اوراگر کھے عرصہ اس کواہتے یاس سکھے تواس میں گلنے مارنے کی وہ تمام صور تیں میش آئل گی جرو تی پرطاری ہوتی ہیں ، اور گلنے مطرف کی وہ تمام حصورتیں صبم انسانی بیرطاری ہوتی ہیں دہ طاری نہ ہو گئی، ب اگر بچر مجى اس دعواي براه اركياجائے توكيا جاسسكتا ہے كمسير و تى بن كئے بون، میں روتی بہرصورت روتی ہی رہتی ہے ، دومسیح منہیں، اور اگروہ نوگ برکبیں کہ ہاں مسیح رونی بن گیا، توبہ بات مرنسبت پہلے وعوے کے زیادہ بعید نہیں ہوئی ،اگر جبہے یہ مجھی : طل اور برایم ڈکے خل فٹ ،

رصفح ركزشة كاماشيريك ، شلاً عناء تراني كي رسم من كينهو لك فرقر بركننا ہے كررو في فور امسى كابر ن بن جاتى ہے اوريروالطنظ اس بت كوخلاف عفل قرار دين بن ١٢٠ تقى شه الأجوتي كمعنى خدائي ١٠١ ررٌ ماسوتي كم معنى ألم طبیعت ، کے بی ، عیامیوں کا عقید ، ب کر صرت میں عین الم وق ، ادر اسوقی ، دونوں کیفیتیں جمع بین ، سلط كروه رمعاذ الله اصل بين المراحظ ، جوانساني شكل مين أسط تقط ١١٠ تقي تله ورنه تواس روقي كويعي خداماننا يرسكا، اورخدادس كي تقداد لا ككون كردر ون سع تعيى زيادم وحيات كي ، معاذ الله ١١ تفتي

المسيح مركا بريك وقدن متعدومقامات برابني لابوتي صفت كيسابق کے موجود ہونا اگر جے عیسا غیوں کے نظریہ میں ممکن ہے ، مگر ناسوتی طور بر فيرمكن سب وكيونكراس كافاست مسيح عم عاريد جيد انسان بين ويهان كاساكران كويجوك بعي الكتى ہے، كھاتے بيتے بھى من وقت مجى ميں اليودلوں من الات الدي اور بجاكتے بھى من على برالقبالسس اس معنى كے بي الله ان كا متعدد مقامات برا وجود مونا ايك بي حبيم بالندحقيقتا كسطح ممكن موسكاتيته زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ووج اسمانی سند سیلے معزت میسے عرکے لئے کہوں یہ ممکن منہیں ہواکہ وہ بیک وفت دو جلہوں پر باستےجائے جہرہا بیکہ لامتنا ہی جگہوں میں عردج سلمانی کے بعد عرص دراز مک تھی میرمکن نہ ہوا ، بیرصد یوں کے بعدیہ فاسب « حبب گھڑاگیا تو<del>نمٹیسے</del> کاا بیب آن میں سبے شدار مقامات پرموج دیہوجا ناکیؤ بحر مسکن حبب ہم یہ فرمن کرلیں کہ دنیا میں ادکھوں کا ہن ایک آن میں تقدیس بنتے میں ، اور هرايك كاميش كرده ندراندليني رو تي و ميمسيح بن جاتی ہے جو کنواری مرمم سے پیدا موسٹے مقے تواب یدمعا در دوصور تو ل سے خالی نہیں ہوسے کتا ، یاتوان تمام مسیحوں میں ہراکی د ومرسے کا عین ہے یا غیر دورری صور ي نودعياني حفزات قائل نهين، وه ان سے نزديك كيمي، طل ہے ،اور بهلي صورت نفس الامريس باطلب مكو يحربرايك كالماده دوسرس سك اده ست مخابيس ـ حب وہ روتی کا بن کے ماتھ میں مسیح کا مل بن جاتی ہے ، میروہ ور کامن اس روٹی کے بہت سے کوشے کر کے بھو تے بھوٹے سطے ر دنیا ہے ، تو د و حال ہے خالی نہیں ، یا تو نو دمیسے کے تھی اتنے ہی کراہے ہو جاتے ہں جس قدر تعداد روتی کے حروں کی ہے ، یا بھر هر سکوا علمدہ علمورہ خور متقل شه حاله نکه عبسانی عفیده مهرب که دنیا میر حس جگر تھی عشاء ربا کی میره داکی جاتی سے مسیع د إن أموبود بوست عقر.

كالم سيح بن جالك ، بهلى صورت مين و شخص ال محرول مين ، إلى الم و و كا مل مسيح كوكهاف والانبي كبلاسكا، دوسري شكل مين سيحون كي انني برى بلتن كبان سع مكل آئى ؟ يؤيحانس ندرانه ست توايك بي مسيح بداموا تفا، ي رواس عشاء رباني كاج والتعسير كوسولي يرايجان سه كي يسل بيش المنظ اركام الرام المسك وه قرباني ها صل بولكي تفي جوصليب بريشك بير ما ہو گی تواس کی کیا صرورت تھی کہ دوبارہ میہود یوں کے ہا تفوں سکھ ی سیولی دی جائے ، کیونکہ سينيح كدونيا بين آن كامقصد وحيد عيالي نظريد كيمطابق صرف يدعفا كرايك بارقرابي دے كردنياكو حصاكارا مل حاسمة وان كى أحداس الح منهيس تقى كدبار الكليف أتصالبن حبيا کواس پر عبرانیوں کے نام خط باج کی آخری عبارت ولالت کررہی ہے ، معلم الرعيسائيون كادعوى درست ب تولازم أف كاكرعيسائي يبوديون زیادہ خبیث مشیمار کے جائیں، کیونکر بہودیوں نے میسیح کو صرف ا كم بارسى دُكه د با مقا ، اورد كه دسه كر حيور ديا ، يه نهيس كه أن كا كوشت بهي كها يا بواس كے برعكس عديدا تى لوگ روزاند بے شارمقامات برمسيسے كو كليف بيوسيات اور ذبح رتے ہیں ،اگراکب بارقسل کرنے کاوالا کافروملعوں قراردیا جا آہے توان ہوگوں کیسبت كياكها جائئ كاجوميسي كوروزانه بي شمارد نعه ذبح كرت بي اورهرف اسى براكتفاء منيس كرت ، بلكه السس كالوشت بھى كھاتے ہيں ، اور نون بھى بينتے ہيں ، ضراكى بناه ہے اليسے معبود خوروں سے جوابنے ضرا کو کھا جاتے ہیں ، اور حقیقتاً اس کا خون پینے ہیں ، بھر حبب ا ن کے ہا تھوں ان کا کمزور ومسکین خرا مک نہ بری سکا توا میسے اطالموں سے کون بری سکتا ہے، سلة مست بھی ایک بار بہت توگوں کے سے قربان ہوکہ دومری با ربغیرگنا دیجے بچا شدے سے ان کو دکھائی دے گا جوا سکی راہ دیجھتے ہیں <sup>ہو</sup> د جر 9: ۲۸) ملک بلکراپ وس<u>صوفائ</u> ہیں ، توعیب ان گرجانے بہود یوںسے دوستی کے بعد بڑی وصاحت سے پر اعلان کر دیاہے کہ بیچا رہے میرویوں کا مصرت مشیح کے قتل میں جینداں وخل مہیں ، ہے،اب کفیںوس سے کیا بحث کر فود باشبل کیا کہنی ہے اس سے کہ باشبل توان کے نز دیک ایس موم کی گڑیا ہے جے جس طرح جا؛ تور مورد و ، عور فرمائے کر بیک مذہب ہے کیا دیں ہے ؟ توب، ١١ تقی

خداان کے بڑوس سے بھی دورر کھے ، کہنے والے نے اسی موقع کے لئے غالباکہا ہے اور نوب کہا ہے کہ ان کی دوستی سراسرا دشمنی ہے '' خوب کہا ہے کہ: ۔'' نادان کی دوستی سراسرا دشمنی ہے '' او ان کے بات میں مشیح کاقول عشاء ربانی کی نسبت یوں بیان کیا اور سروس دلیل گیا ہے کہ ۔۔ سیالوں رسال گیاہے کہ ۔۔

وا میری یاد گاری کے لئے میں کیا کر وا اب آگر اسس عشاء کامصدای بعینہ قسسر بابی ہے تو بیمراس کا یاد گار اور یار د مانی کرنے والا ہونا صبحے نہیں ، کیونکہ کو بڑے نے فور اپنی ذات کے لئے یاد د بانی کر نیوالی نہیں موسکتی ، ميعرجن دانشهمندوں كاحال برہے كرمحسوسات بيں بھي اس قسم سمے اوم م كا داخسيل ان کی عقل سلیم جائز فرار دیتی ہے ،اگرا میں دوگ خدا کی دات یا عقدیات میں مجمی تو ہمات كاشكار موجائين توان سے كيا بعيد ب مكر بماس سے قطع فظ كرتے بوست علماء برالسنت کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ جس طرح برسب لوگ ہوتم صارے نزدیک عقلاء ہوتے ہوئے اسلے عفيده يرجوحس اورعقل كے نز ديك فطعي غلط اور باطل ہے محض ً باؤ احب اوكی تقلید میں ، پاکسی دوسری غرض کے اتحت ، متفق ہو گئے ، اسی طرح عقیدہ ٔ تتکسیت جیسے دشمین قل عقیدے بران کا اور تمصارامتفق ہوجاناکیامشکل ہے بوحس اور ولائل وبرا بین کے بھی خلات ہے ،اور ان بے شمار عقلاء کے نز دیک مجی جی کا ام تم نے بددین اور ملحدر کے مجیورا ہے، اور جن کی تعداد اس دور میں مزصر ون تمھارے فرقسے مرزیادہ ہے ، ملک رومیوں کے فرقہ سے بھی ، حالانکے تمھاری طرح وہ بھی عقلاء ہیں ، تمھاری ہی حبنس کے لوگ ہیں ، کھا ا مِل وطن بھی ہیں ،اور بمیھاری طرح وہ تھی عدیائی ہی تھے ہم گرانہوں نے نرمہب عدیوی کو اس قسم کی بغوباتو ں پر سنستمل ہونے کی دجرسے مجھوٹر دیا ، اور وہ ان باتوں کا اس ف رم مراق الاست بين كراس قدر مراق سا يرسي كسى جيز كاالاايا جام بوق ان كى كما بول ك سله ق لوگون سے مراد آزاد خیار ( LiBERAL ) یا عقلیت بسند ( RATionalest ) ہوگ ہیں اجنہوں نے عبیبا نبیت کے ان عقبیروں کوحقل کے خلاف پاکر الرمیب کے خلاف ہی علم نبای<sup>ن</sup> المندكر وإنخفا ١٢ تقى پڑھے والوں ہے یہ چیز تحفی نہیں ہوگی، بنزاس مقیدے کے منگرین میں فتستر یونی ٹیرین مجبی ہے جو عبیا ٹیوں کاایک بڑا فرنسے ہے اور مسلمان اور تمام بہودی اگلے ہوں یا پچھلے سب ان چیزوں کومیر نیشان خیالات سے زیادہ کچھ بھی منہیں سمجھتے ،

مسيئج كے كلام ميں بے شمار اجمال يا يام "اے اس درحب كاكہ اكثر اوقات الح مخصوص شاگر د اورمعاصر س مجی ن کی بات کوسمجر نہیں یا تے تھے ،حب بک نو دمستے ہی ۱س کی دمنیا حنت مذکر دیں ،مچیرجن اتوال کی تفسیر میسی کا نے کر دی تھی اس کو تو وہ لوگ سمجھ گئے ،ادران میںسے جن اتوال کی گفت پر نہ کرسے تھے عرصت دراز کی کو مشت ش کے بعد ان بی سے بعض کوسمجھ سے ، کھر معبی بعض اقوال آخریک مبہم اور مجل ہی رہے ہوس كى شايس بكرزت موجودي، ان بين من بجعن شالون كے بيان يريم اكتفاء كريتے ہن :-ر ما الجیل یو حاکے بات میں ہے کہ لعض یہود اوں نے مصرت مشیعے سے متال معزوں کی فرائش کی، تواب نے ان سے فرایا :-'' اس مقدس کو ڈھادوو تو ہیں اسے تیق دن میں کھڑاکر ووں گا ، بہودیوں نے کہا جھائیں رس میں یہ منفدس بناہے ،اور کیا تواسے تین دن میں معرّاکر دے گا؟ مگراس نے ابية بدن كم مغدرس كي إبت كما تفاه بيرجب وه مُردوں بيں سيے جي اُتھا تو اس كےسٹ گردوں كويادا يا كماس في يركها تفا واور النوں في كتاب مفدس اور اس قول کا جونسوع نے کما تفایقین کیا" غورفر است که اس مگرخومسیرے علیم الت الم کے سٹ گریمی آن کی بات کونہیں معجه البودي توكيا سمجهة اشاكر دول في السن وندن سمجاحب محفرت مسيرع

دوباره زيره بوت .

دوسری مثال مبیع مے نے نیکر کمیں عالم بیودسے فرایا :۔۔
دوسری مثال اور جب برک کو فئے نے سے بیدا نہ ہو و ضراکی با دست ہی کودیکھ

م مشيح كا مطلب نہيں تمجھ سكاه اوركهاك كسى ایسے شخص کے ليے ہو بوڑ ھاہو جبكا یوی ممکن ہے کہوہ کھر سدا ہو، کیااسس کواس امر کی قدرت سے کردوبارہ اپنی ما ن یٹ میں داخل ہوجائے ، اور دوبارہ بیدا ہوج اسلیع مسیح عسنے اس کو دوبا وسمجیا طلب بہیں سمجے سکا ،اور سبی کہاکہ الساکیو کرمکن ہے ؟ تب یخ نے تنادا ورمعلم موستے ہوئے اتنی بات تنہیں تمجھ سے یہ واقعہ لفصیل سے الجیل او خا کے اب میں فرکورے، يسعء نے بہود لو سے ایک مرتب خطاب کرتے ہوئے فرا ایک ہر زندگی کی دو تی بون ، اگر کو تی شخص اس روالی سے کیم کھائے گا، وہ شے زندہ رہے گا اور وہ روٹی جومیں دوں گا وہ میراحب ہے۔ یہ بہودی آلب میں جائزنے لگے کہ یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے کروہ ہم کواپنا حبم کھانے کے لئے دیدے بيتح في ان سے كماكم اگرانسان كے بيٹے كاجم نہيں كھاؤ سے اوراس كاخون نہيں بيتو کے تو تم کو حیات نصیب نہیں ہو گی ، جی شخص میراحیم کھائے گا وہ میرا نون پئے گا اس کودائمی زندگی حاصل موگی ، کیونکه میراج میسیا کهانا اور میرا خون سیا بنیاہے ، ہوشف حبم کھائے گا اورمیراخون ہے گا وہ مجھ نیں سماجائے گا ، اور میں گا،جب طرح مجھ کومیرے زنرہ اب نے بھیجا ہے اور میں اپنے باب سے زندہ ہوں' لىس جوشخص كى كوكھائے كا دہ ميرے س التوزيره رہے گا ، تنب سيح ۽ كے بہت ہے ٹ گر دکھنے نگے کہ انسس بات کو سٹنے کی کس کو قدکت ہے ؟ اس للے بہت سے سٹ اگرد اس کی رفاقت سے علیحدہ ہو سکتے ، یہ قصد مفص انجیل اوحنا باب میں مذکور ہے ،اس موقع بریمی بہودی مسیح کی بات کوقطعی مہیر

سمجه سنے ، بلکرٹ اگر دول نے بھی اسے دننوار ادر بیجیب دہ خیال کیا ،حس ان میں سے بہنت سے لوگ مرتد ہو گئے ، بو تھی مثال الجیل ایونا اب آیت ۲۱ میں ہے:-"اسے پھرن ہے کہا میں جاتا ہوں ،اورٹم مجھے دھوٹرو کے اورائے گناہ یں مروکے ،جاں میں جانا ہوں تم بنیں استحق ، بیں بہود اوں نے کہا کیا وہ اپنے الجيل يوحنا بك أيت اه ميں ہے:-" بين م ي سيح بسع كبنا بول كالركوني شخص ميرب كلام بعمل کرے کا تواید نک کیجی موت میں دیکھے کا ایہودیوں نے اسس سے کہاکہ اب ہم نے جان لیا کہ تم میں بر روح ہے اابر إم مرك اور نی مركع ، گر نوكتا ہے كم اگر کوئی میرے کلام بے عمل کرے گاتو ابد تک تمجمی موت کا مزہ نہیں جاتھے گا " عصفي بهان بهودي أن كي بات نهب سمجه سطح ، بلكه النصي مجنون يك كهر ديا ، آنجیل لوحنا بال آمیت اا میں ہے کہ:"اس کے بعد اس سے کھے سگا کہ بھاراد وست لعزر سوگیاہے ہیں میں اُسے حبکانے جا تا ہوں ، لہیں شاگر دوں نے اسسے کماکہ ایسے خواوندا اگرسوگیاہے تو برح جلئے گا، یسوع نے اسکی وت کی اِبت کہاہے مگروہ سمجھ كه آرام كي ميندكي بابت كها ؟ (آيات ١٣٤١) بہاں حب کم سی نے نود وصناحت نہ کی شاکر دمیمان کی بات نہ سمجھے، الجيلمتي الله أيت ٢ يس ہے:-اليوع في أس م كها جردار فريسيوں اور صد وقيوں كے اله اس واقعد كاخلاصم صنعت في بهال لين الفاظ مين بيان كياسيد الخيل كي عبارت بهت طويل سيد ١٢ ت که نعزر ، به وی شخص سے معرت عبی علیالسلام نے مجکم ضدوندی مرسے کے بعد زندہ کیا تھا ١١ تعی ت فريسي ( ۵۸۸، SEE 5) بهوديو ركايك فرقه جولية آپ كورسيسي دم " بمعني مقرس توك كها تما خمیرے ہوٹ درہادہ اور اپ بیں جرجا کونے بیچے کہ ہم روٹی نہیں لاٹ ایسوع نے یہ معلوم کرکے کہا اے کما عتقادہ تم آبس میں کیوں جرجا کرنے ہو کہ ہا دے پاس روٹی نہیں بھیا وجہ کہ یہ بہس مجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی ابت نہیں کہا ؟ فرسیبیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو انب ان کی سمجھ میں آیا گا اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فرلیسبوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے نجردار سے کو کہا تھا ؟

آ پے نے الاحظان رایک، س مواقع بر بھی مسیح و کے شنگرد و ان کی تنبیر ہے بغیر ان کا مقصد نہیں سمجھ سے ،

گیاہے ۱۔

ادرسباس کے بئے روہبیٹ رہے تھے، گراس نے کہا رونہیں، وہ مرنہیں گئی، بکرسوتی ہے، وہ اس بر ہننے بگے، کیونکہ جانے تھے کہ دہ مرکئی ؛ اس موقع بر مجمی کو ٹی شخص صفر نے میٹیج کی صبح عمراد نہ محص سکا ، اس کئے ان کا نداق اڑا یا ، آپ سر منیال انجال لوافا ہے میں محاریوں سے خطاب ہے ؛۔

و شیارے کافول میں یہ باتیں بڑرسی میں ،کیونکوابن آدم آدمیوں

AW

ا فابادا لي جلدد وم کے ہا تھے میں محال کے جانے کو ہے ، لیکن وواس باٹ کو سمجھنے مذیقے ، بلکہ میران سے جہا تی المع الكالم أسي معلوم مذكرين اور اسى بات كى بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرنے تھے ؛ بہاں بھی حوری آب کی بات نہ سمجھ سکے ، اور حرف میں منہیں بلکہ ڈرکے ما سے پوچھا بھی بنہیں ر منه المجل الجيل لوقاباب ١٨ آيت ١٦ مين-ا بحیل او باب ۱۸ آیت ۳۱ میں ہے ہا۔ الانجبراس نے ان بارہ اور ساتھ لے کران سے ایا، د کیھو ہم یشر سنسلم لوجانے ہیں ،اور حبتی بایس میبوں کی معرفت مکھی گئی ہیں، ابن آ دم کے حق میں بوری جوں گی " کیوز خرد ہ عیر فوم دالوں کے حوالہ کیا جائے گا ،ادر کوگ اس كوتف شهول ميں آئا بيس واور بے عوات كريں كے مادر، سى يا يتحوكس ك ادراس کوکو ملیہ ماری کے ،اور فس لرے اور وہ تیے ہا۔ لیکن الہوں نے ان میں سے لو تی ہے تہ شمجی، اور یہ فول ان پر ہوڑ بیٹے پیدہ رہا، اوران باتون كالمطلب أن كي معجه مين نرآيان الآيات الآيامه) اسس مقام بربهجی حوار ایول نے مسیسے عملی بات بہنیں تمجھی، حالانکہ یہ و وسری اسمحها با

اسس مقام بریمی توارلیاں نے سیے علی بات بہیں تھی ، حادی یہ ووسری بارمھیا ا گیاتھا ، اور بط ہر کلام میں کوئی اجس ال بھی نہ تھا ، خالب نہ شمجے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اُن نوگوں نے بہودیوں سے شنا تھا کہ مسیح عظیم الشان بادشاہ ہوں گے ، بیمر جب وہ بشاہانہ پر ایجان لاسے اور ان کے سیح ہونے کی تصدیق کی توان کا خیال برتھا کہ وہ عنقر سب شاہانہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ بارہ تختوں برجیھیں گے ، اور ان میں سے ہرا یک بنی رائیل کے ایک ایک فرقہ برسکم ان کرے گا ، ان توگوں نے سلطنت سے مرا دد نیوی سلطنت کی ایک ایک فرقہ برسکم ان کرے گا ، ان توگوں نے سلطنت سے مرا دد نیوی سلطنت ان تھی، جب اکہ فرقہ برسکم ان کرے گا ، ان توگوں نے سلطنت سے مرا دد نیوی سلطنت ان تھی ، جب اگر میں مخالف تھا ، س لئے وہ اسس کو نہ تھے سے ، عنقر بہ آپ کو معلوم پودگا کہ حواسی اس فلم کی توقعات رکھنے تھے ،

اس اجال کی وحبے کئی چیزی عیسائیوں پیشتبرہ گئیں ایندمشیح

مران کے بعض اقوال کی وجہدے دوجیزی مشتنبہ بن گئیں، اور یہ است تباہ مرتے دم میک تام یا اکثر عدیدا یوں سے دور مذہبوسکا۔

ان كا عقاد تقاكر يوحنا قيامت تك نهين مركا،

ان کاعقید و تقاکر قیامت ان محدر اندیس واقع بوگی ، حبیا کرتففیل سے باب

بیں معساوم ہوجیکاہے ،

اوزبات یقینی نے کہ عبیتی کے بعید الفاظ کسی انجیل میں محمی محفوظ تنہیں رہے یہ بلکہ سب ابخیلوں میں اُن کا وہ یو اُنی ترجم ہے جو زاولوں نے سجھا تھا ، مقصداً شہاد مخبر ۱۹ باب میں یہ بات تفصیل ہے آپ کو معلوم ہو جی ہے کہ اصل انجیل تو موجو دہی ہیں بلکہ اس کے مترجم کا آج کہ یقین کے ساتھ بیتات کی نہیں معلوم ہو شکا ،اور کسی سند متصل ہے یہ بات نابت سنیں ہے کہ باقی کتا بین بن کہ نہیں معلوم ہو شکا ،اور کسی سند متصل ہے یہ بات نابت سنیں ہے کہ باقی کتا بین بن است خاص کی طوف منسوب ہیں وہ واقع ان کی تضییف کردہ ہیں ، اور یہ بھی نا بت ہو جیکا ہے کہ اس کتابوں میں لقینی طور بر تحریف واقع ہو تی ہے ،اور یہ بھی نا بت ہو جیکا ہے کہ دین دار یا دیا تن وار طبقہ کسی مقبول مسئلہ کی تاثید کے سطے یا کسی اعتراض ہے کہ ویٹ کے لئے جان بوجھ کر ہمشیہ بخر لھن کرتا رہا ہے۔

نیز مقصد زبر است مرنم است میں تابت ہوجیکا ہے کہ اس مشلہ میں کھی کر دون واقع ہوتی ہے ، جنا تخب روحنا کے بہلے خط باہم میں اس عبارت کا اصافہ کیا گیا ہے کہ اسمان میں کواہ تین میں باپ ، کام الدر وح الفذسس ،اور یہ بہنوں ایک میں ،اور

ز میں کے ایا

اس طرح الجبل وقا كے باب بن كم الفاظ برهائي اورا بخبل متى باب نمبر سے تعف الفا كم كم كم كر كر الجبل وقا بات سے ايك بورى آيت كوسا في طرر ديا كيا، البيي شكل من اگر مين كم لعهن مشتنه اقوال تنكيت پر دلالت كرين موسطة باسط جا تين اعتماد كے قابل نہيں ہوسكة خصوصًا حب كروہ ا بينے مفہوم بين صريح اور واصلح مجبى نہ موں، جبسا كر امجى بار ہويں بات كے

اع تفصيل كے مع ملاحظ محدمتدر من ١٩٩ اور حدر مراصفي ١٨١ و

اسمن میں آپ کومعلوم ہوگا،

ا کھی کہمی انسانی عقل معض جبینر وں کی امیت اور انکی لوری حقیقت کا ادر اک کرنے سے فاصر از آرہ مگراس کے با وجود اس کے امکان کو

عقلى محالات قاقعى ناممكن بير] سب انو س بات

تسلیم کر ٹی ہے ،اوراس کے موجو د سونے ہائے کی بہتا ہے لازم مہیں آ ، اسی و حبہ سے السی چیزوں کو ممکنات میں شمار کیا جا آ ہے ۔

اسی طرح کہجے کہ ہم بدا منتر ایکسی عقبی دلیل کی بناء پر تعین است یاء کے ممتنع ہونے کا ہماری عقل فیصلہ کر دیتی ہے، اور عقلا اسی چیزوں کا وجو و محال کومستلزم ہوتاہے ، ا سی طرح السی چیزوں کو محال اور ۶ ممکن شمار کیا جا تہہے ، ظاہر ہے کہ دو نوں ضور توں ہر كهلا بوا فرق بي جنيقي الحبيث تاع نقيصنين ا درار تفاع نقيضين منحله د وسرى تسم كي بين طرح حقيقي د خدمت وكثرت كا احتماع كسي شخصي ، ده ميں ايب سي زيانه اور ايب سي حت سے 'یہ تھی ممتنع ہے ، سی طرح زوجیت اور فرد بت کا جنماع یا افراد مختلفہ کا اجتماع یا اجتماع رین ، جیسے روکشنی اور تاریکی ، سیاہی اور سب پیدی ،گری اور شمنڈک ،خشکی او تری الدهاین اور بینائی ،سکون اور حرکت ، په ستجیسینرین ایک ماده شخصی میں زمان و جبهت اتحاد کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں ، ان است باء کا استحالہ الیا بدیہی ہے کہ سرعقامند شه اجتماع نقیضین کامعالب برست کرد و الیسی چیز و رکاایک و بو د میں جمع بوجانا ج با ہم منٹ فض اورتصل چس، مثثلا<sup>ک</sup> ، نسان " اعدا غیرانسان « کو تی وجود د نیا میں ایسا نہیں ہوسکا جسے السان اور غیرانسان دونو<sup>ں</sup> کہا جا سے ۱۱ سے برعکس ارتغاع نشیفین کامطلب یہ ہے کہ کو ٹی وجو دانسی دو لوں چیزوںسے خالی ہو، سمجی محال ہے ، عقلاً یرممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ندانسان ہو، ور مذخسب رانسان ، مثلاً اگر زیر خیرانسان تنہیں ہے توانسا ن ہے اور پنجرانسان نہیں ہے تو خیرانسان ہے ، بہ د د نو ل علم منطق کی اصطلاح ہیں اوران کا باطل اور ناممکن ہونا وہ اتفا فی مسٹلہ ہے جس را جنگ س كااخلاف نهيس موا ، ١٢

عقل اس کا بھی فیصلہ کر تی ہے ، سی طرح دور و ال الدرم الماميم محال سے وكواس و وليلو سي تعارض موثو المب دوبانون مين تعارض بيش آجائے اور كوئ آویل ممکن نه هوتب تو دونو ں کوپ انھ کراغروری ا ہو"، ہے ، ور مز دونوں میں تا ویں کی باتی ہے ، مگر ی ناویل صروری ہے جس سے کو تی محال لازم ندآ نا ہو، مثال کے طور برجر آیات ضرا کے لا ہو سف بر و لالت كرتى ہيں، وہ ان آيتوں كے معاين ہيں

جوخرائے تعالیٰ کا جسم اور شکل وصورت سے باک ہونا ظاہر کرتی ہیں اس لئے ان مسین نادیل کر ناطروری ہے جب کہ تمسیری بات میں آپ کومعلوم مو دیکا ہے امگر بیطروری ہے کہ بیرتا ویل مذہبوکہ خدائے تعالیٰ دو**نو**ں صفنوں *کے س* انفرمتصف می جسمیت کے ساتھ تھے اور تنزیمہ کے ساتھ تھے ، اگر کو تی شخص عقل کے خلاف یہ بات کہے تو بہ تاویل غلط اور قابل رد ہے جوتن قض کوختم نہیں کرتی،

سکو ا عدد ج نکر مرکم ، کی ایک قسم ہے ،ا تهي فائم بالذات منهين مبوسكا، بلكه بمشه ت الم بالغربية ماسي اورهر موجود كم المع كثرت يا

متازب اومنشخص بالتشخص ہے اس کے استے صروری ہے کدوہ حقیقی کثرت کامور ص بو ، يمرجب وه كنزت كالمعروص بن حيكا تو كيركسي طرح حقيقي وحدت كالمعرد ف بنين کی اس میں صلاحیت مہیں ہے ، ور مرحفیقت اجتماع صدین لازم آئے گا، جیساک ساتویں باٹ میں معلوم ہوجگا ہے ، ہاں یہ موسکتا ہے کہ وصرت اعتباری کاس لا وورز کی تعریف بھے گذر چی ہے (دیجی ماشیر صفحہ ) اور تساس کا مطلب یہ ہے کہ الاسلسلكهم ختم بى منرمو، برجز مجى تمام عقالاء ك نزديك محال سے ١٠٠٠ تقى ك ديكھئے صفحہ ١٥٥١م٥٥٠ جلدمرا،

طرح معروص بن سے كرمجوع محتيقياً كثراور واحداعبار في مو عيسائي حشرات أوجد كو محصقي بمين ادرابل تليث بين اس وقت اختلات انتي بن اور تثليث دسویں بات

ونزاع بيداننس بوتاحب كمعسائي هزات تلث وتوحير دونوں كے حقيقي مونے كادموى نركرين اادر أكروة شليث كوحفيتي اور توحيير كو اعتبارى لمنة بس قوالسي صورت من بماسي

اور ان کے درمیان کوئی زاع اور تعبر انہیں ہوسکا ،مگروہ آبے ضراؤں کے بارے میں حققی توصداور حقق مكت كے معى بس جس كى تصريح علماؤير وستنظى كابوں مى موجودىيے چنا مخیب میزان الیق کے مصنعت نے اپنے کتاب، حل الاسکال کے باب میں یوں کہاہے گ « عيسانۍ توحيداور شليث د ولوں <u> ک</u>معنی حقيقي پرممول کريتے ہيں ''

الشروع مس علسائي الملم مقريزي في ابني كتاب الخطط رتے ہوئے فرمایا ہے کہ :۔

اله اس عبارت كاخلاصة مطلب يه ب كرعفظ كو في جزجوابك سے زياده مو وه كبجي ايك بنس موسكتي مثلاً نین کتابوں میداگر تین مونے کا حکم مگادیا گیا توجہ تین ہی جس ان کے بارے میں پر منہیں کہاجا سکتا ر وه ایک میں ، معنیف نے اسی بات کو منطقی اصطلاح ں میں سمجھایا ہے جن کی نتر رمح یہاں نغصیل طلب بهجي اورغير طروري معي ١٧

مله كيونك بم مجى يمانة بيل تن جرزس اعتبارى طورير ايك بوسكى بيس، جيساكمنطق كالمسلم ککی بیزوں کامجوعرا کے مستنقل چیز ہوتی ہے ، مقدرین صفحہ ۳۳، ۲۳ پر ہم نے اسے انھی طرح واضح

ملامه نقی الدین احد بن علی مقریزی رح، بعلب بین تاسیاری بین سیام مثر یاده عرقابره مین گذاری بیندسل محمد میں بھی دہے ، مور خین میں آب کا ایک خاص مقام ہے ،آب کی کتاب الخطط شہورعالم کتاب ہے ، جس میں مصر سے متعلق بشیار تاریخی و تمدینی اور اجتماعی معلومات جمع کردی ہیں ،

"عبایوں کے بے تمار فرقے ہیں ، مدکانی ، نسطور یہ ، بعقو برتاہے ،

له ملكانيه يا ملكانتير ، إدنياد روم كي طرن منسوب بين ، (ديكھ المعل و النحل شهرستاني ، ص ج ٢)

اور غالباً ان مصمراد رومن كسيخو لك مين ١٢

المقريزيرص ٣٨٩ جس

تله بيعقربير TACOBITES) يرفر تربيعوب برذعاني ARADA EUS ل

 یوز مین مرتولید معنی راوی جرفزان کے قریب آباد عظم و غیرہ و طبرہ ا

" ملکانی، نسطورید، نعقو بریر تینوں اس پرمتفق بیں کدان کامعبود بین افنوم ہیں، اور بر تینوں افنوم ایک ہی ہیں، بعنی جوہز فدیم، حس کے معنی ہیں باب ، بیٹا، روح الفدس ملکرایک مجود وی بھر فرماتے ہیں کہ ،۔

ان کابران ہے کہ بیٹا ایک بیدا سندہ انسان کے ساتھ سند ہوگیا ،اور منحد ہوئے والا اور منحد ہوا دو نوں مل کر ایک سیح بن گیا ،اور مسیح بی بندوں کا معبود اور ان کارب ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت بیں ان کے درمیان اختلات ہے ، لبعن عیسا بیوں کا نوید دعولی ہے کہ جرہر لا ہوتی اور جوہر ناسوتی میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی ابنی جوہر بت اور عرفے سند نارج میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی ابنی جوہر بت اور عرفے سند بین ماہما بہی جوان کے بیٹ بی رہا تھا اور جو تشن کی اور میں رہا تھا اور جو تشنل کر کے شولی دیا گیا ،

کھے عبدایوں کا دعوای یہ ہے کہ متحد ہونے کے بعد دو جوہر ہوگئے ،ایک ہونی اور دو مرا ناسوتی ،ایک ہونی اور سولی کے دافعات کا تعلق مسیح کی ناسوتی جہت سے اور دو مرا ناسوتی کی ناسوتی جومر یم سے بیدا ہوئے یہ بھی ناسوتی کی غیبت کے اعتبار سے اور کا پورا کا پورا الد معبود ہے ،اور خدا کا جیا ہے ، یہ کہتے ہیں کہ مسیح پورا کا پورا الد معبود ہے ،اور خدا کا جیا ہے ،

م یود مارید المام مر مردی مے اس تو عبیا ایون میں شاد کیا ہے ، سین علامہ متہرست فی رج سے سیمود اور میں شار کرستے ہیں۔ الملل ، ص ۲۵ تج ، ہمیں تحقیق تنہیں ہوسی کہ ان میں سے کونسا بان درست ہے ، ۱۲ لبض کا خیال یہ ہے کہ اتحاد صرف طاہر کے کھا طسے ہے ، جیبے انگو تھی کی تحریر یا نقش و نگار موم برمرقہم ہوجا آہے ، یا انسان کی شکل آئینر میں نمایاں ہوتی ہے ۔ موض اس مسئل میں ان کا بہم سخت اختاد دسے ، فرفع ملکا نیر دومی بادشاہ کی طرف منسوب ہے ، ان کا دبولی یہ ہے کہ خدا تین معانی کا نام ہے ، اس سئے وہ تین ایک اور ایک تین کے تو تال ہیں ،

بعقوبیرکگوبرفشانی برہے کہ وہ واحد قدیم ہے ، وہ مرحبهانی تفا نہ انسان مجمع بنا ، اور انسان تھی،

مرفولید کی نازک خیالی بر ہے کہ ضرا ایک ہے ،اس کا علم اس کا غیراوراس کے مس تقدیم ہے ، اور مسیح اس کا جہانی بیش بہیں، بلا ، بلا ازروسے شفقت ورجمت بین کہاگیلہے ،حبوطرے ابراہیم کو ضرا کا دوست کہا جا تہ ہے '

ناظر بن کو عیدایوں کے ان مالی و ماع فرنوں کی موشک فی سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ان کی بیش افتوم ابن اور صبح مسیح کے در میان پائے جانے والے اتحاد کی نسبت کس قدر مختلف ہیں اسی وجہدے قدیم اسلامی کتابوں میں آپ کو مختلف و لائل نظر آیش گئے ، مرقولیہ کے ،س عفنیدہ میں ان سے محارا اختلات و نزاع عرف اس قدر ہے کہ وہ ایک ایسالفظ استعال کرتے ہیں ہورش کی کا وہم ہیداکر سے والا ہے ، ہونکی فرقو پر والسٹنٹ نے دیکھ یہ تھا کہ اتحاد کا نظر ہیں اس فی رائے کو چود مراس واضح طور سے فا دکا موجب ہے ،اس لئے انتھوں نے لینے اسد و ن کی رائے کو چود کر سے موالد کی تومن کرنے ایسالفظ قرائے انکاد کی تومن کرنے اور اقانیم ملاقت کے موالور کی وضاحت کرنے سے خاموشی اختیار کی ،



مل كتاب الخطط المقريزير ٤٠٨ ، ٢٠٨ ، ٣٠ طبع لبنان ملك كيون كر فولير فرفة محزت ميشح كو مرون اس لحاظ مصفل كابياً كالميناك الله الدال برابيع بي شفيق ومهريان بي جيد كرباب بيني بربوت م ١٢

## بجهام تول میں کوئی تبلیث کا قائل نہ تھا

ا ادم اسے کے روس کی گذشتہ امتوں اور قوموں میں سے کسی ار مبرور میں اور قوموں میں سے کسی ار مبرور میں اسے کسی ار مبرور میں ایک ایک نے بھی تعلیمات کے مقیدہ کو اختیار بنہیں کی ،کتاب بیدا نشس کی بیشوں کا است وال است وال سے معانی کی تخریف ہے ،اور آن کے است وال کے بہت روس کے است وال کو اس وال کے است وا

ملم مثلاً عيسالم حدود يد حي آرت إرسب معدر باده الكرسة بين وه بيدالش كي برآيت با ومجرضان كاكران وكوايى صورت يرايي شديرك الندباي والالشادان اس ميں خدانے اپنے لئے مهم ، (جمع متعلم كاصيفر) استعال كياہے ،اس سے اس بات بر وابل إجاتي ہے کہ خدا تہا بہیں تقا، چنا بخرسین اگستائن اپنی کتاب میں مکھتا ہے:- اگرتنها بایب نے بغیر بیٹے کے انسان کو پیواکیا ہوتا تو یہ عبارت نہ مکھی جاتی : ۔۔ لیکن اس دلیل کی کمزوری محتاج بیان بہیں ہے ،اس سے کہ اوّل تو م ہم ، کا نفظ واصر متعلم کے لئے بجرنت استعال ہوتاہے ،خصوصًا ت إنه عبار تو ن میں تو اس کار واج عام ہے ، خود قرآنِ کریم س جو تعلیت كالحلا مخالف ہے، الله تعالى في اپنے ہے جع متكلم اصيف استعال فرايا ہے، (إِنَّا هَكَ يُبِنَّا لا السَّيابِينَ لَ بال كك كرولس في معى است لية يرصيغ استعال كياسي ود يكفية اكرنتهو ١ : ١ ٠ ١ وعزه بيراكر جمع متكلم محصيقي معنى بى لينه بي توان واحرت كلم كصبغون كوكبا كها ما ي كاجولورى المبل مِي تصليح بيط على اشلامبرا سلاطين، ١٠ : ١١ ديسعاه ١٠ : ١ ، يرمياه ١٢ : ١١ ، ١١ ويزه ) وبال صيفي معنى كيو كيم ادميس ؟ اگر كها جائے كهاب بيا اور روح القرس نينوں بل كر ايك بس اس ائے ان پر واحد مسكل كے صيغ كا اطلاق درست ب ، توجم و من كريں مے كرجب وہ ايك بين توالى بر عع متكلم كالطلاق درست مربونا جاسعه برتو قطعي نا ممكن سي كرايك ذات برجمع متكم كاصيغه كالمحتقيقاً دلاجلنے اور واصرشکل کا سجی، ﴿ بَا تَیْ رَصِعُی ٱ مُبِنَدُه ﴾

مينس نظر بومعنى حاصل موت بن إن يربربات بوسه طور يرصاد فأتى مي كدر المعنى في بطرات ا ہم اس بات کا دیولی نہیں کرتے کہ وہ پیدائٹس کی کسی آیٹ سے استندلال منبیں کرنے ،جکہ ہارا دعوای مرف یہ ہے کرکسی آیت سے بیٹا بت بہیں ہے کر گز مشدۃ امتوں بیں سے کسی کا بھی بیر عنیده ر البے، چانخیب منز بعین موسوی اور ان کی اُمت بین اس عقید ه کا موجود نه مونامخاج بیان نہیں ہے، جو شخص موجود ہ مرقحیہ توریث کامطالعہ کرے گااس سے یہ اِت مخفی ندر ہمگی يجلى عليالت لام كوبهى ابن الخرى عرمين تمسيح على نسبت بيرشك بدا بوكيا بحث كرده داتع مسيح موعوَّد من نهيں ؟ جس كى تصر بريج الجيل متى الله ميں موجو دے كرمسيا عليم نے اپنے دفت اگر دوں کومٹیرے کے پاس مجیجر یہ دریا فت کیا کہ کمیاتو وہی آنے والا ہے یا ہم کسی د ورسے کا انتظار کریں ؟ اب اگرعسنی علیہ است الم ضر بوتے تو بھی کا کافر ہو الازم آ تاہے ، ( نو ذ باشد کرد ک اخدا کی نسبت شک کرناکفرے ، اور پر کیونکر نفتو رک جا سک ہے کہ وہ اپنے معبود کو مہما نے مجہ ند منفے ، مالانکر و خود بنی مبلز سیسے مرکی شہادت کے مطابق نمام جبوں سے افصل تھے ،حس کر تفرد کے سی باب میں موجود ہے ، مجر حب کرا فضل زرین مخص جو اتفاق سے مسینے کامی ا در د میں «مجازی معنی میں و تواس کا نمیجہ سر '<u>سکلے گا</u> کہ ضرا کے لیے حقیقی صیغہ یو ری <del>باعمی</del>ل میں صرف دو تین حكراستعمال مواج ،اورهز إروس حكر مجازي صيغه استعمال كمياكيا سي ،غور فرما ينه كران دو تين حجرو ، كومجازى معنى يرمهمو لكراعقل محانز ديك زياده فابل فنول هم يان بنرارون مقامات كوجهان جهال ضر کے لئے واحد متعلم کے صیغر کا استعمال کیا گیاہے ، اس کے علاوہ یہ بات اب یا پیشوٹ اکو پہنچ جاکی ہے کہ پیدائشنٹ کی جن آیتوں میں خلاکے لئے" ہم " کا لفظ اسٹنعیال کیا گیاہے ال مرمعنوی تخریف ہوتی ہے ، باعمل کے بہودی مفسرین نے اس حقیقت کومحققانہ ، مداز میں طستنت از با مرکرہ باسے مسلمانوں سے مصرت مولانا ناصر الدین صاحب نے اپنی معرکہ: الآر ءکتاب موفید جاویر " وصریم ہما ، ۱۳۷۵ میر تفصیل سے عبرا بی زبان کی گفت اور قو عدسے اس بات کوشا بت کیا ہے کہ ہیما ں'' ممنو پر کا إرجرام الص كرنا أيك زبردست خلطى ب حسى كالريحاب بقينًا جان بوجر كركباكيا ب ١٢ تعلى

الله «جوعور توں سے پیدا ہوسے ہیں وان میں پوجن بیتسر و پنے والے سے بڑا کو بی منبی (مننی وال ۱۱) اور اللہ ۱۷ ۲۸

مجی ہے ، اینے معبود کوسٹ فا فن فرکرسکا ، نؤ دومرے گذشتن نبی جرمیسے علیم السلام سے پہلے ہوگزیے ہیں ،ان کے مربہ چانے کو بطر اِن او الی اس تیاس پر کر کیجے ، نیزعلماء بہودموسلی ع کے ہے آج کساس عقید ہے کے معترف نہیں ہیں ، اور یہ بات ظاہر ہے کرذات خداوندی کی تهام صفات قدیم میں، عیر متغیر میں اور از لاً و ابرٌ الموجود میں : ۔ اگرتشکیت حق اور سیمی موتی توموسلی و اورتهام البیاء بنی اسائیل بریر بات واجب تقی کہ وہ اُکھسٹیلم کو کما حفے ہواضح کرنے ، بیرت بالاسٹے حیرت ہے کہ منٹر لعیت موسویہ جوعہہ عسیوی بک تمام بنی امرائیل کے بیٹے واجب الاطاعت بھی، وہ اس قدرعظیم الث ن اوراہم عقیدہ کے بیان سے قطعی خالی ہے جوابل تنگیٹ کے دعوے کے موجب مرار نجات ہے، اوا بله استنتاء اس عفید مے بغیر کسی کی نجات مکن منہیں ہے ، خواہ نبی ہو یا غیر بنی مزموسیء اس عفتیده کی وصاحت کوتے ہیں ، اور مذہنی اسرائیل کا کوئی دوسسرا بینمبراس كى ايسى نفر كح كرتاب كرحس سے يرعفيد سمجه من أسكنا ، اوركو ئى شك باقى مذربت ، حالاً نك یسی موسکتی مان احکام کو جومفدمس پولس کے نز دیک کمزور اور بہت ہی نافق ہن خوب وضاحت سے بیان کرینے ہیں واور مذصرت کی مرتب بلکہ بار بار ان کی محمل تشریح کریتے ہیں اور ان کی بابندی کی سختی سے ماکید کرتے ہیں ، اور لعض احکام کے مجبور سے واسے کو واحبالقتل قرار ديت بن

دراس سے بھی زیادہ حیرت آگی بات یہ ہے کہ خود علی است سے کہ خود علی کے اس سے بھی زیادہ حیرت آگی بات یہ ہے کہ خود علی کے مشکلاً آپ یہ فروت کے کہ خود القاد سے بہلے کہ بھی بھی کی باراس عقیدہ کو بین نہیں کی امشلاً آپ یہ فروت کے کہ کا کہ خود القاد سے افتاد میں اور افزام ابن میرے حسم کے ساتھ فلاں سشتے سے متعلق ہے ، پاکسی ا یسے دشتے سے جس کا سمجھ تھاری عقلوں کے ابس کا مہنیں ، یااسی قسم کی اور کو بی داعنے بات فراد نے بین واقعہ بیرہے کہ اہل شلیف کے باس محضرت میں جے ، میزان المحق کی میزان الم

و اگرتم اعز اص کرو کمیسے نے اپنی الوجدیت کو واضع طور پر بیان کیوں

مہیں کیا؟ اورصاف وصاحت سے مختصراً یہ کیوں نہ کہا کہ میں ہی بلا سزکت مخیرے معبود ہوں رائخ یک مخیرے معبود ہوں رائخ یک میں اور ہے۔ جس کواس مقام پر نقل کرنے ہے ہاری کو ٹی عرف حاصل نہیں ہوتی ، بھر دو سرا ہواب ہوا ہے جس کواس مقام پر نقل کرنے ہے ہاری کو ٹی موض حاصل نہیں ہوتی ، بھر دو سرا ہواب ہوا ہوا ہوا ہے کہ : ۔ ہونے اور عوج ہے کی قابلیت کسی میں موجود نہیں تھی ، اور آپ کے دوبارہ نر و ہونے اور عوارہ نر و کو ٹی بھی نہیں رکھتا تھ ، الیہی صورت میں اگر آپ صاف صاف بیان کرتے ، اور سب لوگ میں سمجھے کی قدرت مسب لوگ میں سمجھے کہ آ ہے ہم انسانی کے لحاظ ہے ضرابیں ، اور یہ بات بھی طور پر غلط اور باطل ہو تی ، اس مطلب کا سمجھے کہا فاسے ضرابیں ، اور یہ بات بھی طور ہوں کی نسبت میں ہوتی ہیں ، کیکن تم فی الحال ان کا محمل نہیں کرسکے ، البتہ جب روح حق آئے ہوں کہن ہوتی ہیں ، کیکن تم فی الحال ان کا محمل نہیں کرسکے ، البتہ جب روح حق آئے

کچھ نہ کہے گا ، بلکہ جو کچھ سنے گا و ہی بیان کرسے گا ، اور اَ مُندہ بیسٹیں آنے واسے واقع کی تم اطب لاح دسے گا '' ان میل

گا و ہ تمام سی بانوں کی جنب متصاری رسمائی کیے گا ، کیونی وہ خوداین طرف سے

"بنے بڑے ہے ہودای نے باربار ارادہ کیا کہ اس کو گرفتار کر کے سنگ ادکویں ا مالا یک وہ ان کے سامنے اپنے فول ہونے کو صاف اور واضح طور بربیال نہیں کڑا مخفا ، بلکمعول اور گوں مول طراقیہ برنام سرکر تا مخفا ؛

اس مفنف کے بیان سے دو عذر سمجے ہیں آتے ہیں ایک پر کرمیٹے کے مو وج اسمانی سے قبل اس نازک مسئلے کے سورو جا کہ میں میں بھی صلاحیت موبود نرتھی ، دو سرے برکہ بہر دلول کا خون صاف بیان کرنے سے مانع تھا ، حالا نکہ دو نوں باتیں نہ بیت ھی کمزور میں ، پہنی تو ، سس لئے کہ یہ چیزہ میں اس ست برکو تو جشک دورکر دینے کے لئے کافی ہو سکتی ہے کہ فیرے جسم اور اقذم کے درمیان بائے جانے دارکہ داکا علاقہ تھاری مجھے سے بالانزہے ، السس نے اس

ی تفتیش اور کھو دکر بدنہ کرو ،اور لیتن رکھو کر میں جسم کے لحاظ سے معبو و تہیں ہوں ، ملک اس اتحاد کے علاقہ سے معبود ہوں ، رہا نفس مسئلہ کے سمجھے سے عاجز ہونا توب توعوج کے بعد بھی برستور قائم ہے ، کیونکہ اس وقت سے لیکر آج کمک کوئی عب ائی عالم بھی الیام س بواجواس بات کوسمجه سکا بوکهاس علا اور و حداینت کی صورت و نوعیت کیاہے ، اور اگر کسی نے اس سلسلہ میں کیے کہا کھی ہے تو محصٰ قیالسس اور گیان اور اسکل بیج اندائسے مسوا کید بہیں ہے ،اسی وجہ سے علماء پر واسٹ سے مرسے سے اس کی وضاحت می ِ دی ، اور انسس یا دری نے بھی اپنی تصانیف میں بہت سے مقامات بریبر اعترا<sup>ن</sup> لیا ہے کہ بیمعلم اسرار اور رموز میں سے ہے مانسانی عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے ، رسی دوسری بات ، لوظا سرے کرسیسے علیہ السّلام کی تشریف آوری کی غرض اکس دنیا میں اس کے سو ااَ ورکیجہ نہیں تھی کہ مغلوق کے محتا ہوں کا گفارہ بن جا بیں، اور بہودلوں کے ہا تھوں سُو لی چرو ھیں ، ان کو یقینی طور برمعلوم تھا کہ بہودی ان کوسولی دیں گے ، اور بہر مجھی علوم تفاكدكب شولى د س مح ، توكيران كويهو ديون سے اس عفيده كى توضيح مين وف فے کمی کیا اور کس طرح گنجائسٹ ہوسکتی ہے ؟ اور بڑی ہی حیرت ناک ہے یہ بات کہ ذات سمان وزمین کی خالق مو اینی سر مرضی برتا در موه وه اینے سندوں سے در سے اوزوت ب سب سے زیادہ ذبیل توم ہیں ،اور ان سے اس قدر ڈرے کرج عقید روار ے حالا تکہ اس کے دوسرے ہندے جو پیٹیمبر ہیں ، جیسے ارمیاہ اور سعیاہ اور لیجیء وہ حق کوئی سے تعجی بنہیں ڈرے ، ملکہ انھوں نے حق کوئی کی یادانسش مرشدم شديدا ذيتن اللهائم، سان كربعن قبل كهي كروي المعنى كروي المحيرة ، صروري معتيده كوسيان كريت موسة توظر في اورخوت كها نے تھے، گر امر بالمعروف اور و منبي عن المنكر ، من انتها أي تشتر واور سختي كرية من بكر نوبت كاليان وين كي بهي أماتي ہے ۔ چناکخے فقیہوں اور فرلیسبیوں کو ان کے مُمنہ پر ان الفا طسسے خطاب کریتے ہیں کہ :۔ . ۱ اے ریا کار فیتیو! او رفرنیبیو! تم پرانسوکسس! اسے انرسے راہ بہانے والوتم

برافسوس إ\_ اے اجمقو اور اندھو \_ اے سائبو إ اے اللی کے بچوا تم جہنم کی مراحد کو بحرائم جہنم کی مراحد کو بحرائے ؟

سزائے بور بچرے ؟

انجیل سٹی بات اور انجیل لو قابال میں تھے کے چکہ صفرت میسے ان کے عیوب عوام کے مسامنے کھلم کھلا ببائگ و ہل بیان کرتے ہتھے سیاں تک کہ ان میں سے بعض نے شکایت کی کہ آپ ہم کو گالیاں دیتے ہیں ، اور اسی قسم کی اور مثالیں انجیل کے دومرے مقاما برموجود ہیں ، کھرمٹیسے کے متعلق یہ برگمانی کس حد تک جائز ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے عقید کو حب بر سے بیان کرنا چھوڑد بن خور میں بر انسانی نجات کا مدار ہے آن کے خوف کی وحب بر سے بیان کرنا چھوڑد بن خدان کرے وہ ایسے عقید کی وجب بر سے بیان کرنا چھوڑد بن خدان کرے وہ ایسے ہوں ، اس پاور می کے کلام سے بر بات بھی معلوم ہوگئی کم سینے خداس میٹ کہ کو جب کہ بھی ان کے سامنے ذکر کیا ، تو جسیناں اور بیسیلی کی طرح گول مول طسسہ انتے بر بیان کیا ، اور میہو دی اس معتبدہ کے بینے وشمن تھے ، بیمان مک کو انہوں کے میسے ، کو اس گول مول ذکر بر بھی کئی مرتبر سنگسار کرنے کا ، رادہ کیا تھا ،

## بهلى فصل

تنكيث كاعقيده عقل كي كسوتي بر یے بی عدما سُوں کے نز دیک تثلیث اور تو حیب دسے مرا دمقہ دسویں بات کے مطابق حقیقی توجید اور شلیث ہیں اس لیے جب يقى تلك يارى حائے كى تونويں ات كے بموجب حقيقى كرت كايا باجانا حرورى موكا اورامسس کی موجود کی میں حقیقی تو حید کا یا جا نا ممکن نه ہو گا ، ورند مقدمہ کے نمبرے کے جمعو صَّفِيٰ صندين كے درميان اجتماع لازم أعظے كا ،جو محال ہے ، اور واجب كامتعد و بونالذم ئے گا ۱۰ س صورت میں توجہ دیفرسٹنا فوت ہوجائے گی ، اکسس سے تشکیت کا ماننے والاكسى صورت مين تهي نعد اكو حقيقة اكب مان والدينين بوسكا، اوريه كهناكه توحيد حقيقي اورتشليت حفيقي كاغيرواحب مين متمع مونا لوبيشك حقيقي صندین کا اجتماع ہے ، مگرواجب میں اس اجتماع کو اجتماع صندین نہیں کہاجائے گا لله بهتهم باننی باسکل واضع اور برایسی می البینی برایسی کراگرا تضیل بدن کرند نسروع ک جائے تو بات الحصف ہی ملکتی ہے ، آج مک کسی بحتہ کو بھی پر مشہد مز ہو، ہو گا کہ ابن اور ایک ، لگ الگ جزیں منیں ہی مكرجب اشان كعقل يربروه برجانات تو السنة عجائ كسة اليسى جزون ك نشخ مجيعقلي وليلس بنش كرنى إلى بين البند أكران وليلون ك مجهد بين كبسر مشكل بيش أت تو مصنعت اور منزج كومعذور مجيس، ك عيدا في حدات بركم كرية بي كرات كي سواووسرى مخلوق ت مي و توحد اور شكيت جمع نبس موسكة ، كم خد میں ہو سکتے ہیں ،مصنف رم اس بات کا جواب دے رہے ہیں ١١ت

محن دھوکہ درفریب ہے ، کیو کے جب بیربات نابت ہو چکی کہ دو چیزیں ذاتی چندیت سے
الہیں بیں حقیقی ضد ہیں ، یا وہ دونوں نفس الامر بیں ایک دوسرے کی نفسین ہیں، تو بھیر
ناهرہے کہ المیسی دوجیسے نروں کا کسی واحد شخص میں بیک وقت ایک ہی جیندیت سے
جمع ہوجانا خواہ دہ واجب ہو یا خیرواجیب ، ممکن تہیں ہوگا، اور بیربات کس طرح ممکن
ہوسکتی ہے جب کہ داجد حقیقی میں کوئی شلت صبحے منہیں ہے ، اور تین کا ثلث صبحے لیعنی
ایک موجود ہے ،

دوسرے یہ کرا ثلاثہ ، تین واصروں کامجموعہ ہو اے ، بخلات واحد حقیقی کے کہ ایس

کے رہے ہے اُ حاد و افراد ہی منبس ہوتے ، نیز داحر حقیقی خود تین کا جز موتا ہے ، تواباً کہ دونوں کسی ایک ہونا لازم آئے گا

وراس قنم کااجتماع اس بات کومسننازم ہوگا کہ ضدا ایسے اجزا وسے مرکب ہو ہو بالفعل۔

مغیر منت نامی بین اکیونکه اس صورت مین گل اور خب نه و کی حقیقت ایک مبو گل اور مینونکه کل ما منت با این بین اکیونکه اس صورت مین گل اور خب نه و کی حقیقت ایک مبورگی و اور مینونکه کل

مركب ب توائس كا هرتب وكهى اليهاجزاء سه مركب بوگاجو بعيب وبى جزو تقه اوراسى طرح سلسله حلياً جائب اوركسى شفى كا اليها اجزاء سه مركب بوناجو بالفعل \_

غیرمتناسی موں قطعی طور بر باطل ہے ، نیز الیا اجتماع اس امرکومستلزم ہوگا کہ واحد خود

اپنی فات کا نملٹ ہو، اور تین ایک کا نملت ہوجائے ، بر بھی لازم آھے گاکہ تین ، نوہے

بغنی اپنے سے بین گنااود ایک نو گنا، بعنی نویے، و مرحی ولیا اگر عیسائیوں کے قول کے مطابق ضرا کی زات میں ایسے مین اقوم

ال ليئ جا بن جوحقيقي امتساز كيسا تقدمتار بن ، تواكسوامر

سے قطع نظر کراس سے خداؤں کا کئی ہونالازم آب ، بیان بھی لازم آئے گی کہ خدا کو ئی حفیقت واقعیہ مذہور بلکہ محض مرکب اعتباری ہو، کیونکہ خیفی ترکیب میں تو اجراء معالمات الصدر فقت کی معنال نامی میں میں میں ایک کسی مذہ کی کاروں میں میں اور ا

بس باہمی احتیاج و افتقار ہونا عزوری ہے ، اس لئے کہ کسی بنچر کو آدمی سے بہلو میں رکھر سے سے اس انسان اور بنظر میں اتحاد پیدا نہیں ہوجا تا ،اور یہ طاہر ہے کہ واجبا

كه درميان احتياج منهي موتى، كيونكه يهمكنات كا فاحترب، اس كي كُر وأجبنيركا

مخاج نهیں ہوسکتا ، اور جو تجز و دوسے رہز وسے منفصل اور علیجدہ ہو اور دوسر اگرجیر مجموعهيں داخل مولسكن ايك بُرُز و دوسرے كامختاج نہ ہوتو اسس سے ذات احديث مركب النبیں ہوسکتی اس کے علاوہ اس سکل یں خدا مرکب ہوگا ، اور هرمرکب لیے تحقق میں اسینے ہرجزوکے متعفق ہونے کا محتاج ہوگا ،اور سرجزو براہتہ کل کا مغایر ہوتا ہے ، لیس سرمرکب اسين فيركا محتاج بوگا واورج فسيدركا محتاج بوتاسيه وه بالذات ممكن بوتاسيد، نشيجه يرك خدا كا بالذات مكن بونالازم أسة گاجو باطل ہے، السرى دارل البحب اقا نيم كه درميان است باز حقيقي نابت بوگيا توحس بجيز سيے موسی پہلی امتیاز حاصل ہوائے یا توصفات کال میں سے ہے یا نہیں بہلی صورت میں تمام صفایت کمال ان کے درمیان مشترک تنہیں ہوسکتیں ،اور بیر چیز اُن کے اس مسلم كضلاف ب كران أقايم ميس سے مراكب افغوم صفات كمال كرس الخد موصوب ہے ،اور دوسری صورت میں اس کے سب اکتے موصوت ہوسنے و الا البیبی صفت کے سکتے موصوف ہواجو صفیت کال نہیں ہے یہ نقصان اور عبیب سے ، اور خوا کا اسسے یاک م كفر دل بوسرلابوني ادرجوسرناسوني مين حب حقيقياً اتحاد بو گاتو اقنوم ابن محدود میں ایس میں اور جوالیہا ہو گااس میں کی بیشی کے قبول کرنے کا امکان مو گا اور جو جز کی بیشی کو قبول کرتی ہے اسس کاکسی متین مقدار کے ساتھ مخصوص میوناکسی مخصص کی تخصیص ادر مقدر کی تفدیر کی دحرسے موسی، اورابسی چیز صادت موتی ہے، المذا یہ لازم آئے گاکہ اقنوم ابن حادث ہو، اور اس کے حادث ہونے سے خوا کا حادث ہونا لازم آئے گا ، معاذات ر تی رولها اگر تینوں اقنوم کوامت یا زحقیقی کے سابھ ممتاز ماناجائے توجو چیز ان میں انتیاز ہداکر رہی ہے اس کے سئے مزوری ہے کہ وہ وجوب ذاتی کے علاوہ کوئی دوسری سننے ہو ، کیونکہ وہ توسب کے درمیان مشرکیے ، اورجس سننے ے اشتراک حاصل ہوتا ہے وہ ذراجۂ امتیار نہیں ہوسکتی ، ملکہ وہ مغائر ہوتی ہے اس کئے

عرایک دو اجزاء سے مرکب ہو گا، اور سرمرکب شنے بالذات ممکن ہو تی ہے ، بس یہ لازم سنا مين سي مراكب بالذات مكن بهوا و العقوب كانديث مريح طورير باطل سے ،كيونكران كے لظريد كى باء ير تدمم كاحادث بن جانا ادر محبسرد كامادي مونا لازم أناست ، ال كعلاد بروں کے منہب کے بطلان کے لئے یہ کہاجا ئے گاکہ بیرانحاد یا حلول کی صورت مہیں وكا، بالخير علول كے، بہلى صورت تىلىث كے عدد كے مطابق بين وجو وسے باطل ہے اولاً نواس لية كرير صلول إاسمطرح كابو كاجساكر عن كلاب كلاب يس، بأبيل تل کے اندر، یا آگ کو ٹلہ میں ، براس لیے باطل ہے کہ اس طبح ننب ہوسکتا حب کرافنوہ بن جسم مو، گرعسائی اس امر س ہمارے موافق ہیں ، کہ وہ جسم منہیں ہے، ا حلول كيمراس تسم كالموض طرح ربك كاحلول عبم من ، توبير بهي باطل عاس لئے کہ اس سے یہ بات مفہوم ہوئی ہے کرنگ حیزیں اس لئے مایا جا آہے کہ جو بحاس كامحل حير ين موجودت ،اور ظامرت كه الساحلول اجسام مي بين ممكن يه المجروه اس قسم کا ہوجیساکہ صفات اضافیہ کاحلول ذوات میں ہوتا ہے ، بیرتھی اطل ہے، کیو نکراس تبعین سے جو بات مقہو م ہوتی ہے وہ احتب باج ہے ،اب آگرافنوم ابن كاحلول كسي سننے بيں انسس لحاظ سے مأنا جائے نو اس كامحاج ہونا لازم آجائے گاجیں کے نتیجہ میں اس کوممکن ماننا پڑے ،اور ٹوٹر کامتاج ہوگا ،اور بدمحال ہے اور حبب حلول کی تمام نشکلیں باطل ہیں نو انسس کا ممتنع ہو نا نا بت ہو گا ، دور اس لے کہ اگر ہم حلول کے معنی سے قطع نظر کھی کرلیں تب مجی کم سکتے ہیں کہ اگرا تنوم ابن حب ہم میں حلول کر گیا تو یہ حلول یا تو واحب ہو گایا جائے لئے ممکن منہیں کراسکی ذات یاتواس حلول کے اقتضاء کے لئے کانی ہوگی یا بہیں، پہلی صورت بس اس اقتصاء کا موقوت ہونا کسی منزط کے بوسنے برمحال سے ، تب یا تو ضرا کا حادث بو نا لازم آئے گا ، یا محل کا قدمم يعفو بيرفرفدير كهاست كرزاكي البيت بدل كرافسان بيل كنئ تفي امعاذ الله عا القي عاشيرتاه بصفحه النده

قریم ہونا ، حالانکر دونوں باطل میں ، دو سری صورت بیں اس صول کا قضاء ذات سے علاقہ کوئی اور شے ہوگی اور دواسی میں حادث ہوگی اور حلول کے حادث ہو سے اس شے کا حادث ہو نالازم آئے گاجیں میں حلول ہواہے نتیجہ اس میں حوادث کی قابلیت ہوگی جو محال ہے ، کیونکراگر وہ الیا ہو تو ظاہرے کہ بیز قابلیت اس میں اس کے ذات کے لوازم میں سے ہوگی ، اور از لی طور پر موجو د ہوئی جو محال ہے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر ازل میں حوادث کا وجو و مال سے ، کیونکر از کی میں موادث کا وجو و مال سے ، کیونکر از کی میں موادث کا وجو و میں کو موادث کا وجو و میں کیونکر از کی میں موادث کا وجو و میں کیونکر از کی میں موادث کی مو

محال ہے ، دوسری شکل مجی ممکن نہیں ،اس کے کہ اس شکل میں برحلول اقنوم ابن کی فدات سے ایک زائر چیز ہوگی ، بجر حبب وہ حبم میں موجود ہوگا توضر وری ہے کہ حبم میل کی صفت حادثہ حلول کرے ،ادر اس کاحلول مستنگز م ہوگا اس کے فابل حوادث ہونیج

جر باطل ہے،

تنسیرے اس نے کا فقوم ابن اگر جسم علی میں طول کر اسے قو دوصور تیں ہیں ہو۔
سکتی ہیں ، یا تو ذات خرا و ندی میں بھی یاتی رہتا ہے یا بہتیں ، پہلی صورت میں حال شخصی
کا دو محل میں پا یا جانا لازم آئے گا ، اور دوم ری صورت میں ذات خداو ندی کا اس سے
خالی ہونا دازم آئے گا ، تو دہ بھی منتقی ہوجائے گی ، اس لئے کہ انتفاء جزوانتفاء کل کو

مستلزم ہے ۔

اوراگر بر اتحاد بغیر حلول کے ہے ، توہم برہیں گے کا تنوم ابن جب مینے کے ساتھ متی سوگر اوراگر بر اتحاد بغیر حلول کے ہے ، توہم برہیں گے وہ دو ہوں گے شرکہ ایک ، نو متی سوگر اور بر اس کے شرکہ ایک ، نو رصفی گذشتہ کا حاشیہ کے اس سے کہ باتو بوں کہاجائے کر جب جم موجد نہیں تھا اس وقت اقوم ابن بھی ہیں موجود ہے ، اس وقت سے ہم موجود ہے ، اس وقت سے ہم موجود ہے ، اس سے لازم آ ہے کہ عل بعنی جبم بھی قدیم موجود کے ، اور بر بھی بہنیں کہا جا سکتا کہ بر صول کسی حاص منز طرک ساخت موقوف تھا ، اس سے کہم تسلیم کرچکے ہیں کہ اس کا قاص اگر سے و لی شے سوائی اور مرابن اور عبم مسیمے کا اتحاد کا اس

تفاتحاد ندر ما ، اوراگردونول معدوم موجاتے میں تواکب تیسری جیز پیدا ہو گی ، توسی اتحاد مذموا ، ملكه دوچيزون كامعدوم بونا اورننسيري جيز كاحاصل مونا لازم أيا • اور اگر ايك اق رستا ہے اور دو سسرامعدوم ہوجا آ ہے تو معدوم کا موجود کے سائقرمتخب رہونا محال سے ، کیونکہ بیر کہنا محال ہے کہ معدوم بعینہ موجودہے ، ابس ابن ہوگیا کہ انحاد محال ہے ، اورجن توگوں کا نظریہ بہے کراتحا د لطور ظہور کے ہے جس طرح انگر تھی کی تحریراورتقش جب كركارے برنما بال ہوتا ہے يا موم برنطا هر بوتا ہے ، ياآ تينه ميں حس طرح انسانی

مگراس طبح اتحادِ حقیقی توقطعی نابت منہیں ہوستنا، بلکاس کے برمکس تعسارً تابت ہو اے ، کیونر کو حس طرح انگر تھی کی تحریر اور نفش ہو گارے یا موم برسے وہ انگوتھی کے معارب ، اور آئینر میں نظر آنے والاعکس انسان کے معایر ہے، بالکل اسی طرح اقدم ابن غیرسیسے ہوگا ، زیادہ سے زیادہ برمکن ہے کے صفت اقدم ابن کا ا جس قدر اثر اس میں ظاہر ہو گا وہ دو سرے میں مذہو گا ، بالسکل اسی طرح جس طرح برزشاں نیں سورج کی شعاع کی تاثیر بانسبت دوسرے بتھروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، مركوره بالاتهام دلائل سے بربات تابت موجاتی سے كعقيدة تشكيف ال محالات

میں سے ہے جن کے بارے میں کسی شاعرنے کہاہے کہ سہ عُمُّالَ لا يساديد محال وقول في الحقيقة لايقال وفكركاذب وحديث زور بلامنهم ومنثؤه الخيال تعالى الله ما قالوة كف وذنب في العواقب لايقال

سله يدخشان ايك بتهريد عي سے تعل بيد اس اسے ١٢ مصنعت رحماتشے، كه سيايك الساعال ب جس كے بايركو في اور مال نيس جوسكا ، اور ايك اليي بات ب بو كيف كے لائن بى مہیں اکر جو تی فکراور جو تی بات ہے جو ال کے منہ سے نکلی ہے وادر اس کا مشاء مصن خبال ہی خیال ہے خدان کے خیال سے بندوبرتر ہے ، انہوں نے نوبائکل کغری بات کہی ہے ، اور ایک اسیسے گناہ کی بات ص كنا تج يريخوركرسنے سے معلوم مقاب كروه كيف كے لا أَق بى نہيں "

علنت عشاء ربانى كے مسئند میں فرقۂ كنیفودلكہ کر تا اور مذاق اڑا تا ہے ،اور کہتا ہے کہ سنسہاد نے موس کی بناء ہم بن حانا ممکن منہیں ہے ، حالا نحد اس تر دید و بنداق کے مستح دونوں فرتے ج<sub>ل ا</sub>کیونئرجس شخص نے مسیرے مَ نور کھااس نواہک معیق انسان ہی نظراً! اور پی م الْه الله بي سب زياده سي ماسرلعني أنه كوي أنه ورحقاني بربها ما بيرسف ، کھولنا ہے ، اس کئے یہ فظریراسی طرح باطل ہے ، سے کدرو ٹی کا سیح ہ نے کا نظریہ غلطہے ، اس کے نتیجہ کم میں جامل عبیبانی خوا ہ اس کا نعیلیٰ ام<sup>ل ت</sup> سے ہووہ اس عقیدہ کی بر واست ، کھائہ کھلا گہ اِہ ہو گئے ، ان م د توجو ہر لاہوتی اور ناسوتی کا فرق تھی معلوم نہیں ،گؤ اُن کے علی اواس فرن سمجھے ہوں ، بلکر یہ لوگ نوجو سرناسوتی کے لحاظ سے مسیح عملی الوہات ۔ جن اور عجيب طرح الماك توطيال مارت جن، صاحب نے ان کوعبسالی مذہری کے حزوری عقائد بانحضوص عقیدہ تثلبیث سکھا با عیسائیاس بادری ہی کے پاس رہتے کتھ ، اتفاقاً ایک روزبادری لئے آیا ،اس نے یادری سے پوچھاکہ وہ شئے عبیبائی کو ن ہں ؛ یا دری نے بٹایا کہ تین استخاص نے مذہب عبیاتی تبول کیاہے ، دوست نے کہا سا الہوں نے هالے ندس کے صروری عقا تر بھی سیکھنے ہیں یا بنیس ؟ یا دری اكيون منيس ۽ اورامنخاناً ان ميں سے ايک كوبلا با تاكدا ہے ووسٹ كوريا كار نامہ ئے ، جنا تخراس جریر عبیائی سے عقید ہ تلدیث کے باسے میں در یافت کیا ، اقواس -نے کماکہ آپ نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ خداتین ہیں ، ایک آسمان میں ، دوسرا کنواری مربم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، تیسراو ، جر کبوتر کی شکل میں دوسرے ضرابر تیس سال کی ع ن بلاطفروا عيصفي ١٨٨٨ ١٨٨ الخ جلد مرا

مِن نازل بُولاً ،

بادری بڑا عفنب کی ہوا اور اسس کو یہ کہ کر ہٹا دیاکہ برمجہول ہے ،
مجھردد مسے رکو بلا یا اور اس سے بھی بہی سوال کیا ، اس نے بچاب دیاکہ اُسنے
مجھ کو یہ بٹایا تفاکہ ضرا بین تھے ، جن میں سے ایک کوشو کی دست دی گئی ، اب دو ضلا یا فی
رہ گئے ہیں اس کو بھی یا دری نے فقتہ ہوکر نکال دیا ،

ی مرتبیرے کو بلایا ہو برنسبت بہلے دونوں کے ہوستیار کھا ،اس کوعقائد یاد کرنے کا بھی شوق تھا ، پادری نے اس سے بھی سوال کیا ، توکیا خوب ہوا ب دنتا ہے ،کہ اُوا یس نے تو ہو کھے اُب نے سکھایا خوب اسمے طرح یاد کر لیا ہے ،اور خدائے مسیح

کی مہر بانی سے پوری طرح سمجھ گیا ہوں ،کہ ایک بین ہے اور تین ایک ، جن میں سے ایک کوسٹولی دے دی گئی ، اور وہ مرگیا · اور بوجبرا تحادیکے سے سب مرگئے ، اور اب

كو في ضرا باتي منهي ركا ، ورنداتجاد كي نفي لازم أئ كي ،

اسس سلسلم میں ہماری گذار سنس ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کانیادہ قصور بہیں ہے، اس لئے کہ بیر عفیدہ ہی الیسا ہجیب دہ ہے کہ جس میں جس البری مقو کر کھانے بس اور علماء بھی حیران ہیں ان کا قرارے کراگری بیر ہما راعقب دہ ہے وہ گراس کے سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں ، اور سمجھانے سے اور وضاحت کر لئے سے بھی عاجز ہیں ،اسی لئے المم

فخرالدین رازی رج نے اپنی تفسیر میں سورۃ نساوی تعنیہ فراتے ہوئے کہا ہے کہ ؛

ر عبدایوں کا خرب ببت ہی مجول کے اور میں میں ایک میں کہ اسم

 ب كه ولا كل قطعية مقليه سے بير بات معلوم ہو جی ہے کی ضدا کی ذات میں آلیت عبارتوں کی اورل عروری ہے حقیق امکن ہے، تواگرمین کاکو ڈقول

## ان عقلی دلائل کی بناء پر باشل کی

رد لالت سو کرا ہے، تو اسس کی اول ضروری ہوگی، اس سلے کہ لامحال

یا قدیمام دلائل عقلبه در نقلیر برعمل کیاجائے ، با دولوں قسم کے دلائل کوترک کردیا وائے یا بھرنقل کو عفل برنر جی دی جائے ، آآس کے برعکس عفل کو نفل برتر جی دیں ، بهلی صورت نو قطعی با طل ہے ، ور ندایک هی جبر کا متنع اور محال ہو ااور اسی مِمْتَنْعِ بِونَا لازم آئے گالدوسری صورت مجی محال ہے، درنہ ارتفاع نقبضین لازم آئے كا تيسري شكل بھي جائز منهيں، اس مے كرعقل اصل بے نقل كى ،كيونكر تمام نفل كے تبوت. س بات يرب كرفود كاوجود اورصفات علم وقدرت اور السس كاينيم مجيجنا ثا جائے ،ادر بینمام چیز س دلا گل عقلبہ ہی ہے تابت ہوسکتی ہیں ، اس ملے عقل میں کسی قسم کاعیب مکالنا در تقیفت عفل و نقل دو نوب سی بس عبیب مکالناب اس ائے ے بیج عقل کی صحن تسلم کرنے اور اس کے بقین کے سوااور کو ٹی جارہ کارہنیں اسی طرح تقل میں یا ویل کے سواکو ٹی معرضیں ہوستھا ،اورجیاکہ مقدمہ کی نسیری بات میں معلوم ہو جی اے اس کتاب کے بہاں اویل کوئی نادر وعجیب اور قلیل مجی منہیں ہے ، جنا سخیروہ لوگ ان سے شمار آبنوں کی او بل کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو ضرا کے مبهانی بونے یا شکل دصورت بردلالٹ کرتی ہیں، معض ان دو آینو ں کی وجہ۔ سے ہو عقلی دلیل کے مطابق ہیں اسی طرح ان بہت سی آیات کی تاویل کو حزوری فزار کینے ہں، جوخدا کے لیچے مکا نبیت ہر دلالت کرنی ہیں، محف اِن تقور ہی سی آینوں کی بنا ء پر جو دسیل عقلی مے مطابق بیں مگریم کو کینےولک فرند کے دانشمندوں اور ان کے مانے والوں کیاس حرکت بر برا ہی تعجب ہو اسے کہ براوگ کہجی تواس قدرا فراط کرتے ہی کہ جس اله كوك ولائل من تعارض ہے،

اورعقل کے فیصلہ کور دکرتے ہوئے بہ دیملئ کرتے ہیں کہ وہ رو ٹی اور شراب ور رو ٹی وج مسيح سے مرت طویلہ لینی اتھا رہ اس دنیا میں ہماری آ بھو رکے سامنے بیدا ہوئی، عشاءر مانی میں ایک م حقیقتاً سیح + کا گونشت اور خون بن جائے ہیں ، جن کی ہے لوگ بھر پرسٹنش کرتے اور دونوں کے آگے سجدہ کرنے ہیں ، اسی طرح کہی عقل و براسمتر کے نبصلہ کو تھکرا۔ را بهن عظله کو نظرا نداز کرتے ہوئے "تکسین حقیقی اور توجید کی نسبت بہ وعوٰی کریسیے من كران دو نول كااجتماع و صرفتن مي بيك وقت ايك مي جمت سے مكن ہے ، ليكن اس مع بهي زياده تعبّب خير اورجرت الحرز روّبراس معامله من فرا وٹسٹنٹ کا نظرا آ ہے کہ یہ لوگ عثناءر بانی کی دو ٹی اورشراب کے مبیح بن جانے ستندس توابيت حراجن ومنفاس كينخو مك لوكون كى مخالفت بشب شد ومدس ہں،لیکن دور کے مشارلعینی عفیدہ تثلیث میں ان کے ہمنوا ہیں ،اب ہم شر کرنے کاسی رکھتے ہیں کہ اگر ظاہر نقل پرعمل کر نا طروری ہے ، خواہ وہ شاہی حس وعقل کے خلاف ہو تو بھرانصاف کی بنت بیہ ہے کہ اس لحاظ ہے بتھولک فرقد آ سے فرقسے لاکھ درجے بہنزے ،کیونکران لوگوں نے میشیح ے طاہری فول کی اطاعت اور فرما نرداری بیں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ اس جز کے بود ہوئے کا اعتراف واقرار کر لیا کے وحس وبراہن کے قطعی ضلاف تھا، عزص ایج نب حصرت مسیع علیبالسلام کے بارے بی عیسا یُوں کے افراط کی برنوعیت آب ملاحظه کر چکے جُن کہ ان کو انسان سے خدا بنا ڈالاء مگر دومسری طرف نفر بط کا برحال ہے کہ خود سیسے علی شان میں اور ان کے آباؤ اجداد کی نسبت بڑی ہی گری ے ہوئے اُن کو ذرا بھی حیا یا خوف نہیں ہوتا ، جنا کخران کا یکیج ملعون موااور مرنے کے بعد جہم میں گیا ، دہاں تبن روز قیام ا جیاکہ عنظر بب بہ تفصیلات آپ کے سامنے آنے والی بن ، ک بعنی روٹی کے معبود ہوسکا ۱۲ ت

اسی طرح ان کا عقیدہ سے کہ دا و دسلمان علیما ،اسد مراورمسیم اے دوسرے آباؤ اجدادمت سباس فارض كي او لاد من جود ولد الذنا ك ، بعني اس كي مان تمرية سے حام نطفہ سے اس کو جنم دیا ، اور زنا سے بیرا ہوا المنظرج إن كاعقيده سے كرواؤ و علمال الله العام نے جو عيسى الح جد الحجد إس اور یاء کی بوی سے زال کیا ،اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کی نسبت برد عوی سے کروہ این افری عریس مرتم مو گئے ، جساکہ آب کومعلوم ہوجہاہ ،

أيك برست عيساتي عالم كااعتراف ادروصيت

ايك زبردست عيسائى عالم في حس كا نام سيل سے اور حس في لعض اسلامى علوم میں تھجی اچھی خاصی شد برحال کر لی تھی، اورا بنی زبان میں قران کریم کانرجیسہ تھی کیا تھا ،ادر وہ ترجمب عیسا ٹیوں میں بڑا مقبول تھی ہے ، ا . . . اس نے اپنی قوم کوجود صبت کی ہم اس کو اس کے ترجر مطبوعت ملتها ، عصال کرتے جن

«اقل يكرمها، نور يرجرنه كيجو» م يكرا ليه مشلع زسكها يُّ كرجوعقل كحفظا**ت مول**ُ كيون كرمسلمان البيراحيق منهين كدانسي بالورسي مم أن برغالب أجابيس ، مثل صغيرستي ادرمسلم ساءر بانی کے کوسلیاں لوگ ایسی بالوں بربست محوکر کی سے ہی ،اورجس کلیا میں برسنے میں وہ کلیسا طاقت نہیں رکھن کیسلانوں کو اپنی طرف کھینے ہے ، ملاحظ فرمائے میتنحف کسی مینر کی بات کرر ہاہے ،اور اپنی قوم کوکسی کر کی بات با آپ ، كر تمارے يرمسائل بن برمستى اور عشاء رباني كى عقل كے خلاف بين ،

وعامضه سنه سدارا شدندين شه بعني زجمه قرآن مشراب ۱۱(الا، التكوك ، ص ۲۹ج۱) الله يوعارت بم في إزالة الشكوك ص ٢٠١٥ الصافظ بدلفظ تقل كردى ب ١٢

واقعی الصاف کی بات تو یہی ہے کہ ان مسائل کے لمنے والے بقینی طو برمشرک میں ، فگر ا سے دُعا ہے کہ صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنمائی فرائے :

COODO

الله اللهارالي كر و در و در مرى متون مين بهم جل جلد بيب ن ختم بوج قي م اور و و مسدى جلد جوست باب كي د و مرى فصل سے متروع بو تي ہے ، اس كے برخد و فرائسيسين اور المكريزى از الم بين بيها جلد متح باب كے اختام برختم بو في ب المحر تفقى عثم في ا

## د وسری فصل

مند؛ شركاعقيرة اقوال مبيح كى ديشنى بين منكبيث كاعقيرة اقوال مبيح كى ديشنى بين

ابہم فود تضرت میں علیالسلام کے وہ ارت اوات ہدینہ اظرین کریں گے جو اندیث کے عقیدہ کو باطل قرار دیتے ہیں :-

بہلاارٹ و انجیل بوخا باب ، آیت ۳ میں ہے کر صفرت میسے علیالسلام بہلاارٹ اندے مناجات کرتے ہوئے فرایا ۱۔

"اور ہمشہ کی زندگی ہے کہ لوگ تجھ فدلے واصر اور برسی کو اور لیبو عمیے

كوجے تونے مجيجاب ، جانس ؟

سے مینی علیات الم واضع فر ایا کدابدی زندگی کا حاصل یہ ہے کدانسان استہ کو واصر حقیقی اور عینی علایہ لام کو اس کا رسول مانے ، یہ نہیں فر ایا کدابدی نزگی یہ ہے کہ ابدی نزگی یہ ہے کہ ابدی نزگی یہ ہے کہ اب کی ذات کو ایسے تین اقنوم والا سمجھیں ہوا لیس میں حقیقی امتین رکھتے ہیں ، اور برکر عینی عضرا کھی میں اور انسان بھی ، یا بہ کہ وہ جمہ والے ضرا ہیں ، یہ قول دعاء اور منا جات کے وقت فر ای گیاہے ، اس لیئے برا حقال کھی نہیں ہوسکتا کہ میہود اوں کے ڈرسے ایسا فر ادیا ہو ، ایس اگر تسلیث کا عقیدہ مدار نجات ہوتا تو ایک اور ایسا فر ادیا ہو ، ایس اگر تسلیث کا عقیدہ مدار نجات ہوتا تو ایک اس کو نا ھر فر انے ،

ادرجب یہ بنہ بت ہوگیا کر بدی زندگی نام ہے اللہ کے لئے او بدیر حقیقی کے اختق دکھنے کا ، اور مشیح کے لئے دسہ لت کا عقیدہ رکھنے کا ، او جہتے ان دو فول کی ضدے وہ لقینی طور پر ابدی ہوگی ، لینی نوجہ حقیقی صدیت شلیث حقیقی کی رجیسا کہ بہلی فصل انفسیلا معلوم ہو چکا ہے ) اور مسیح عمر کا مجھبی ہوا ہونا صدیدے ان کے فعال ہونے کی کیؤ کھ اسلے ہوئے والے اور فرستادہ میں مغائرت صروری ہے ، اور سرابدی زندگی فعال سے مسلمانوں میں موجود ہے ، دو مری قومیں جیسے مجوسی اور مندوستان وہین کے فضل برست اس سے محروم میں ، کیؤ کو وہ ان وونوں عقائرے محروم میں ، اور عیسائیوں میں برست اس سے محروم میں ، دو مراب فیندہ رکھنے والے کھی اس سے محروم میں ، برسلاعقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ، اور سیاری نیا میں ہے ، دو مراب فیندہ نہونے کی وجہ سے ، اور میں از اس سے محروم میں ، دو مراب فیندہ نہونے نے کے سجب سے ، اور میں از اس سے محروم میں ، دو مراب فیندہ نہونے نے دو میں ہونے کی وجہ سے ، اور میں از اس سے محروم میں ، دو مراب فیندہ نہونے نے کے سجب سے ، ور مراب فیندہ نہونے نے دو میں ، بردنے کی وجہ سے ، اور میں از اس سے محروم میں ، دو مراب فیندہ نہونے نے دو کے سیار جان ان ویوں کی دو ہوں بی دی تام نزائس سے محروم میں ، دو مراب فیندہ نہونے نے دو کو بیت کرنے شنگر جان ان از ار فینہوں میں سے ایک نے دو کو بیت کرنے شنگر جان ان اور فینہوں میں سے ایک نے دو کو بیت کرنے شنگر جان ان

کہ اس نے ان کونوب ہوا ہو دیا ہے ، وہ پاکس اُ یا اور اس سے بو بھاکہ سب حکوں ہیں اوّ ل کونسا ہے ؟ یسوع نے ہوا ہو دیا کہ قدل بیہے : اسے اسرائیل اِسْ اِ خد و ند ہمار خدا ایک ہی خدا و ند این خدا سے ، ہے سارے ول اور اپنی ساری طاقت سے مجبت رکھ ، ساری جان اور اپنی بیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے مجبت رکھ ، و و سر ہے کہ توا ہے یا وہ می سے اپنی برا برمجبت رکھ ، ان سے بڑا اور کو بی حکم نہیں ، تقییر نے اس سے کہا اے است و بہت توب اِ تونے کسیرے کہا کہ وہ ایک ہی سارے ، اور س کے سواکو بی بہت و اس سے سارے دل اور ساری عقل اور سے ، اور س کے سواکو بی بہت رکھنا ، اور ایس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے مجبت رکھنا ، اور این پر ایر مجبت رکھنا ، اس ب

اله سوختنی قربانی دین بوتی تو وه اس جرکو کھنے میداں یاد یخ بیہا ریس تور مقاجب کسی شخص کو انتشری را او یخ بیہا ریس کو دیا تھا اسمان کو انتشری و ف سے آئی در آسے کھالیتی و اگر کسی موقع بر بیرا گ مذاتی نواسے قربانی کے

والمائي سيجواب ديا تواس سي كها توضلكي إدشابي سعدور منيس وركيات مرا الهس الجنبل متی کے باب ۲۲ میں بھی یہ و در حکم اسی طرح بیان کئے گئے ہیں ،اوران کے بعد فرایالیا، ۱۱زی دومکوں برتمام توربت اور انساماء کے صحیفہ کا مرارہے کا الح معلوم ہواکہ سنے بہلا حکم حبس کی تصریح توان اور سخمروں کی تمام کما بوں میں کی کئی ہے، اور دہی حق بھی ہے ، اور خدائی پادشاہت کے قرب کا سبب نہجی، وہ بیحقید ا ركهنا كي كرات الداير ب واس كرواكو في لا أقي عيادت نهيس ب والكر مليث كاعقيد ملار منجات هونا تواس کا بیان توریت اور انبیاءء کی تمام کنا بور میں ہوتا ، کیونکر میر<del>ست</del> بيلا حكمت واور عبلى عليه السلام كوير فرمانا جائية تفاكه :-" سے سلی وصیت یہ ہے کہ وہ رب ایک ہے ، تین افغوم والا ، جو حفیفنا ایک لیکن انسس کی تصر بریح نه نو کمسی نبی کی کتاب بین کی گئی ، نه عبیلی علیمال السافر ماما ، توبرعقيده ماير سخات نهيس موسكماً ، لكذا ألا بت بواكه مدار مجات صرف توحيد تضفي كاعقيده سه مذكه عفيدة تثليث وا انبياء كى بعض كمابول سے مستنبط كر كے اہل تأليث كاجنون مخالف كے لئے عجن نہيں بن سكماً ،كيونكم براسنباط بهن خفي اور صربح اقوال ك مقلبل مين المفول مقصود مخالف کاتوبیرے کے شلیت کے عقب مراکر نجات بیں کیم سمی دخل ہوتا تو رائیلی ہنمیراس کو اسی وضاحت کے سب تھ بیان کریتے، حبین فدر وضاحت کے خنتناء كي عظم إلى منتسوي آيت سي بيان كيا اله و اکد نوی کے کرخوا و نر ہی ضراے واور اس کے سواکوئی ہے ہی نہیں او (گذشن است بروستی نامقیول مونے کی علامت سمجھاج یا تھا ، فرآن کریم نے مبی سور فہ آپ عمران میں اس کی تصدیق کردی ہے ۱۱ سی فر ، نی کو بہاں سوخلنی قربانی کہاگی ہے ۱۲ تفی ر مله آبات ۱۳۳۷ م

" ليس آج كے ون توجان ہے اوراس بات كودل ميں جانے كرااوبرا سان ميں اور شيخ رين ير خدا وندسي خداست ، ادركو تى دوسرامنس ك اور کتاب استثناء ہی کے بات آیت م میں ہے : ادسن فے اسرائیل اضر وندہارا ضرا ایک ہی ضرا ہے ، آؤا ہے سارے ول اور بنی ساری جان اور اپن ساری طاقت سے خود وقد اپنے فراسے مجتب رکھ ا اوركاب يسعياه باب ٢٥ أبت ٥ بس سے ا میں ہی خدا وزر ہوں، اور کوئی نہیں، میرے سواکوئی خدا مہمیں . . . . . . سے مغرب کے بوگ جان نیں کرمیرے سواکو ٹی نہیں ، بیں ہی خداوند ہو ں میرے سو محدثي دومراميس شه دايات ۵، ۴) یہ آ بینن وطناحت سے ببکار ببکا رکر کہدر ہی ہ*یں کہ مشیری سے مغرب مک سرشخص* ولئ كو الله والآ الله كاعتفادركمنا بي صروري ب اس بات كانهيس ك خدا (معاذ الله) تین بن اکتاب بسعیاه سی کے باب ۱۷۸ ابن ۹ میں ہے کہ ۱۰ مه مین خدا موں اور کو تی دوسرا شہیں ، مین خدا موں اور مجھ ساکو تی منہیں ، ی تعسید : - عربی ترجم مطبو السلام کے مترجم نے مسیرے علیہ السّدام کے اس قول میں تخریف کی ہے اور ضریمت کل کوضم پرخطاب کے تبدیل کرے ہوں ترجمہ کیاہے وه خداو ارتراخرا ایک بی خدا وارست ا اس کر تھٹ کے ذراحہ آ سن کے بڑے عظم منفصد کوھنا مُع کر دیا ،اس سٹے کہ مشكلم اس بوقعي، رير اس مات بر و لالت كر في المفي كه نو د عليتي رب نبس بس ، بلك ئے بندے بیں بخلات ضمر خطاب کے ابطاب البامعلوم ہو اب بعني مرقس ١١ ، ١٩ ، و له رشادي سجي او ير گذرا = تله دبکن موجوده اردد تزجر بین مشکم بی کاصبخر ب م فراد پر کی عبارت موجوده ار دو ترجب ہی سے نقل کی ہے ١٢ ت

البخیل مرقس باب ۱۳ آیت ۳۲ میں ہے:-رد دیکن اس د ن باس گھڑی کی ابت کوئی نہیں جانیا ، نہ آسمان کے

تيبه اارث اد

البك و مل نسيت كاعتقاد كو باطل نے قیامت کے علم کوحرف السّر سعلم کی نفی باسکل اِسی انداز میں کی جسطرے التدے دو مرسے تم عاطر میں اینے اور ان کے درمیان کو تی تفریق نہیں کی ، یہ السلام معبود ہونے تو ممکن نہ تھ کہ وہ قیامت کے وقت دص اگر سیمجی پیش نظر رکھا جائے کہ 'کلمہ » اور " افتوم الا بن » و دنوں کامصدا نی ی ہے ،اورمسیسے عور" کلمہ \* اور " اقتوم الاین " بیں انتخاد ہے ، اورجو لوگ حلول سدک کی بنیاد بر جو انقلاب کے قائل بل ان کی بات مان لیجائے نو اس کا مقتضاہ د گاکه معامله برعکس مو، بعنی مثبه ح سی کوملم فیامت مو ۱۰ وریاب کوفیط عی علم منه مو ال كرد كرعيسايون كاعقيده بك فركم كاصفيت المرجع من عيد ١٣ تفي ملے عبیدائی حزت مرقس کی اس مبارت کی بر او مل کرنے بس کہ حزت میسے نے یہ جسرے، عتبارے بتلائی ہے ، خرا ہونے کی جندیت سے یا ، سین کی چندیت سے منہیں، م ہے میں کہ علم توصیم کوئٹیں ہواکر ، ، اس لئے یہ کسنا ہی درست نہیں کا سینٹ اگٹ ان نے اس کا جواب يرداب كرسان حزن مشح الخب خرى مخاطك لى ظ سهديد من كرون كرس المحتص شلامنت اس سنے گو ہا تمھائے تن میں اس مگھڑی کی باہت جانبا تھی نہیں ، اور اسکی لولس کے کلام سے شال تھے بیش کی ہے ، ار مسک را منکس اف سینٹ آگتا تی ،ص ١٩ ١٠ ٢٥٢) بيكن سوال برے كر اگر بيمطلب ليا درست بارسے باب میں نہیں و نتا اس لئے کہ س نے بھی ہے کس کسی کو بنیں نبلا یا جھر مگر باب" ستشاء کے کیا معنی رہ جاتے ہیں ہ ۱۲ تفی

تحجی نہیں ہے نسل ندا اس میں ان کا بیرمث سہور عذر تھجی مذجل سکے گا کہ حضرت تھ نے علم قیامت کی نفی اپنی واٹ سے جو کی ہے ، ابنے حبید کے اغلب رہے کی ہے بسی توب واصنح بوگیا ک<del>میسے عبر اسسلام</del> نه به اوا اعتبام عبود میں واور نکسی دو مرے عنبار

الجيلمتي إن أبت ٢٠ يس إد : -

واس وقت زیری کے میٹوں کی ال نے اپنے بیٹوں کے

سائقواس کے سائے آگر سجدہ کیا ،اور اس سے کچھ و فرکرنے ای ،اس نے اس سے کیانو کیا جا منی ہے ؟ اس نے اس ہے کہ ، فرا کہ برمیرے دونوں بٹیے تیری بارشاہی میں ایک تیری داہنی . . . اور ایک تیری ، ٹیس طرف بیٹھیں، ببعدع نے جواب میں کہا .... اینے داہنے بائیں کسی کو بھٹان میرا کام نہیں، گرجن کے لئے میرے باب کی

طرف سے تبارک گیا ۱۱ ان ی کے لئے علیے ؟ آیات ۲۰۱۰ م

بهال حزن مبسح عليالسلام فصاحة كما تفايي أب سه فدرت كي تعي فرادی اور السس کو صرف الله تعالی کے سب انفر مخصوص فراد ، حب طرح اینے آھیے علم تبامت كي لفي فراكر أسه الشرانعالي عصفصوص كيا تفا ، اكر معزت مبيع عمجو موت

توليرارمشباد كيسے درسست بوسكانھا ؟

ال ارسن المخيام المخيل مثى اب ١٩ أيت ١١ يس ب :-رد ادر دیجیو ایک شخص بیس آگراس سے کہا اے دنیک )

ا نبدی میوط الواری اور بیقوب اواری کے والد کان م سے ۱۲ سے یہی واقعہ النجل مرفس ۱:۵۰۱۰۵۱ میں بھی ذکر کیا گیاہے ، مگر وہاں تعظوب ور یوٹ کی ماں کے بجائے خود لعظوب اور بوٹ کا ذکرہے ، بدیھی بائس کی نضاو بیانبوں میں سے ایک ہے ۱۴ ت ملک بیران ٹیک کالفظ مصنعت نے نشل کیا ہے ،عربی ترجم مطبوعہ ماع من مع موجود ب واليف المعسلم المصابع) ورفديم الريزي ترجم سرمعي ٥٥٥٥) ہے اليكن موجوده اردواور صديدا خركيزي ترجمون مين محى يد لفظ يميان عند صرف كرد يا ك ہے ، ہنتر یہی فاقعہ بخیل مرفس ۱۶:۱۰ اور لوقا ۱۸: ۱۸ میں مجی ذکر کیا گیا ہے ، وہاں ان تمام ترجموں میں

نیک کالفظ اب کی موبودے اجو شاہر آئندوا پر مشہنوں می حذت کر دیا جائے 11 العلی

استادین کونسی نگی کروں ، تاکہ ہمنیہ کی زندگی باؤں ؟ اس نے اس سے کما (تو مجھے کیون ا نیک کت ہے ؟) نیک تو ایک ہی ہے ؟ ؛ ارمث او تو نیک بیٹ کی حرظ ہی کا ٹ دیتا ہے ، دیکھٹے آپ اس کے لئے بھی تیار نرموٹ آپ کور، نیک ، کما جائے ، اگر آپ معبود ہوئے تو آپ کا سرارٹ لو لے معنی ہونا،

کہ آپ کو ہنگ کما جائے ، اگر آپ معبود ہوئے تو آپ کا یہ ارمث او ہے معنی ہونا اس کے بجائے آپ یہ فرمانے کہ سوائے باپ بنے اور روح القدر سے اور کوئی نیک نہیں اور مجر حب آپ نے اپنے حق میں " نیک " کا لفظ کہلانا سمجی سے نید

لیک مہیں اور مجھر حب اب ہے استے می میں " نیک " کا لفظ المبلانا تھی میں سند نہیں ذریایا، تو تنگیث والوں کے ان کلمات سے جن کو وہ لوگ این نمازوں میں مجمی

ا است ہارے ہارے ہارے ہا اوراے ہا است معبود سیوع مسیح سب مخلوق کو اکنے لینے است ہارے ہارے ہارے ہے است کا است کو تناہ نہ کینے کے کیسے راضی ہو سکتے ہیں ؟ است کو تناہ نہ کہتے ہیں اورائی باب ۲۰ آیت ۲۰۹ میں ہے :-

المن الله المن المنتقدة على المنتقدة ال

ميرس جوڙ ديا ۽

کھرایت ، هیں ہے:-

ا و جع نیک کور کہت ہے ہوں میں ہیں الفاظ بہاں فرکور میں، ایکن جدیر رکے مطابق نقل فرٹ میں، ہالے باس جو قدیم ترجے ہیں ان میں ہیں الفاظ بہاں فرکور میں، ایکن جدیدارو وا ورصر بوانوگریزی الاجوں میں الفاظ بہاں فرکور میں، ایکن جدیدارو وا ورصر بوانوگریزی الاجوں میں جو کھلا اختلاف ہے وہ مندرجہ ذیل عباراتوں سے واضح ہوگا:

اور جدیدا نگریزی ترجی میں جو کھلا اختلاف ہے وہ مندرجہ ذیل عباراتوں سے واضح ہوگا:

دقد بم نرجی مطبوع مرم شھت رصر بدر ترجیب مطبوع سرات شری البتہ مرفس ۱۱، ۱۱ ور لواقا رقد بم نرجی مطبوع مرم شھت رصوب الاب المراز و فرائے ہیں الفاظ بائے جانے ہیں جو مصنف نے نقال کے بہی تر ایک المن المدر ترجیم میں اب اک و بہی الفاظ بائے جانے ہیں جو مصنف نے نقال کے بہی تر ایک کہاں کھی مثال سے آپ انداز و فرائے ہیں کر تر ایف کا تھل کس فدر تر در مجی رفاز سے کیاجا آہے ۱۱ ت

الخلف ترجمور بين الم الفلاقات بين ال ي تفعيل كرية و يجية من اب براصفر ديه مدر ١٥٥٥ الم

ہرارت دہ سبیح کے معبود ہونے کی فطعی زدیر کرتاہے ، خصوصًا ، صلول مانے والوں کے مذہب کی بناء ہر ، با انقلاب کے قائمین کے مسلک ہر اس لئے کہ اگر آب معبود موتے تو دوسرے معبود سے فریاد کیوں کرنے ؟ ادر بر کیز کر کہنے کہ اس معبود اسے معبود ا آب سے معبود ا آب سے معبود ا آب سے معبود ا آب کوسونی را اور نہ ہر فرمات کہ اس کے محبود اسے میرے باب میں اپنی روح آب کوسونی را ا مول کیونکر معبود میرون کی واقع ہو نا اور عابور ہو نا آبات ذیل کی بناء بر محال ہے ، مراد میں اور میں اس میں اور میں ا

و کیا تو منہ س جانیا ، کیا تو نے منہ س سناکہ خوراد ند خد ئے ابدی و تمام زین کا خالق

من کان کے باب ۱۷ ایس ہے:

اسی کاب کے باب ۱۷ ایت ۲ بیں ہے:

اسی کاب کے باب ۱۷ آیت ۲ بیں ہے:

"خداو ندامرا بیل کا بادست ہادں س کا فدیر دینے دالارت الاقو، ج اول فرانا

ہنداو ندامرا بیل کا بادست ہادں س کا فریم سے دالارت الاقو، ج اول فرانا

اور کیاب برمیاہ کے بات ایت ایس ہے:

در میکی خواوند سیا خواہ ، وہ زندہ خوا اور ابری بادست ہے ہے ؟

بادر کیاب حبقوق باب ادل کی آبیت ۱۱ اسطرح ہے:

بادر کیا ب حبقوق باب ادل کی آبیت ۱۲ اسطرح ہے:

در اور کی اب خواد ندمیرے خوا الماس عرب فدوس ایل قواز ل سے نہیں ہے (اور لونسین

دا حبس طرح مسيح بمات العامرت اور وفن بوست اسى طرح بم كو يرعقبد ه مجى ركف

لازم ہے کہ دوجہتم ہیں داخل ہوئے '' یا دری فلیس کواو تولیس نے احمد انشر لیٹ بن زین انعا بدین کے رسالہ کی ٹر دبیرس

یا دری قلیس تواو توسی کے احمد السر بھٹ بن رین العا بدین کے رسالہ کی روبرین عربی زبان میں ایک کناب مجھی، جس کا نام خیالات قلیس رکھا ، یہ کناب رومة البحری کے علاقہ لبسلو قیت میں سوئٹ کٹر میں طبع ہوئی ہے ، مجھ کو ایک کٹاب کا ایک نسخہ عاربیت کے طور برشہر دہ تی کی انگریزی لائبر ریبی سے ملاء پادری موصوف نے اپنی س کتاب میں یوں مکھا ہے :-

ور جس نے ہماری رہائی کے لئے تھ اُٹھ اُٹھ ایا ہے ، اور دوزخ میں گرا، بھر تیسرے دن مردوں کے درمیان آٹھ کھڑا ہوا النز !

وسخر گذشته کا طاشیری مل افہارا لئی سے دولوں تسخوں میں یہی الفاظ مذکور ہیں لیکن ہمائے ہاس جنے قدیم دجد بر ترجے بیں ان سب میں اس کے بجائے اور ہم نہیں مرس گے " کے انفاظ ہیں ، فار النی کے الحریزی تراجم نے برجملے ہی سرے سے نقل بہیں کیا ، البند را کیا تواڑل سے الح کے

اور برمیر با بیں اتبہالی شبیس کے عقید ہ کے ذیل میں حبس برتمام عبسالی ایمان رکھتے ہیں ، لفظ " ہسل ، موجو دسے جس کے معنی جہنم ہیں ، جواد بن ساباط کہے

الم يادري مار طيروكسس في مجه سع اس عفيده كي توجيه كرنف سوسة كماكروب مسيح ف انساني حبم كوتول كباقواس كے الت عزوري موكيا كرنام اساني عوارض كو قبول اورمر دانشت كرسه، المنزا وهجمتم مي كعى داخل محوا ور عذاب مجريريا كيا،اورجب جہنم سے بحل قوائي ساتھ ان نام وگوں كو جوجبنم سي سيرے كے داخلہ سے قبل موجود سطے جہنم سے سکال لایا میں نے اسسے دریافت کیا کہ کیا اس عقیرہ کی کونی دلیل نظلی تھی ہے ، کھنے لگاکہ اس کے سے کسی دلیل کی ماجت منس،اس براس مجلس کے سترکاء بیں سے ایک عبدائی نے بطور خوافت کے کہا كريفرة بي برا بى سنگىل تفا ، در نرايت بين كو برگز جهنم مين جانے منديد ، بير

كه عقده انها بنشس مغرانسا فی منسس کیان منوب ہے ریاض تر مستری جوع مند دراز کاسکنریم كالنشب وإس أسك والنبس أراوس وو يجيع مسال جلر فرا كاحا مشهرما كافرة ليفشا برتها بوسخرت مبيح كوخولست الگ انبا نقاء آنها شيئست اس فرقه كي زد بركوايني زندگي كانسستونيا اسي جروج بدي است إيخ مرتبه جلاوطي كياكيا ولميكن بالآخر براسين مشن بس كامياب بوا الدابرين فرقب نظر یات کوغلها قراری دباگیه اینفادی کونسل د محصیص ۱۲۸ جلد بزا م کے منصد میں بھی اس یرده اسی کا باتھ تنفا اس کا کہنا ہے تھ کھرنے مسیح عرض کا یک افغوم ہیں جوخداسے مختلف نہیں ہے اس کے سی نظریہ کوعیسا بیوں میں آبو ل عام حاصل ہوا ، بعد میں اس کے عقا مرکوکسی نے نظم کر دیا ، اسی نظم لوظفیدہ البہانمیشس کیاجا کے اداعنے رہے کہ انظم خوداس کی بہیں سے بلکاس کے عفیدہ كودوسرى ف نظم كردياب (ديكھتے برطا بيكاءم > ٥٥ جلر ، مقاله أتبها نيشسس اور شارف سشري من وي جريز اركيرك ص على المفي سك

سنگر باددی مذکور نے عقد ہوگراس عبس سے معترض کو تکلوا دیا ، پر شخص میرے باس آبادراس و م فرد لکیا ، گراکس نے مجھ سے برعبدلیا کہ احیات اس کے مسلمان ہونے کا اظرار کسی سے ذکروں "
احیات اس کے مسلمان ہونے کا اظرار کسی سے ذکروں "
دلف نامی آیا ، جو اپنے لئے الہا م کا بھی دیوی کرتا تھا ، اور اس کا بدویوی بھی تھ کرھنز میں میں ایک برائے میں ایک برویوں بادے میں میں میں کا در اس کے اور شیعہ بحبتہ رکے درمیان اس بادے میں زبان اور کی مناظرہ ہوا ، شیعہ مجتہد نے اس سے اس عقید کی نسبت بھی سوال کیا کہنے لگا بیکن اکس میں کو تی معالفہ نہیں ، اس لئے کہ بہ جہنم کا داخلہ بی ادر انہیں عذاب دیا گیا ، بیکن اکس میں کو تی معالفہ نہیں ، اس لئے کہ بہ جہنم کا داخلہ بی ادر انہیں عذاب دیا گیا ، بیکن اکس میں کو تی معنائفہ نہیں ، اس لئے کہ بہ جہنم کا داخلہ بی ادر انہیں عذاب دیا گیا ، بیکن اکس میں کو تی معنائفہ نہیں ، اس لئے کہ بہ جہنم کا داخلہ بی ادر کھتے ہیں ، بل اپنی تاد سے جسی زبادہ فقیع اعتفاد در کھتے ہیں ، بل اپنی تاد سری میں مرسلونی فرقنہ کا بیان کرتے ہوئے کہنا ہے :-

داس فرقد کا عضیرہ برہے کرمسینی مرنے کے بعد داخل جہم ہوا، اور فاہل اور اہل سرت کے کا معنیدہ برا ، اور فاہل اور اہل سرت کے کا مستقدم کی دوجوں کو تجات دی ، کو تکر برسب و ہاں موجود سے ،

نیزیدوگ خاین مرک فرانر دادن میں سے نہ تھے ، اور بابیل ادر معنز افری ادر ایم اور معنز افری ادر ایم اور معنز افری ادر ایم میں اقریب اور ایم میں اقریب اور اس فرقه کاریم میں باقی رہنے دیا، کیونکہ بیسب پہلے فریق کے مخالف عظے ، اور اس فرقه کاریم عقبد اے کہ خالف عظم اس فرا بین مخصر نہیں جس نے عقب کو جھبی کاف ادر اسی سبت بر فرقه ای عالم اس فرا بین مخصر نہیں جس نے عقب کی جھبی کاف ادر اسی سبت بر فرقه

عبد علین کی کتابوں کے الیامی سونے کامنکرے الخ

الم سب رقد کاعقید ہ چند ہے وں برت مل ہے ا۔

اللہ سب رقد فر کاعقید ہ چند ہے وں برت مل ہے ا۔

اللہ سب رقد فر کھی کہتے ہیں اس فرقہ کے معقل تعارف کے لئے دیکھے صلت ہے در سام کے لئے تھے اس ماروم ( SADOM ) استطیق کا وہ شہر ہماں محزت و مدے گئے تھے اور اسے انکی برعنوالیوں کی وجہ سے ایک ہو لئاک عذاب کے ذریعہ بنا و کر دیا گیا ،اس تباہی کا واقعہ فزان کرم سورہ ہو دیا ورک ہے ہو لئاک میں موجود ہے ، آج یہاں ہے میں اس ہم اتفی

ایک به کرسسازی رویس خواه وه اجباء اورصلحاء کی موں یا بدیختوں کی عدبی علم السلام ك دا فراجيم مونے سے قبل عذاب س منسلامقيں، دوسرے برک علیای جہم میں وا خل ہوئے ، رے برکہ میں کی مار بختوں کی روسوں کوعذاب سے مجات دی ادرانبیاء وصلحاء كى رويون كوجهم بي باتى ركها ، چو تھے یہ کرصلحاء عسیلی عاکے خمالات اور بدیخت لوگ عسی کے موا بأنجوين ببركه خالق عالمُ ومعبود من ١٠ يك نيكي كاخالق، د ومسسله مرى كا ١٠ ور فدلے رسول اور باقی تنام مستنبور انبسیاء دوسرے خداکے بینیر بین، <u> محصطے میر کو مشیق کی کتابوں الہا می نہیں ہیں ،</u> منران النی کے مصنیفت نے اپنی کتاب حل الاشکال میں (حوکث جواب یں مکھی گئے ہے) لوں کہا ہے کہ : ۔ " سی بات توبیہ کا مسیحی عقید وس برجز موجود ہے کے عیسی داخل جہنم محدث ، اور سیرے روزنکل کے اور آسمان برجڑھ کے ایکن اسس موقع برجنم سے مراد و او س اسے جرمنم اور فلق اعلیٰ کے ورمیاں ایک مقام سے ، اورمطلب بہے کہ عسلی علا ما وس من داخل موست ، تاکه دل سک لوگوں کوا بنی عظمت و جلال کامتنام و کائیں ،اوران برخلا مرکرویں کہ میں مالک حیات ہوں ،اور یہ کہمیں نے سولی برجیاہ کراددم کرگناه کاکفاره دے دیا ۱۰ ورست پیان وجہنم کومغلوب اور ایمان والوں کے الع ان دنول كوكا معدم شاديا الموايد اقر ل نوبركماب القنالوة اوريادري فليس كو او نولي وطرومس اور بوسف ولف كے صراحت اور سے نزعقت ا بات تابت ہو جلی ہے کہ جمنم کے حقیقی معنی مرادیس اور خور م س كا عنزاف كياني كرير ابات اس عفيده بس موجود-ہے جو قابل قبول نہیں ،ان کے ذمہ صروری ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتب۔

كرين كرفلك اعلى اورجيم ك درميان ايك مقام ب ، حس كا الم إ رسي السب بھران کتابوں سے یہ بنوٹ تھی بیٹی کریں کہ جہنم میں مشیح کا داخلہ اس عرض سے تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کواپنی عظمت وجلال کامشاہرہ کرا میں اور انکب حیات ہو يرتبنيه كريس ، مجريه بات اس وقت اور زياده كرور موجاتى ہے ، حب يه ديكها جاتا ے کر محاہتے توریب کے نزدیک افلاک کا کوئی وجود ہی حقیقاً تہیں ہے ،اورسائر بر علمائے بروٹسٹنٹ ان کی اس رائے کوتسلیم کر کے ان کی ہمنوائی کرنے ہیں ، بھر ہر توجیر ان کے زعم کےمطابق کیونکر درست ہوسکتی ہے ؟ بھر برا اوس این اور تواب کی جگر ہوسکتی ہے یامشفت اور عذاب کا مقام ہ اور بہاکی صورت سے لو وہاں کے رہمے والوں کو اسس تبدید کی کیا عزورت،اس ا دو اواس سے قبل می راحت و عیش کی زندگی گذار رہے میں ،اور اگردومری شكل ب تداس ماويل كاكو بن فائره اورنتيجر منبين، كيونكاروا ح كادوزخ عذاب و تکلیف ہی کامفام ہوسکتا ہے ، مسيح عليه السّلام كاكفاره التسرى بات يرب كسولي كيموت كاكنابول كے لئے كفارہ م وجان قطعی عقل کے خلاف ہے ، کیون کر اسس گناہ سے مراد بنجاناعقل کے خلاف اسپائیوں کے خیال کے مطابق وہ اصلی گنامے جرآدم علیرالسلام سے صادر میوانفا، ناک وہ گناہ جو آن کی اوادسے صادر موسے یا ہوتے ہیں اوریہ بات عفلاً درست شہر کامس گناہ کی مزان کی ولاد کوری جائے ،اس سے کہ اولاد باب داد و س کے جرم میں ماخوذ تہیں ہوسکتی، جسطرح کر اولاد کے گنا ہوں کی وحسيه بابدادوں كونهيں يروا جاسكا، بلكرير جيزانصانكے خلاف ہے، يونج لناب حز قیال کے اعقار ہویں باب کی آیت ۲۰ بیں اس طرح کہاگیا ہے :-" باب بينا ك كناه كالوجم منس الصلت كا ، اور ماب بين ك كناه كالوجم ، صاف كى صداقت اسى كے لئے موكى اور شريركى شرارت مشترمے سے " ك اسعقيد كي تفعيل ك العظر فراع بمفدم من ٥٥ ج اول

محرويفي بات يرب كرامش مطب بكر منتبطان كوموت و ببانا دیا کمیز کرسٹیمطان ان کی انجیل کے فیصلہ کے مطابق حفرت میسے کی پیدائش کے قبل سے ہی ابدی بڑلوں میں مقیدادرگر فنارہے ، یہودا کے خطکے کی جھٹی آبت اس طرح ہے " اورمين فرشنوں نے اپنی حکومت کوفائم ندر کھا، بکدا ہے خاص مقیام کو پھوٹر دیا۔ ان کواس نے دائمی فبرس ارکی کے اندرروزِعظیم کی عدالت تک رکھا ہے ! برونعجب بالاسئ نعجب يرب كرعبسائى اب مفروص معبو د كرموان اور دوزخ بن جانے پر اکتفاء نہیں کرتے ، بکداسس پر نبیسری بات کا یوں اصافہ کرتے ہیں كه وه طعون تعجى ميوا . خداكي بياه إاورمسينه كالمعون مونمانام عبساميون كومسلم يه اور صاحب میزان الحق نے تھی اس کوسسلیم کیا ہے ،اور اپنی کتا بوں بیں اسس کی تصریح تھے کی ہے اور تو نور ان کے مقدس بولس نے کہی اینے خط میں جو گلتیوں کو بھیجا گیا مضا نیسرے باب کی تیرھوی آبت میں تعربر کا کی ہے کہ ۱۔ المستنع و بالسه سن معنى ما واس نے بھی مول سے كر مشراب كى لعنت سے جيم ال کیؤی مکھاہے جوکوئی لکڑی پر نظاماً گیاوہ لعنتی ہے اورهاسے نزدیک انسس کروہ لفظ کا انسسننعال کرناہمیت میں قبیح ہے، لمکہ اللّٰہ نعالیٰ ولعنت کرنے والے کو توربیت کے حکم کے بہوجے اسٹنگسا رکر یا واجے۔ ہے، بر کو کسٹی کے زائر میں اس جرم پر ایک منص کوسنگ رکیا جا جا اے بخا کن سفراح ارکے : عل ۲۲ میں یہ بات صاف طور ہر مذکور سے ، بلکہ ال بایب کو معنت کرے وار بھی واجب الفنل ہے ، حصر عبر الشرکو معنت کرنے والا، جساکہ کتاب مذکورمے بات میں مذکورسے ۔ الوار ارشاد الخبل لوحنا بالشابيت ، بي ہے كر تصرت ميسى علىبالسلام اله ير لاريت كي اس عبارت كي طرف اشاره بي "جه يصائسي متى ب وه خوا كي طرف مع معون من استناء في كله ويحفظ اجار ١٠١٤ أنا كان كله وسهر والروي بهاذ يتي بياب المسارية على المسام المراجي المسام المراجي المراجع الم

" مجھے رہیں ، کیونک میں اب بک باب کے بائس اور مہیں گی، لیکن میرے مجانبوں کے پاس جاکران سے کہ کریس اپنے باب اور متھائے باب اور اپنے خدا اور متھاسے خدامك پانس او پر بعا ما مون ؟ المسس قول بیں سبیح سنے خود کو باتی سب انسانوں کے برابر فرار دیاہے دکہ میرا یا ب اور متصارا بایب اور میرا ضراا و رخمها را ضرای ناکه لوگ مستیسی بر غلط بهبنان زا بهشی که ہوئے بوں نہ کہیں کہ وہ معبو دہیں ، یا خدا کے بیٹے ہیں ، لیس جس طرح مبینے کے تمام شاگرد خداکے بندے ہیں،اور واقع میں خدا کے سے تہیں ہیں، بلکہ صرف مجازی معنی کے کھا سے ان کو بتا کہدیا گیاہے ، با سکل اسی طرح مستبس خدا کے بندے اور میں اور حقیقت اخدا بیٹے نہیں ہیں ، اور جونکے برارست او عیسا بیو سے دعوے کے مطابق مون کے بعد زندہ نہونے پراور اسمان برجر عنے سے کچھے قبل فر مایاگیا ہے ، لہاندا تابت ہو گیا کمٹیے کیے آسمان پرس سے کے زمار تک اینے خواکے بندے مونے کی نفر ، مح کرنے دیئے اور پرفول فرآن کریم کے بیان کے شال فی صدی مطابق ہے، عیس میں الشراتعالی نے اس طرح معزت عبیلی علیات الم کا قدل نقل فرایا ہے ،۔ مَا قُلْتُ لَهُ مُ إِلَّا مَا ا مَرُتُّ فِي إِنَّا عُبُدُولِ اللَّهُ وَيَتَّكُمُ ا ور میں نے ان سے اس کے سوا کچھ منہیں کہا تفاجس کا حکم آپ نے تھے ویا تفا، بعنی یرکه استرکی بندگی کرد جو بهاما مجی برد ورد گارسیدا ورمیرا بھی " معوال ارث و الجيل يوخاك باب ١٢ آيت ٢٨ يس حفرت ميرع عليالسلام کاارمث واس طرح منغول ہے ١-د باب مجدسے براہے ا

اس میں بھی وہ اسے معبود ہونے کا انکار فرارہے ہیں ،کبونک اللہ کے برابر بھی کوئی بہیں ہوسکا ، چرجا بیٹ کہ اس سے بڑا ہو ،

مله لمنزاد سمی شین کہ آجا سک کہ آب نے یہود یوں کے خوت سے این معبود اور ضرا ہونا واضع طورسے بیان منبین فرمایا تقا، کیونکو اب نوکسی کا خوت د تقا۔ ۱۱ نقی

## الجيل لوحنا باب ١٦ أبيت ٢ مين آب كاررث والسط

«جو كلام تم سنة بهوده ميرا تنهين الكرباب كاب حب في محص بصحاب ك لیجے اس س توصاف موجودہے کہ میں صرت رسول اور پیٹیمبر ہوں ، اور جو کلام سنتے ہووہ الترکی طرب سے آئی ہوئی وحی ہے ، الجيلمتى باب ٣٢ بين كرآب نے اسے شاكردوں كو

خطاب کرتے ہوئے فرایا:۔

رد اورزین برکسی کوابناباب ند کہو، کیونک تخصارا باب ایک ہی ہے ، جرا سمانی ہے ادر منتم ادی کہلاؤ اکونو کمتھارا ہادی ایک ہی ہے تعیامیسے اوا ایت ۱۰،۹) س میں بھی یہ تقریح فرمادی گئے ہے کہ انتدا یک ہی ہے ،ادر میں صرف مادی ہوں ، الخيلمتي كے باب ٢٠١ أيت ٢٠١ بين به كد:-اس وفٹ بیسوعاں کے سیانھ گنشمنی نام ایک جگرمیں

آیا، اورایت شا گردوں ہے کہا یہیں بیٹھے رسنا، جب تک کرمیں وہاں جاکر دعاء کروں اور لیطرس اور زبری کے دولوں بنٹوں کوس اتھ نے کر عمکین اور الے قرار موسف د مکا ، اس وقت میری جان نہایت عملیں ہے ، بہاں تک کر مرف کی نوبت بہنے گئی ہے، تم بیاں تھے داورمیرے ساتھ جائتے رہو، مجے ذرا آگے بڑھا واور منرك بل كركريون دعاء كى كدائ ميرك باي إاكر موسط قوير بيالم مجويت عل جائے ، تو بھی رجسایس جا ستا ہوں بکہ جبیا توجا ساسے رونیا ہی ہو) ، بھر گردوں کے پاس آگر ..... بچردوبارہ وس نے جاکر لوں دعاء کی کہ اے میرے باب اگریدمیرے سے بغیر بہیں السکا قوتیری مرضی اور کا کر بھرا ہیں سوتے یایا ..... اور پھروہی بات کہ کر تنہری اردعاء کی " (آیات ۳۹ تا۲۲)

مله اس معمرادمون كايباله س »

كله بيرانفاظ الطهار العن بيس سبين إن ١٢

ان آیتوں میں صرف بہت علیا اسلام کا قوال وافعال سے بربات نابت ہو الی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرانہیں، فعا کا بند ہ سمجھنے سطے ، کی کو ی معبو دغیکین اور نوید ہوں کہ ہوسکتا ہے ؟ اور کیا وہ دو کے معبو دکھیے نیز بڑھتا اور گراگوا آ ہے ؟ نہیں خوا کی قسم نہیں اور حب کی خوات مستم کی ذات کرای نے اس عالم میں اکر حب مانی لیاس بہنا تاکہ ان کے خون سے سارا عالم جہنم کے علما یہ سے چھٹے کارا یائے ، تو تھی ریخب و اور عملین ہونے کاکیا مطلب ؟ اور اس دعاء کے کیا معنی کا اگر اس بیالہ کا ہٹا یا جانا ممکن ہوتو ہٹا دیجئے ، اور اس دعاء کے کیا معنی کر اگر اس بیالہ کا ہٹا یا جانا ممکن ہوتو ہٹا دیجئے ، انہ عادت شد لیت یہ تفی کر جب ابناد کر فر الے تو اپنے الی عادت شد لیت سے میں کرتے جبیا کہ وہ جانے کو اپنے کی ناظرین سے بربات پوشیدہ مہنیں ہے مثلاً آیات ، ۲ باب و آیت ۹ و ۱۲ د ۲۲ باب و آیت ۱۲ باب و آیت ۱۲ باب و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ باب انسان ہی ہوں گانے دو سری کا بوں میں ہوں گانے دو سری کا بوں میں ہوں گانے دو سری کا بوں میں ہوں گانے ہو۔

اله سلا ابن آدم ابنے باب کے حلال میں اپنے فرشنوں کے ساتھ آئے گا الح "دمتی ۱۱: ۲۷ اسی کنا"

## مبیسری فصل نصاری کے دلائل مراکب نظر

مقدم کے پانجوی اصول سے یہ بان معدوم ہوچی ہے کہ او حاکا کام مجاز سے
ہمرا ہوا ہے ، اور سٹ ذو نادر ہی کوئی فقر والیا ہے کا جو تاویل کا محتاج نہ ہوء
اسی طرح مقدم ہے چھے اصول سے یہ بھی واضح ہوچک کہ مشیح کے اقوال
میں اجمال بکرت یا باج ناہے ، اور وہ محبی اس قدر کراکٹر او فات ان کے معاصر یں
اور شاکر دبھی اس کو نہ سمجھنے شخے ، "او فت یہ خود مشیح اس کی تفسیر نہ فر اویں۔
اسی طرح بار ہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ حقرت معلی ہوئے اسمان پر
اسی طرح بار ہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ حقرت معلی ہوئے وضایت
اسی طرح بار ہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ حقرت معلی ہوئے وضایت
السی طرح بار ہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہوچکی گئی انس نہ ہو، اور حضایت کے ساتھ مہنے یہ کا ذکر اس طرح وضایت
کے ساتھ مہنے سی کی ایس ان اقوال کی ٹین قسمیں ہیں ،
السلام کے جن اقوال تو وہ ہیں جو اپنے حقیقی معانی کے ایجا ظریبے ان کے مقصود رہولالت

ہی بہیں کرنے ، انسس لئے ان اقوال سے بہمجھنا کہ حصرت سبح فدا تھے محصٰ ان كازعم باطل سے ، اور بير استنباط اورزعم دلا الل عقلبه وقطعيه اور تصوص عبسوير کے منفا بلہ میں مزجائز ہے مذکا فی ہے ، جبیا کہ گذشت دونوں فصلوں سے معلوم موج کاسے ، اور لعص ا فوال اسے میں کہ ان کی تفسیروا بخیل کے دوسے رمفا مات ا درمیسے کے دوسرے ارشادات سے موجاتی ہے اس لیے ان میں بھی عیسا بھ كاين تفاسيركا، عنبار مهس كيا جاسسكيّا ، اوربعض افوال السيم بن جن كي مّا وبل خود عیسا یکوں کے زدیک بھی عزوری ہے، مجم حبب اوبل ھی صروری ہو تی توسیم كنة بس كة ماويل اليسي بو في جائية كرجود لائل اورنصوس كے خلاف نه ہو، اس کے بیب ان کے نما م افوال کو نقل کرنے کی چنداں صرورت تہیں ہے بلك اكثرا قوال كانقل كمرنا كافى ب ، تاكه ناظر بن كوان سے است لا ل كا حال معلوم موسط ادر باتی کواسی برتیاسس کریس ، التلام كوخدا كا بميّا كها كيائي في ميكن به دليل دو دحب انتها في كروري ا اقال تواکسی کے کہ بہائیتیں ان آیتوں سے متصادم بیں جن میں حصرت مینے کو انسان کا بٹیا کہا گیاہے ، اسی طرح مصرت مشیح کو داؤد کا بٹیا کہنے کے بھی معارض ہے لبذا اس فسم كى تطبيق عرورى ب كرج عفنى دلائل كے مجى مخالف مزمو ،اور معال دوسے اس کے کہ ابن "کو اس کے حقیقی معنی میں لینا درست تہیں ہو كماً اكيونكهاس كے معنى تمام جب ان كے المر لغت كے نزد يك منفق على طور يريم كه الجيل يس سائط جدًّا بكوان أدم كماكيا به، ( تويدجاويد) ك جياكمتى ١١١ و١٠ ٢١ ، ١١ و و وق ا و ٣٣ ين أيكا (دارُدكا بينا بي كماكيات،

ہیں کہ ہوشی ماں باب دونوں کے مشترک نطفہ سے بیدا ہوا ہو ،اور بیر معنی بیباں بر محال ہیں ،اس لئے کسی ا بیے مجازی معنی پر محمول کر نا عزوری ہے ہومشیح کی شان کے مناسب مجمی ہوں ، با کفوص جگر انجیل ہی سے یہ بات مجمی معلوم ہو جگی ہے کہ بیدا نظام سیسے عرف کے معنی ہیں سنتھل ہوا ہے ، جنا تجیہ بیا تھیل مرقس کے معنی ہیں سنتھل ہوا ہے ، جنا تجیہ انجیل مرقس کے بندر ہو ہی باب کی آبین ۳۹ بیں ہے :

الدرج صوبہ دار اس کے سامنے کھ انتها اس نے اُسے یوں دم دیتے ہوست دیکھ کرکہا ہبت کہ بیا تھا او

اورلونانے اپنی انجیل کے اب ساتین ۲۷ بس استصوب دار کا قول اس طبع نقل

کیلہے:

" براجب راد کھے کو مو دارنے ضرائی تجب کی ادر کہا بنیک برادی راستباز تھا!

میکھئے انجیل مرنس میں " خوا کا بٹیا " کالفظ اور انجیل کو قابیں اس کے بجائے ۔۔۔
راستنباز " کالفظ استنعال ہوا، بلکہ اس لفظ کا استنعال صاکح شخص کے معنی میں میں میں کے علاوہ دوسروں کے لئے کھی اس طرح کیا گیا ہے جس طرح بد کار کے حق میں ابلیس کا بٹیا " کہا گیا ہے ، چانخیب رانجیل منتی کے باجب میں ہے :
میں "ا بلیس کا بٹیا " کہا گیا ہے ، چانخیب رانجیل منتی کے باجب میں ہے :

بھرایت ۲۲ میں ہے:

والیکن بین نم سے کہنا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو،ادرا پنے ستانے دالوں کے لئے دعاکر درا پنے بغض در کھنے والوں کے ساتھ امچاسدو کر درا درجولوگ محب محب کا بیا ساد کہ درا ہے بغض مرحم کروں کا کہ تم اپنے باب کے جو آسمان پرہے بیٹے محبور کا بات ہم م ای میں)

له یعنی صرت میسے کو ۱۱ت

کہ فرسین کی عبارت مصنف نے نفل فرمائی ہے ، قدیم عربی اور انگریزی تراجم میں بھی موجودہ ، گرجد بدارد واور انگریزی تراحموں میں مزجانے کس صلحت سے اس کو حدف کردیا گیا ہے ١٢ ت

ملا خطہ فرمایئے ، یہاں معزت علیہ السلام نے صلح کرنے والوں اور مذکورہ اعمال کرنے والوں برا خدا کے بیٹے ، کا اطلاق فر مایلہ ، اور اللہ کو ان کی نسبت سے باب قرار دیاہے ، اس کے علاوہ ابخیل اور حنا کے باب میں حضرت میسے علیہ السلام اور بہود لوں کے سوال وجواب بیان کرتے ہوئے آب کا ارمث داس طرح نقل کیا گیاہے ہو۔

و تم ایت باب کے سے کام کرتے ہو ، انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پید ا مہیں ہوئے ، ہما را ایک باب ہے لینی خوا ، یسوع نے ان سے کہا اگر خوا تحصارا باب ہو تا تو تم مجدسے محبت رکھتے ہے

اس کے بعد آیت ۲۴ میں ہے:

مقراب باب ابس سے موادر اپنے باب کی خوا بشوں کو پوراکر نامیا ہے ہو، وہ مشروع ہی سے فو نی ہے ، ادر سیجائی برقائم منیں رہا ، کیونو اس میں سیجائی ہے نہیں حب سے دہ جو شاہ برت ہے ، اور سیجائی بر قائم منیں رہا ، کیونو دہ جو شاہے بلکہ جو شاک

باپ ہے ا

نیس بہودی مرعی تنے کھ الباب ایک ہی ہے ، لینی اللہ اور سے م کئے اللہ اور سیسے م کئے اللہ ایک ہیں ہے ، لینی اللہ اور سیسے م کئے اللہ ایک ہیں ہیں ، بلکہ متصارا باب سنبیطان حقیقی معنی کے لحاظ ہے کہ اللہ اور شیطان حقیقی معنی کے لحاظ ہے کسی کے بھی باپ نہیں ، اس لئے اس لفظ کو معنی مجازی پر محمول کرنا عزوم ہے ، مقصو دیہود کا بر تقاکہ ہم نیک اور ضراکے قربا نبر دار ہیں ، اور مسیسے کو مراد یہ تنفی کرتم ہر گزا ہے نہیں ہو ، بلکتم برکار اور سنبیطان کے فرباں بر دار ہو ، یوحنا کے بہلے فیط بات آیت و بیں ہے ،

ربوکو بی خداسے بیدا ہولیے وہ گناہ نہیں کرتا ،کیونکدامس کا تخم اس میں بنار ہتا ہے بلکہ دہ گناہ کر ہی بنیں سکا ، کیونکہ خداسے پیدا ہولیے ،اسی معضرا کے فرزند اورا اللیس کے فرزند کا ہم ہوتے ہیں اور ایاب 10-1)

وسی خط کے پانچویں باب بیں ہے: -

و حس کا یہ ایمان ہے کالیو ع ہی سے ہے دہ خدا سے بدیا ہواہے ،اورج کو ای والدس محبت رکفنا ہے وہ ،مسکی اولاد سے محبی محبّت رکفنا ہے ،حب ہم ضرا سع محبت رکھے اوراس کے حکموں برجل کرنے بیں تواسسے معلوم ہوجا آہے کہ خداکے فرز نروں سے میچی محبت ر کھتے ہیں ا اوررومیوں کے نام خط کے باب آبت ۱۲ میں ہے: م اس لئے کہ منت خدا کی روح کی ہدا بیت سے صلتے ہیں وی خدا کے بیتے ہیں " اورفلیسوں کے نام خطے بات آبت ١٢ میں بولسس معطرازے: ، سب کام شکایت اور تکر. رکے بغرکیا کرو ، تاکہ تم ہے عیب اور بھوسے ہو کر طرط <u>ھے</u> اور کچرد نوک بین ضرامے بے نفض فرزند بنے رہوا یہ اقوال ہماںسے دعوے . . . . یر وضاحت سے دلالت کرتے ہیں ،اورجب کم لفظ الله وغيره بصير الفاظ كامستعال سے الوجيت تابت بنبي بوتى ، جياك خندمہ کے امررا بنغ سے معلوم ہو جیکا ہے تو ''ابن اللہ ''جنبے الفاظ سے کیو کڑیا بت ہوسکتے ؟ بالخصوص حب کہ ہارے بیش نظرعہد عتبق و صدید کی کتابوں میں مجاز کابے شمار است العمی ہے، جیاکہ مقدمہ سے معلوم ہوا، اور میر فاص طوسے جب کدونوں عہد ول کی کتا ہوں میں بے شمار منفالات برباب اور بینے کے الفاظ كااستعل ياياجانات ، جن ميں سے مم كي نموسانے كے طور يرنقل كرنے ميں ،-اوقانے اپن ابخیل کے بات بیں بسیح علیہ اسلام کا نسب بیان کرتے ہوئے کہلیے کہ :-ا وو يوست كابيا اور آدم ضرا كابياب ا اورا ماسرت كم آدم عليه استلام حقيقي معنى كے لحاظ سے ضدا كے ميے منس بن اور ر ب نے بیدا ہوئے ،اس لئے ان کو النگر کی طرف منسوب اردیااور انسس موقع پرلوقائے بڑا ہی مہرز بن کام کردیاہے، دہ ہرکہ مسلم الد له دیکھے ص ۲۹۱ جلرادل، که دیکھے ص ۸۶۸ ، جدراول ،

جونکہ بغیرباپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو لیسف نجار کی طرف منسوب کر دیا ، اور آدم علالیہ لام چونکہ بغیراں باپ کے پیدا ہوئے اسس لئے ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ،

اس کے علادہ خروج کے بالب آیت ۲۲ میں اللہ تعالیٰ کاارت د اس طرح۔

اور فریون سے کہنا کہ خدا و ند بوں کہناہے کا سرایل میرا بیا بلکمبرا بیہو تھاہے اور بین مجھے کہر بیکا ہوں کہیں ہے کہ سرایل میرا بیہو تھاہے اور بین مجھے کہر بیکا ہوں کہ میرے بیٹے کوجائے دے ، تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تو نے اسے اب اک جانے دینے سے انکار کیا ہے ، سود بھے بین تیرے بھیے کو بلکہ نیری بیبلو سے کو مار ڈالوں گا اور آیات ۲۲ و ۲۳)

السس عبارت بن دوجل اسرائيل كود ضراكابيا ، كبالياب بلكريبيو على الفظ

اس و ذنت تونے روبایں اب مقدسوں سے کلام کیا ، اور فر با یک میں نے ایک بروت کو مددگار بنایا ہے ، اور قوم بین سے ایک کوئین کرسسد فراز کیا ہے ، میر بندہ داؤر مجھے محجھ مل گیا ، اب مقدرس تیل سے بین نے اسے مسیح کیا ہے ، مدد وہ مجھے پکار کر کے گاتو میر ، پ میراف لا در میری نجات کی چان ہے ، اور بین امس کو اپن پہلو تھا بناؤ گا اور دن کامت مین شاہ کے را بیان ۱۹ تا ۲۶

ال موجوده ربورنمره ، كله افرايم صرت يوسف عليالسلام كي چوت ماجزاك

بسيالش ١٣: ٣١) ان كى طرف اسرائيليول كا فرائيمي قبيل منسوب ہے ١٠١٠ كى اولاد كى تفصيل كے لئے ديكھے كفتى ١٠١٠،

السن میں بھی افرائیم کے لئے "اللہ کا بہلو تھا، کے الفاظ کے گئے میں، لیس اگر الیسے الفاظ کا استعمال معبود ہونے کومستلزم ہو "الو داؤ د علیہ السلام افرائیم دارائیل معبود ہونے کے زیادہ مستی ہیں، کیونکر گذشتہ نہ تربعتوں کے مطابق بھی اور عام رواج کے لحاظ سے بھی بہلو تھا بہ نسبت دو سرول کے اگرام کا زیادہ حقارہ ، اور اگر عیسائی تھزات یہ کہنے لگیں کہ عیلی عرکے بارے میں "اکلو تابیل" کا لفظ استعمال اگر عیسائی تھزات یہ موسک کا، کیونکہ ہوائی ، اور ان میں ہوسک کا، کیونکہ ہوائی ، اور ان میں سے نین کے تی اللہ سے میں افراد ان میں سے نین کے تی اللہ الفروری ہے کہ بیٹے کی طرح سرکو ابیلی اللہ المروری ہے کہ بیٹے کی طرح سرکو ابیلی اللہ المروری ہے کہ بیٹے کی طرح سرکوی بیٹی ، میں افراد اللہ عالی کے بھی معان ی معنی مراد لئے جائیں ،

م کتاب سمو بیل دوم کے باب میں اللہ تعالیٰ کا قول سیلمان کے حق بین اس طرح اللہ میں اللہ تعالیٰ کا قول سیلمان کے حق بین اس طرح

بان ہواہے:-

اله اورس اس كا باب بول كا اوروه ميرا بينا بوكا "

اب اگراس لفظ کا اطلاق معبود مہونے کا سبب ہونا وسلمان عسلی سے مفدم ہونے کا دجہ سے مفدم ہونے کی دجہ سے اس کے زیادہ حفدار ستھے ،اور اس لئے مجبی کدوہ عسلی عرکے اجب داو

<u> بس سے ہیں'</u>

ص کتاب استثناء کے بات ایت ۱۹ اور بائ کی بہلی آیت میں اور کتاب است استعادہ کے بات کی آیت میں اور کتاب استعادہ کے بات کی آیت ۱۰ میں ۱۰ اور مہوشع لکی کتاب کے بات کی آیت ۱۰ میں ۱۰ اور مہوشع لکی کتاب یسعیاہ کے بیٹوں ۱۰ والے لفظ کا اطلاق تمام بنی امرائیل کے لئے کیا گیا ہے ، کتاب یسعیاہ بات آیت ۱۱ میں ہے کہ صرت یسعیاہ علالی ا

" یفنین تو ہماراباب ہے ، اگر جرابرالی م ہم سے اوا تف ہو، اور اسراین کون بہجانے تواے خلاوند ہمارا باب اور فدیر دینے والا ہے ، تیرانام از ل سے یہی ہے ؟

له د يكه يومنا ا : ١٦ ، كمه آيت ١٣ ،

اوراسی کتاب کے بالک آیت ۸ میں ہے:

الومجيد الموادير إتوسمارا بابيب ال

در میں جانے کے ستانے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب جانے ٹوکٹ سے لاکانے کا کی میڈی موجول میں معلمہ میں جبکا میں کال<sup>یا</sup> کے بیٹر کوا طلاق ٹرکی لوگوں موجو

(م) شروع جواب میں معلوم ہوجیکا ہے کہ اللہ کے بیٹے کا اطلاق نیک لوگوں، علیلی پر ایجان لانے والوں، معیلی پر ایجان لانے والوں، محبت کرنے دالوں، اللہ کے فرا شرواروں اور نیک اعمال کرنے

والوں بر کیا گیا ہے ؟

ال ربربر، الح المخيرة المناسب

ا خود ا بینے مقدمس مکان میں بنتیس کاباب اور بیواوس کا داد رمس ہے "

يب الأركو "يتيون كاباب "كماكيا ،

ال كتاب يبيالش اب آيت اوم يس ب،

ر جب روئے زین پر آدی بہت را ہے نگے اوران کی بیٹیاں پیرا ہو ش آوخلا کے بیٹوں نے اُدی کی بیٹیوں کو دیکھا کروہ خوب صورت بی ادرج ، کوا تھوں نے میناان سے بیاد کر دیا !!

مجمرایت سیس ہے ا

وان دنوں میں زمین پر جہار سفے ،اور بعد میں جب خوا کے بیٹے انسان کی بیبو کے پاکسس گئے ، توان کے انے ان سے اولاد ہوئی، یہی قدیم زانہ کے سور ایس ہو بڑے ،

الله کے بیٹوں سے مراد مشمر فاء کی اولاد ادر لوگوں کی بیٹیوں سے مرادعوم النا کی لاکیاں ہیں ،اسی لئے توعر بی ترجمہ مطبوعہ سلاک ایک مترجم نے بہلی آبیت

ك موجوده لالورمبر ٢٨

کانز حمیسے بوں کیا ہے کہ سے رفاء کے لاکوں نے عوام کی لاکیوں کونو ب صورت با بالیس ان كواين بيويان بناليا ؛ ليس " التُرك بينون" كالطسدة على الاطلاق شرفاء كي اولادك الع كياكيات، حسس عديد بات سمجدين أتى ب كد فظائد كاستعال شريف كمعنى بين

(۱۲) البخيل من بحرزت مواقع برزنهما سے باب "كالفظ اليف سف كردو ب اور دوسرو ر کے سی س خطاب کرنے ہوئے استدے سے استعمال کی گیاہے ، (١٣) كمجى كىجى لفظ بيت بب كي نسبت كسى اليسى جبي زى جانب كجى كردى جاتى ہے حب کومعولی سیمناسبت حقیقی معنی کے ساتھ ہونی ہے ، حب طرح سنبطان کے لئے " مجبوط کاباب " حبیباکہ الظربن کومعساؤم برجبکاہے ، باحبس طرح جہنم کی او لادیا اورنشدیم ، کے بیتے "وائے الفاظ عیسی علالے لام کے کلام میں پہور کے تی میں موجود ہیں ،حب کرانجیل متی کے بات میں ہے ، یا سی طرح مرز مارز کے بیاتے وزیا و الوں كے لئے يا "الشرك بيتے" اور " فيامن كے بيتے " والے الفاظ جنتيوں كے سئ میں حصرت عیسنی علب استلام کے کلام میں ملتے ہیں ، حبیبا کہ لوفاکے باب میں اور

مقسلبنكيوں كے نام يہلے خط كے باعث بس سنعال كئے كئے ہى، عبساني حضرات كا البخيل يوحنا باب تب ٢٣ ميں ہے؛

ووسراات اللهل، الساسف المائم ينج كرمو، مين اوبر كابون ، ثم دنيا

ا کے ہو ہی دنیا رہیں ہوں!

حضرت مسیح عدالیدام کے اس ارت اسے عبسائی حضرت یہ المنج انکاستے میں کہا ردیس معبود ہوں اور آسسمان سے اُٹرکر انسانی عبم میں آیا ہوں ، عبیالی حضرات کو اسس ارشاد کی به تشریح کرے کی اس مے عزورت سمیش آئی کہ اس کا فل سری مفہوم مشا هده کے خلات تفا ،کیونک حضرت عینی علیرانسلام کھلی آ شکھوں اسی دنیا میں اللہ مثلاً، " "اکتم ایت باہدے ہو آسان پرہے بیتے تھے والح " (متی ۵: ۵٪ ) نیز ملاحظ سومتی

اطها رألخق طدووم بدا بوت عظ ، ليكن ية ويل دو وجرس علطب : ادل تواس الے كه يه بات عقلى ولائل اورنفوص قطعيه كے ضلاف ہے . ووسرے اس سے کہ اسس قدر کی بات حضرت مسیح علیالسلام نے سے شاکرووں مے حق میں تھی فرو نی ہے ویٹ تخب و بخیل وحد ہی کے باہل کی آیت 19 میں ہے :-رہ اگرام دیا کے ہوتے تو دنیا اپنو ں کو موریز رکھنی ، سیکن ہونے کم دنیا کے شہیں بلک میں نے تم کودنیا میں سے بچن لیا ہے اس و سطے دنیا تم سے عدادت رکھنی ہے ت اور بوحن باک آبت سا بی ہے: و حس طرح میں دنیا کا شہیں وہ سمجی دنیا کے شہیں ؟ لبس مسے عانے اپنے مشاکر دوں سے حن میں بھی مہی درما باکہ وہ اس حب ان کے نہیں ہیں تظیک جس طرح اپنے لئے یہ بات کئی تھی.... أ... البذایہ بات اگر الوم تبت اور خدائی کومستان مے بلیاکہ عبدائی صرات کا خیال ہے ، تولازم آ اہے کہ تمسام سنا گردان میسے بھی معبود ہوں، ضراکی بناه بالمک صحیح مطلب اس کلام کا بہت کہ تم کمیتی دنیا کے طالب مواور میں الیا سنیس ہوا، ملک طالب آخر می اورا بشر کی تو سود كا فاللب مون واور المستن م كا مجاز ا بل ربان كے بيب ال بكر ت ب اچ بخرا مدول اورصالحین کے سے کہ جاتا ہے کہ بیزدنیا کے منہیں ہیں ، ا بخیل بوسائے باب مراآیت ، ۲۰ میں مذکورے کہ : ر میں اور باب ایک ہیں ا یہ اس امرید ولالت کرا ہے کہ مسیسے اور صد متخدیں ، به دلیل مجی داد و حب مدرست منس، اقل تواس سلے کے عبسا بڑوں کے نزد کیب مجھی مسیرے نفس اطفہ رکھنے والے انسان من الهله خااس مى ظهيت نواتحاد ناممكن تقاءاس بيع لامحاله النيس بياناويل كرنى ييك كى كرحس طرح وه السان كادل ميں اسى طرح خدلے كا مل تھى بيس ، سكن اس تاویل بر سیلے اعتبار سے خواکے سب اعدمغار تاور دوسرے لی ظامنے اتحادلانم

آنے ہے ، اور آب کو بیجیے معلوم ہوچکا ہے کہ بیبات بالکل باطل ہے ، دوسے ریر کہ اس تنم کے الفاظ موار بین کے حق بین بھی فرمائے گئے ہیں، کہیل لوحنا با گ آیت ۱۲ میں ہے ؛

پسس برگیناکر و وسلیب ہوں کا جملہ ان کے اتحادید دلالت کر اسے و درسے م قول بس اینا خواک سے مقدم تحدید نا اور حاربین کے سے تقدم تحدید نا دو فول چیزوں میں کیا نیت نا بت کی ہے و اور خوابیر ہے کہ ان سب کا حقیقاً ایک بن جانا ممئن تہیں واسسے طرح مسیح عوادر خور کا ایک و بن جانا بھی غیر ممکن ہے و بلکیمی بات سے کہ ارتد کے باتھ متحدید نے فی معنی اس کے احکام کی اطاعت کر انا اور ایک اعمال کر نا ہے واس فرق قوت اور ضعت کا ہے واس معنی کے کوا ہے ا ایل ایمان برابر میں واقعی مشیح اصاد میں واقعی مشیح اور حوار مین اور متام ایل ایمان برابر میں واق قوت اور ضعت کا ہے واس معنی کے کوا ہے ا ایس ایمان بوت ہو معنی ہم نے عرض کے وہی معنی پوخا ہواری کے ایک ارت اد سے نابت بوت ہیں جو ان کے پہلے خطاب اقراراً یت کا میں اس طرح مذکور ہے ا اس سے شاری میں جو ان کے پہلے خطاب اقراراً یت کا میں اس طرح مذکور ہے ا باس سے شاری میں جو ان کے پہلے خطاب اقراراً یت کا میں اس طرح مذکور ہے ا عین ذرا بھی تاریخ منہیں والے ہیں وادر حق پر عمل نہیں کرتے و میکن اگر ہم فدر میں تاریخ میں جیس نے ہوئے ہیں وادر حق پر عمل نہیں کرتے و میکن اگر ہم فدر میں

الهاس الله أراب جرز دو سرى جنر كا با عين جوسكتي م ياغير، بيك وقت عين اورغير دو لون منهي الهاس الله الله الله ا جو سكتي جس كه تفصيلي ولا على أب اس باب كي قصل اقل مين يره جيك جن ١٢ نقي -

اور مھی ساتویں آیٹ فارسسی تراجم میں اس طرح مذکورہے: " اگرگویّم که با وسے متحدیم ودر ظلمنت دفیار نمایٹم ورو رخ گویٹم دود رامسنی عمس بنهائيم، واگر در دمشنه في رفيارنمائيم، چنامخيسه اودر ر ومشنه في باشد لعنی: اگر بم یا کبین که بم اس کے ساتھ متحد بیں اور اند ھرے میں جسے میں

توہم حجوت بولے ہی اورسیح برعل نہیں کرتے ، اور اگر وسنی س جس جیے وہ روشنی بن ہے قویم ایک دوسرے کے ساتھ متحربی، اس میں بجائے شرکت کے لفظ کے اتحاد کا لفظ است تعال ہوا ہے حسب معلوم ہواکہ انٹر کے سا تھ تھ تھ کی ہونے یا اس کے ساتھ متحد ہونے کا وہی

مطلب ہے جوہم نے عرض کیاہے ،

ا الجيل لوحنا المبال آيت و بين ہے: ا

كى بىي دكا ،كي تو بفين بني كر اكري إب مي بون ، اور باب مجه بيس ياب جومی نم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ، لیکی باب مجھ میں ر ہ کر اپنے کا م

المسس عبارت میں حفرت مشیح کا بی فرما ناکہ \* بیں ؛ میسیس ہو ں اور با پ مجد بیں ہے اس بات پر دلالت کر ناہے کہ میں اور صر ایک ہیں۔ لیکن یہ دسیل مجی دو وحب سے کرور سے:

اق ل اس ليخ كرعيسائيوں كے زرد كر دنيا ميں خدا كاديكما جانا محال ہے صساكة استعمر كے امر راتع ميں معلوم كر يك بس اسس لئے وہ لوگ س كى او بامعرفت كي الله كي المراج والحاسطي ميسم الدرضوا كالك بونا لازم منهي انا،اس سے کہتے میں کدوسے راور تعبیرے قول میں جس حلول کا تذکرہ ہے

سله دیکھے صفحہ ۲۱۱ جلامرا

وہ اور رصفرت میں کے خدائی کی معرفت تھام اہل تنگیت کے نودیک واجب النا وہل ہے البیا وہل ہے البیا وہل ہے البیا وہل ہے البیان ہے مراز اتحاد باطنی ہے انجھران ، ویلات کے بعد کہتے ہیں کہ چز کہ میسے انسان کا مل بھی ہیں اس لیٹے ان کے تینو ں اقوال دو سرے لحاظ ہے ورست ہیں ، حالاں کہ آہیں ہر بارجان چکے ہیں کہ یہ باطل ہے ، کیو کئا اویل کے لیٹے صراری ہے کہ دہ دلائیل اور نفوص کے خلاف نہ ہو ،

دوسےراس کئے کہ اس باب کی آبت ۲۰ بیں ہے کہ :د میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ''۔
اسی طرح تنسری دلیل کے جواب میں آ بینے۔ پر دھا کہ سیسے علیہ السلام نے ابنے وار اوں کے حق میں فر وایا خفا ؛

"رجس طرح اے باب إتو مجھ میں ہے اور میں مجھ میں ہوں وہ مجھ ہم میں ہوں ۔ اور ظا هرہے کرانف ، بت بین سسمایا ہوا ہواور سبت ، بج بین تو س سے لازم آئے کہ خود الفت مجھی جج میں سمایا ہو اسے ،اور کر تضیوں کے ،م میلے خط کے ایت آبیت 14 بیں ہے ؛

"كيتم نهي جائے كم مخطارابد ن روح القدرس كامقدرس ہے جوتم سي ب ہوا ہے اور تم كو فداكى طرف سے ملاہے ، اور تم اہنے نہيں " اور كر نتھيوں ہى كے نام وورسے كر خط كے باب آبت ١١ س ہے: دواور فدا كے مقدرس كو بنوں سے كيامن سبت ہے كيونكر ہم زندہ فد كامقدس بن جنا كيز فدا نے فراہ ہے كہ میں ان میں سبوں گا، اور ان میں چلوں بھروں گا الحز ال

اورسب كا خلاا درباب ايك بن ب جوسم اوبراورسك ورميان ا ورسك

اندرے "

لیں اگرسسمانا اتحاد کو ظاہر کرتا اور معبود ہونے کو نابت کرسے کہ آئے تو بھر طروری ہو گاکہ مواربین بلکتام کورنتھ براور افسس کے باشندے بھی معبود قرار دیتے جابش

سبى بات تويه ہے كەاگركولى مجھوا مشلا " قاعد، غلام يات كرداي كسى برے ے "بع ہو تاہے تو اسس کی تعلیم کو بڑے کی تعظیم اسس کی تحفیر کو بڑے کی تحقیر اور ادر السن محبّت كو براسمت محبّت سمجها جا آب، يهي وسي كرهزت ميسم عليه سلام نے حاریوں کے بائے میں ارمث ادفرایا: رجو ترکو قبول کر تاہے وہ مجھے تبول کر تاہے ، اور جر مجھے قبول کر اسے وہ میرے مجيج والے كو تبول كرا اے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اورائب ہی نے ایک بینے کے بارے میں ارمث اوفر مایا:-را جوكوني اس بي كو ميرس نام يرقبول كرتاب ده مجه قبول كرتاب واور جرمي قبول کرتا ہے دہ میرے بھیجے والے کو قبول کرتا ہے ' اوقابا اللہ آیت ۲۸) اسی طرح جن سنزامشنیاص کو آئینے وود وکی گولیوں میں تقسیم کرکے مختلفت مشہروں ہی لفرص تبليغ بصياتفاان كين بس ارستاد فرايا: اہم تھاری سننے دہ میری سنتے ،اورج تھیں نہیں انتادہ مجھے نہیں ،انتا ادر جو مجھے نہیں مانا دہ میرے مصیح دارے کونہیں مانیا ؛ (لوقا باب آیت ۱۲) اسي طرح متى كے باعث ميں " اصحاب اليمين " اور اصحاب الشمال" كے سے بھى اسی قسم کی بات کمی گئے ہے ،اورانٹر تعالی نے حضرت ارمباہ علیہ السلام کی زبانی لوں « شاہ بابل بنوکدرمزنے مجھے کھا دیا، اس نے مجھے شکست دی ہے ، اس نے مجھے خالی برتن کے انٹرکر دیا ، ارد یا ک اندوہ مجھے نگل گیا '؛ (کتاب برمیاہ بات ای المل اسيطرح قران كريم بين ب اَتَّذِيْنَ يُبَايِعُنُ نَكَ إِنهَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُاللهَ فَوْقَ اَيْدِيْهِمَ ووه لوك جواتي بين كرية بن الشربي سے بعث كرتے بن الشركام تقان کے باتھوں پرہے ! ك مدخطه و سابات ١٣٦٥ ٢٨٥ عنه أين ١٣١٠

اور سورت مولاناردم آین مشنوی میں فرمانے ہیں ہے گر توخوا ہی ہمنشینی باخب را ر و، نشیں تو در خضور اولیاء

م بعنى تواگراند كے ساتھ بيشا چائتا ہے توجاكراولياء اللہ كے ياسس بيشوك

ہمندا سطرافیۃ برسخت مبیع علیہ السادم کی معرفت باسٹ ہوائد ہی کی معرفت اللہ ہی کی معرفت باسٹ کے اللہ ہی کی معرفت بدر اللہ کا اللہ میں بالے اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ میں باللہ میں باللہ میں باللہ میں ہے کہ اللہ میں ہے کہ میں میں ہے کہ اللہ میں ہے کہ ہے

"اورجواس کے حکوں برعمل کر اسے دہ اس میں اور بداس میں قائم رہت ، اور اس سے سے لین اس کے حکوں برعمل کر اسے مواس نے ہم جانے ہیں کو وہ ہم میں قائم رہتا ہے ؟ قائم رہتا ہے ؟

ہوا اور کہمی کہمی وہ مبیع علیات لام کے بعض مالات سے استدلال کرتے ہیں ، جنا کندان کے بغیر باب کے بیدا میں میں میں میں میں میں میں استدلال نہا بت

بغیر ہاہے پیداہونا پاکٹو بی دلیل

سے بڑھے ہوئے ہیں ، کیونکہ وہ بغیراں کے تھی بیدا ہوئے ہیں ، اسىطرح صدون كابهن جوابرا بيم علبهالسسام كامعاصراورهم زمانه تنفا اكسس كاحال عبرا یوں کے نام خطکے باب آیت سیس اس طرح ذکر کیا گیہے: ا برب اب اب ماں اب نسب المرب الرس كا عركا شروع مار الركاكا فرا یہ شخص مشیعے سے دوبا توں میں بڑھا ہوا کا وایک توبے وال کے پیدا ہونے میں اور دوسے میکداس کی کوئی ابتداء منہس ہے ، چھٹی ولیل معجرات اور کہی مثبہ کے معجزات سے است ال کرتے ہیں، یہ کھی ا بنا بن كرورا ور بودى د ليل ع كيونكه ان كاست برا معجثرہ مردوں کوزندہ کرناہے ،اس معجزہ کے ثبوت سے قطع نظر کرتے ہوئے اور امس امرکو بھی نظرانداز کرتے ہو ئے کہ موجودہ انجیل اس کی تکذیب کرتی ہے، میں کہنا ہوں کے موجودہ الجیل کے مطابق میسے نے اپنے سولی جو صائے جانے بکت میں ، باستھے رہ بی تھر بری موہود ہے ، لہٰڈا اگرمردوں کو زندہ کر نا معبو دیشنے کے لیے کا فی ہے تو وہ معبود ہونے کے مبیعے سے زیادہ مستنی ہیں ، اسی طرح الیاسس علیدال الم نے بھی ایک مردہ کوزندہ کیا، مبیاکہ کناب الطبن اقل ے باعل میں صاف موجود ہے ، نیز الیسع علیم السلام نے ایک مردہ کو ارندہ کیا ، جيها كم كماب سلامين كے بائل بين مطرح سے ، اور البيس عليرالسلام سے تو برمعجز ال كى شه اس کابدر انام مک صدی Melching edet King of Slam ہے،اس کا ذکر کتاب بیدائش ۱۹۰۰ ۱۹ میں آیا ہے ۱۴ تنی تھے آیات ان ۱۲ است اس بی واقعہ بربان كياكيب كحفزت الياكس علياسلام ابك بوه كمهاق موسة واس كالركابي رموكرميل بساء معزت المياش نے انتدسے دعاء کرکے اسے پھرز اندہ کردیا ، (ا۔ سلا طین ۲۱،۷) ملک اس میں مجی ہے کہ محفرت البیستع نے ایک مہمان نو زعورت کیلئے سیلے بٹیا ہونے کی دعاء کی محرجب وه بنيايرًا موكرمركيا تواسم بحكم خلار نده كيا و٧- سسلاطين ٧٠ ؛ ١٥٥)

وفات کے بعد کھی صادر ہوا ، کہا کہ ، مردہ ان کی قبر میں ڈالاگیا ، جو انٹر کے حکم سے زندہ ہوگیا ، جیسا کہ اسی کا ب کے باب ۱۳ میں موجود ہے ، اسی طرح ایک کو طرحی کو احجیا کر دیا جیسا کہ سفر مذکور کے بائٹ ۵ میں خدکور ہے ،

rest to the state of the state

ادراگریم نسیم مجرکر لیس کر ان کے بعض اقوال اس معاملہ بیں نص ہیں تب مصلوم مجری کہا جائے گا کہ یہ ان کا اپنا اجہا دہے ، حالا بکہ آپ کو باب اقول سے معسلوم ہو چکا ہے ادران کی منس میں سے معسلوم ہو چکا ہے ادران کی منس میں ہو چکا ہے ادران کی منس میں ہوں اور اضافات و تناقص بھی یفنیا موجود ہے ، فلطیاں بھی صادر ہو یک مقدر سے اور اضافات و تناقص بھی یفنیا موجود ہے ، اور اضافات و تناقص بھی یفنیا موجود ہے ،

اسبی طرح ان کے مقدر سی بولس کی بات ہمار سے لئے قا بل نسکیم نہیں ایک قوامس سئے کہ وہ مواری نہیں ، نہ ہمار سے لئے واحب التسلیم ہے ، بلکہ ہم تواسکو معتار کھے جا نیز کی ماعی ناریندہ ،

معتبر کھی جاننے کے لئے نیار منہیں ،

اب آب سے حضرات کو معلوم ہونا جائے کہ بیں نے جومیسے کے اقوال نفل کئے اور ان کے معانی بیان کئے محض الزام کی تکمیل کے لئے ،اور یہ تابت کرنے کے لئے آبات ۱۲ و کئے آبات ۱۲ و کا میں ایک کا ا

سك و يجهة ازالة الاوبام ، إب دوم فعل سوم، ص ٢٠٠٠ مطبوعه سيدا لمطابع المسالم .

کہ میسا یوں کا استدلال الدافوال سے نہا بیت کم دورہے، اسی طرح محارین کے اقوال ہیں کے متعلق جو کچے کہاہے وہ برت ہے کے بعد کہ سے کہ یہ حواریین کے ہی اقوال ہیں اور نہائے نزدیک الداقوال کا مشیح یا ان کے حواریین کے اقوال ہونا اس لئے نابت نہیں ہے کہ ان کہ بون کی کو بی سند موجود نہیں، جسیا کہ آپ کو باب اول ہیں معلوم ہو جو کہا ہے ، نیز اسس سے بھی کو ان کہ بون میں میں خصوص بہت تحریقاً او افتح ہو ہی ہیں، میسا کہ آپ کو دو سرے باب سے معلوم ہوا ، عیسا یوں کی عام عادت اس قتم ہو ہی ہیں، میسا کہ آپ کو دو سرے باب سے معلوم ہوا ، عیسا یوں کی عام عادت اس قتم ہے کہ میں بدل ڈالے ہیں، میرا عیسا میں اور میں یہ ہے کہ دہ عبار توں کو جس طرح جا ہے ہیں بدل ڈالے ہیں، میرا عیسا دور سول اس اس قسم کے گندے کفر یہ عقید ہ سے بھینا اللہ عین اور میں گوا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی معبود نہیں ہے ، اور محم صلی اللہ علی استہ کے بندے اور رسول علی اللہ کے دسول کے واست ادے اور قاصد تھے ،

## امام رازی اورایث بادری کادلیسی مناظره

ا مام فخرالدین رازی اور ایک با دری کے درمیان تنگیت کے مسللہ برخوار زم یں ایک مناظرہ پہلی آیا مظا بچو کو اس کا نقل کر نافا تُدے سے خالی نہیں ہے اس سے میں ان کو نقل کرتا ہوں ، ا مام موصوف سے اپنی مشہور تقسیریس سورہ آلِ عمران کی آبت ذیل کی تفسیر کے نخست فر مایا ہے ؛

فَكُنَّ عَلَيْ الْمِعَلَى فِيهِ مِنْ بَعْدِ "توجِشْفُ آبِ كَ بِاسْعَلَمُ كَانَى مَا جَانَى مَا جَانَى فَى الْمِعِلَمِ وَالْمِنَ الْمُعِلَمِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

کے بی بونے کی کیا دلیل ہے ؟ میں نے کہاکہ حبی طرح موسی اور عیہی کا میں سے فلاف عادت امود کا صادر مونا ہم کر روایات کے ذرائعہم بہو بیائے ، اسی طرح محرصلی الشرعلی وسسلم کے ہاتھ سے خلاف عاد سے کا موں کا صدد رہم کور وایات کے ذرائعہ بہو بیا ، اہذا اگر ہم تواز کا آسکار کریں یاس کوتو نسیلم کریں لیکن یہ نہ مانیں کہ معجز ہ نبی کی سے ائی پردلالت کریا ہے تو اس صورت میں تمام انب یا ، کی بنوت باطل ہو جاتی ہے ، ادر اگر ہم قواز کی صحت بھی سلم کریں ، ادر یہ بھی مان لیس کہ معجب فرق صدق نبوت کی دیں ہے ، ادر آگر ہم قواز کی صحت بھی سلم کریں ، ادر یہ بھی مان لیس کہ معجب فرق صدق نبوت کی دیں ہے ، ادر آگر ہم لو ان کی کے بی بین کی مورت میں ، اور کی جرایا ہی کہا انسام علیہ سلم کی نبوت کا اعتراف واجب ہوگا ، کیونکہ د کیل کی کیسا نیت کی صورت میں مدلول کی کیسا نیت طرور ہی ہے ،

اس بروہ نفرانی کینے نگاکہ میں عیسیء کو بی نہیں کہتا، بلکہ فوا کہت ہوں بینے کہا تھیک ہے، تبوت میں گفتگو کرنے کے لئے طروری ہے کہ وہ اس لئے غلط ہے کہ عبوداس ذات کو کہتے ہیں کہ جو موج داور واجب الوجود بالذات ہو، نیز اس کے لئے طروری ہے کہ نہ وہ عبم رکھنا ہو، الوجود بالذات ہو، نیز اس کے لئے طروری ہے کہ نہ وہ عبم رکھنا ہو، مذکسی احاط ہ میں ہو، نہ عوض ہو، ادھر غیسیٰ علی راسلام کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک حبم رکھنے والے انسان ہیں، ہو پہلے ناہید عقی، بھر بیدا ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد قتل کرد ہے گئے، ابندہ میں بچے نقے، کھر سپور نے بھلے، کھر جوان ہوئے، کھاتے تھے، ابندہ میں بچے نقے، کھر سپور نے والا دائمی نہیں ہوسکنا، اور متاج غنی بریہی اور کھلی ہوئی ہے کہ حادث قدیم نہیں ہوسکنا، اور متاج غنی

تیسری دلیل یہ ہے کہ بین صور نوں میں سے بہر حال ایک شکل قبول کرنا پڑے گی، یا تو یہ ما ننا پڑے گا کہ ضراف یہی حب ممانی شخص بختا ہود کھا جا آا در نظر آتا تھا، یا آیہ کہا جائے کہ خدا پورے طور بر اسس میں سمایا مہدا تھا، یا بہ کہ خدا کاکو تی جسسے دو اس میں سمائے ہوئے تھا، مگر بہ

الينون شكلين باطل بين ا

بہلی قواس لے کہ عالم کامعبود اگر اس جم کو مان لیا جائے نوجیں وفت بہود نے اسکو فنل کر دیا تھا تو کو یا یہ مان دیا جائے کہ بہودنے عالم کے فداکو قبل کر دیا ، کھر عالم بغر خدا کے کس طرح باقی رہ گیا ، کھر عالم بغر خدا کے کس طرح باقی رہ گیا ، کھر یہ بیر بہتی نظار رہنی چا ہے کہ بہود دنیا کی ذلیل ترین اور کمینی قوم ہے ، کھر عبس فداکو الب ذلیل اوگ تھی قبل کر دیں گے تو دہ انتہائی عاجم ناور ہے لیس فدا ہوا ،

دوسسری صورت اس سے باطل ہے کا گرفدا نہ جم واللہ نہ عرض اور اگروہ حب م والا ، تواس کا کسی جبم میں سہایا ج ناعقلا محال ہے ، اور اگروہ حب م ر کفتا ہے تواس کے کسی دوسرے جبم میں سانے سے بیرمراد ہوسکتی ہے کہ اس خدا کے احب زاء اس جبم کے ، جزاء کے ساتھ مخلوط ہوجائیں ' اوراس سے لازم آئے گاکہ اس خدا کے احب نزاء ایک دوسرے سے جدا اور الگ بیں ، اور اگر وہ عوض ہوتو محل کا محتاج ہوگا ، اور نعب ا دوسے سرکا محتاج ہے گا ، اور یہ بنام صور تبس نہا بن ہی رکیک اور لودی بیں .

تیسری نشکل بینی بر کے خدا کا کچے حصّہ اور اس کے لعین اجمہ نداء مسما گئے ہوں ، یہ بھی ممال ہے ، کیونکہ یہ جزو یا او خدا آئی اور الوہیت میں فابل کھاظاور لائن اعتبار ہے ، تواس جزو کے علیٰحدہ اور خدا سے جدا ہونے کی شکل میں صروری ہوا کہ خدا وند رہے ، اوراگر وہ الیسا جزو ہے ، جس بر خدا کی خدا ہی موزون مہیں تو وہ در حقیقت خدا کا جزو بہیں ہے الب خدا تمام صور توں کے بطلان کے تابت ہونے بر عیسائیوں کا دعوای بھی باطل ہوا ،

بوکفی دلبل عیدائیوں کے باطل ہونے کی بہب کے متواز طریق سے بہات بائیر نبوت کو ہیج ہے کہ عیدلی علمیہ دانسلام کوائٹدگی عبادت اور فرما نبرداری کی طرف ہے انہا رغبت کھی، اور اگر وہ خود خدا ہوتے توبیہ بات محال ہوتی ، کیو بکہ خدا خود اپنی عبادت انہیں کیا کہ تا ، بیس یہ دلائل ان کے دلائل کے فاسد ہونے کو نبایت ہمیٹرین طریقہ مربرواضح کررہ ہے ہیں ،

سك «عوض » منطق كى اطسطلاح ميں اس جيزكو كہتے ہيں جو اپناكو تَی الگ وجو درنز رکھنٹی ہو، بلکه کسی عبم میں ساکر بانگ جاتی ہو ، مثلاً ، ربگ - بو ، روسٹنی ، تاریجی وغیرہ ۱۲ تقی مجریت عیبالی سے کہ کرانونے بالس میسے کے فدا ہونے کی کیادلیل ہے ؟

کیے نگاکہ ان کے ہا تھوں شردوں کوڑندہ کر دینے ، مادر زاد اندھے اور کوٹر سے اور کوٹر سے اور کوٹر سے اور کوٹر سے اور کوٹر سی کو اجباکر دینے ہے جیسے عجائبات کا ظہور ان کے خدا ہونے یہ دلالت کرتا ہے ،کیو بحر ہرکام بغیر خدائی طافت کے ناممکن میں ،

یں نے پوچھا، کیاتم اس بات کو تسدیم کرتے ہوکہ دلیل تے نہ ہونے
سے مدلول کا نہ ہونالازم نہیں آن ، یارت سیم نہیں کرتے ہارتم کو بہ تسلیم
نہیں ہے تو مخصارے قول سے یہ لازم آنہ ہے کہ ازل میں جب عالم موجود
مزیقا قو ضدا بھی موجود نہ تھا ، اور اگر نم مائے ہو کہ دلیل کا مذہ ہونامدلول
کے نہ ہونے کومستلزم نہیں ہے ، تو مجسم میں کہوں گا کہ جب
تم نے عیسلی ہے جہم میں خدا کے سمانے کو جائز مان دیا تو تم کو یہ کیونکر
معسلوم ہوا کہ خدامیرے اور محصلے بدن اور جبم میں سے با ہوانہ ب

کیے دگا اسس میں نوظا هری فرق ہے ،اس نے کہ بیس نے عیسی
میں جو خدا کے سمانے کا حکم دگا یا ہے تو اس سلٹے کہ ان سے و دعجا بات
صادر ہوئے اور الیسے عجب افعال میرے اور تمصلے ماعقوں سے
ظاہر مہیں ہوئے ،معلوم ہواکہ ہم تم بیں بی طول موجود نہیں ہے ،
میں نے جواب دیا کہ اب معلوم ہواکہ تم میری اس بات کو شمجھے ہی
نہیں کہ عدم دلیل سے عدم عدلول لازم نہیں آنا ، یہ اسس سے کم

مل کیونکی تمام کا تنات اُدیٹر سکے وجود پر ولیل ہے ،اور اُنٹر کا دجود اِس کا مدلول ، اگر دلیل کے نہ جو سے مدلول کا نہ ہونا لازم آ آ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جس وقت کا تمنات موجود نہ تھی اس وقت زمعاذ انٹر ہ خدا کھی نہ تھا ، اس لیے معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت دلیل موجود رہ ہو تو یہ عزور یہ ہیں کہ مدلول کھی معدوم ہو ۱۲ تھی

ان خلاف عادت امور کا صادر ہونا عیلی ہ کے جہم بین ضدا کے ممانے کی ولیل ہے ، اور میرے اور تجھائے ہاتھوں سے البیط فعال کا صادر ہونا سوائے اسس کے اور تجھائے کہ دلیل موجو دم ہونے سے مدلول کا موجو دم ہونے سے مدلول کا موجو دم ہونے سے مدلول کا موجو دم ہونا للذم مہیں ہے تو بچر مہیسے رادر منصا اسے ہاتھوں ان افعال عجب برکے المائم مہیں ہونے سے بربات کھی لازم ہمیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں ضدا سے مایا ہوا نہیں ، بلکہ بر کھی کہ وہ بہیں ہے ، مجھر میں سنے کہا کہ حبس مربب کے ملنے پر گئے اور بلی میں ضا اور بلی میں مایا ہوا نہیں ہے ، کے ملنے پر گئے اور بلی میں ضا اور میں میں اور بلی میں فریب کے ملنے پر گئے اور بلی میں ضا اور بلی میں فریب کے ملنے پر گئے اور بلی میں ضا میں میں اور بلی میں فریب کے ملنے پر گئے اور بلی میں فریب کی اور بلی میں فریب کی دیاں اور کیک ہے ،

دوسسری وجہ یہ ہے کہ لکڑی کاسانی بن جانا عقل کے زدیک مردہ کے دردیک مردہ کے زندہ ہوجا نے سے زیادہ لعبد ہے ،کیونکہ مردہ اور ندہ کے جسم میں حب قدر مختا ہمت اور میکسا نبیت ہے ،اس قدر مکر ای اور میکسا نبیت ہے ،اس قدر مکر ای اور میکسا اللہ ہے اللہ دھا بن جلنے سے اللہ دہ کہ بات دھا بن جلنے سے موسلی علیہ السلام کا خدا ہونا یا خدا کا بٹیا ہونا صروری نہیں ہوا تومردہ کا زندہ کر دینا بدر حب اولی خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا ، کا زندہ کر دینا بدر حب اولی خوا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا ، اس موقع بروہ عیسائی لا جواب ہوگیا ،اور بول نہ سکائے ،



باب بيجم

ا ولله كا كلام سے

اگر تمهین اس کلام بین جوهمت می بینے بندے پر ا آزا ہے، ذرا بھی شعبہ بہوتو اس صبیع ایک هی سورت بنالاؤ، اور اللہ کے سوا ا بینتمام حمایتیوں کو بلالو، اگرتم سیتے ہو الا البقدہ "

پانجواں باب

قران کریم اینگرگا کلام ہے پہلی فصل بہلی فصل رسم کی اعبازی خصوصیات قران کریم کی اعبازی خصوصیات

جوجِزِرس قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اِنہ مار ہیں ال میں اس میں اس فران کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں اِن اِن کریم ہیں کسی بی کرتا ہوں ،اور باتی ان حبیبی جیزوں کو جھیوڑ دیتا ہوں مشلا قرآن کریم ہیں کسی بی اور بی دخوی بات کے ہیاں کے دفت مخالف اور معاند کا کھی لحاظ کیا جا تہے ،اور ہر کے بین کے وفت خواہ وہ نز غیبی ہویا ڈرلنے کی ہو ، شفقت ہویا عتاب ، اور یردونوں جیسینریں انسانی کلام میں نایاب میں اس کے اس میں اس کے مناسب گفتگو کرنا ہے ،الہذا عتاب اور ناراصی کے موقع بران لوگوں کی قطعی رعابیت سنہیں کرتا جو شفقت کے لاگق

موں اسی طیح اس کے برعکس ، نیز دنیا کے ذکر سے موقع برآ خرت کا حال یا آخت سر کی حالت بیان کرتے موسے دنیا کا حال ذکر سنیں کیا کرنا ، عفسہ کی حالت میں قصوصے ر باده که جا آیے ، وغیرہ وغیرہ ، تران حکیم بلاعث کے اسس اعلی معیار پر بہنجا ہواہے حس کی متال السانی کلام میں قطعی تہیں ملنی ،ان کے كلام كى بلاغت اس معيار كب بيو كيف سعة فاصرب، بلاغت كامطلب برسب كرحس و قع بر کلام کیاجا را ہے اس کے منا سب معنی کے بیان کے لئے بہتر. بن الف اظ مطرح منتخب کئے جائیں کہ مدعا کے بیان کرنے میں اور اس بہر و لائنٹِ کرنے میں نہ کم ہوں نرزیادہ ،لہلندا جسفدر الفاظریادہ سٹ ندار اور معانی سٹ گفتہ ہوں کے اور کلام کی دلالت حس ندر حال کے مطابق ہو گی اتنا ہی وہ کلام زیادہ بلیغ ہو گا، ذاکن لر ہم بلا خننے انسس مبند معیار پر پورا اثر "ما ہے ، اس کے بیند دلاعل ہیں ،۔ ا بل عرب کی فصاحت بالعموم محسوسات کے بیان کے محدود ہے وہنے واثث و تھوڑے یا عورت اور بادشاہ کی تعربیت است مشیرزنی انیزه بازی و جنگ یابوٹ مار کا بیان و کیمی حال عجمور کا سے خواہ وہ شاعر سوں یاانشاء برواڑ ،عموہ ان کی قصاحت انہی حبیب نروں کے بان میں دائرہے ، بلکان است اء کے بیان میں ان کی فصاحت و ملاعنت کا دائرہ بڑا سیع ہے ، ایک تو اس لئے کہ برجیزیں اکثر انسانوں کی طبیعت کے معابق میں دوسرے له و قصاحت " علم بيان كي اصطلاح بين أسع كيت بين كدعبارت كام رففظ سنت ففنذ اور اسكيالا مُنكِي آسان ہو،عبارت میں کئی می وصر فی توا عد کاپورا لھا ظارکھا گیا ہو ، الفاظ موسٹے ہو سٹے اور تُقتیل نہ ہو ں ان مے معنی عام محاوی میں مشتہ ہور مول . ا در البلاغن الكامطلب يرب كرفها حنت كے ساتھ ساتھ اس بير مخاطب اور موقع و محل کی ہوری رعابیت ہو ،جا ہوں کے سامنے عالمانہ عبارت یا عاموں کے سامنے عامیانہ عبارت ستعال کی رمائے گی تو وہ بدغت کے خلاف ہو گی ۱۳ تنی

4.4

ملک اور ہرز مانہ کے شاعروں اوراد بیوں نے ان انسٹیاء کا ذکر کرنے ہوئے کوئی نہ كو يُحديدُ مضمون يا لطيعت نكتر بيان كياسي ، جِنا كير بعد ك آنے والے لوگوں كے ئے پہلوں کی موشکا فیاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ، اب اگر کو تی شخص سلیم الذہن ہو، اور ان چیزوں کے بیان کا ملکہ حاصل کرنے كى طرف متوحب مو، تومسل مشق كرين سے ذہبى اور فكرى صلاحيتوں كے مطابق اس کو ان است اء کی خربی بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہوجا آہے ، چونکہ فر آن کریم میر خاص طور براست ياء كابيان منهس كياكيا ، لها خااس مين اليسے فصبح الفاظ كا وجود نه ہونا چاہئے بین کی فصاحت اہل وب کے نزدیک مسلم اورمنفق علیہ ہے ، قرأن كريم مين المدين المراسف المائم المراست كوفي كالوراان م كيا ہے اور سارے قرآن میں کوئی ایک بات غلط یا جھوٹ ہندہے ادر جوست عراب کلام میں سیسے ہو نے کی یا بندی کرے ، اور حجو س کی کیز است سے حرّاز كُرْك اس كاشعر يقيناً فضاحت مع كرجا أب ايب ال يك كركها وت منهوا ہوگئی کر نہبر بن شعروہ ہے جس میں زیادہ سے ریادہ مجوٹ بولاگ بتو ' انم دیکھنا موکه لبید بن رسید اور صان بن تا بیت دونوں بزرگ حبب لمان موسکے توان کا کلام معیا ا مین دافعہ یہ ہے کہ قر آن کر ہم میں کوئی لعظ فضاحت کے اعلیٰ معیارے گرا ہوا نہیں ہے ، یہ قرآن کرئم کا کھلا ہوا اعجازہے ، ۱۳ ت سے اس لئے کہ شعری ساری لطا فٹ اوراس کے مبالغوں اور پھٹ بوں میں بنہاں ہوتی ہے اگر ان جیزوں کو اس سے نکال دیا جائے تواسس کی روح ہی حتم ہو جاتی ہے ۱۲ ت سے «لبید بن رہیجہ» عربی کے شعراء محضر بین میں سے ہیں، سبعہ معلقہ میل کم ایکفیبدهان کا تھی ہے اسلام لانے کے بعدا بنوں نے شعر کنا تقریبًا ترک کردیا تھا تا کے سعدان بن ابن مشہور انصاری صحابی میں ،عوبی کے صاحب دایوان شاعر ہیں ،جنمو<del>ں نے</del> اسِنے اشعاریکے ذربعہ اسسلام کی مافعت کی ۱۳۰ ت (آ ٹندہ صفحہ کا حاشیہ کے صفحہ مہا ہر)

باب پخسم

ہے گر گیاان کے اسلامی دور کے اشعار جا بلی زمانہ کے استعار کی طرح زور وار مہیں ہیں ؟ سیکن قرآن کریم با دجود حجوت سے پر مبز کرنے کے نہایت فقیع ہے،
ان کی قرآن کریم با دجود حجوت سے پر مبز کرنے کے نہایت فقیع ہے،
ان کی قفیدہ کے تمام اشعار شوع سے آخر بکہ فقیع نہیں ہوتے ، مجکہ مبدی دوشعر معیاری ہوتے ہیں، اور باقی انتجار پھیکے اور بے مزہ ، قرآن کریم اس کے بر مکس باوجو دائنی بڑی صنحیم کتاب ہونے کے ساست كاساراس ورجب فصيح ب كرتم مغلوق اس كے معارض اور مفاجر سے عاجرنب ،حسب كسى ف سورة يوسف وعليرالسلام كا بمطرغام مطالعه كما موكاوه جاتناہے کہ اتناطویل فقتر ہیاں کے لحاظ سے جان بلاعث ہے، بو تھی دلیل اربیان کرتاہے ، تواسس کا دوسرا کلام پہلے کلام جساھرگز ہیں ہوتا ،اس سے برخلاف فران کریم س اسب یا علیم اسسادم سے وا فعات بیدائہ وآخرت کے احوال احکام اورصفات خداوندی بجرنت اور بار ا ببان کے لیے بین انداز بیان تھی اختصار اورنظویل کے اعتبارسے مختف ہے ،عنوان وبیان میلک سى اسدوب اختيار نهين كباكيات، اسكى وجود مرتجبراور مرعبارت انتها ئ فصاحت کی حامل ہے ، اس لی ظلسے دو نوں مبار توں میں کچھ مجھی تفاوت محسوس قرآن كريم في عبادات كي فرعل بوفي، اشاتست امورك بالبخوس دليل بالبخوس دليل بالبخوس دليل بالبخوس دليل بالبخوس دليا بالبخوس دليل بالبخوس دليا بالبخوس دليا بالبخوس دليا اور آخرت کونرجیح دینے یا در اسسی قسم کی دوسری باتوں کے بیان براکتفاء کیا ہے ان چنروں کا ذکر و تذکر و کلام کی فصاحت کم کرے کے موجب ہو تاہے ، بینا کیے۔ اگرکونی فیصبے شاعریاا دبیب ففسہ یا عقا لڈے نو دنسس مشلے السی بہترین فیسم عبارت میں سکھنے کا را د و کرے جو بلیغ تنبیبہان اور د قبق استعار وں کوسلے ہوئے بهو آو وه قطعی عاجز بوگا ،اور اینے مفصد میں نا کام ،

وست وزنی اعز خنان کی بی داورمرشاع وا دس کاری جارسای

جھی و الل الم دورے مصابین کے بید میں با کل کھیکا براجا تاہے، جیدا کہ شعواء عرب کے شغل مضہورہے، کدامراء القیس کے اشعار شراب ، کباب عورتوں کے ذکر ادر گھوڑوں کی تعریف میں ہے مثل اور لاجواب ہیں، البغہ کے اشعار نوف د بمید نامی بیان میں اشغی کے شعرص طلب اور شراب کے وصف میں، زہیر کے اشعار رغبت اورامید کے بیان میں بے نظیر ہوتے ہیں، شعراء فارس نظا می اور فردوسی جنگ وجدل کے بیان میں بی آئیں، سعدی عزول کو بی کے بادت ہ بین فردوسی جنگ وجدل کے بیان میں بی بیان میں اس کے بادت ہ بین کا قوالوری قصیدہ کو بی کے امام ہیں ،

قرآن کریم کی بلاغت محمونے

ترغیب کامضمون ترغیب کے سلسلہ میں ارمث و فر مایا گیاہے :۔

کے خود اردد میں انہیں و دہر مرتبر کے بادشاہ ہیں ، ذوق قصید، گوئی میں مشہورہ ، غالب عزل کا امام ہے ، فانی حسرت و باس کے بیان میں گیا ہیں ، اور ان معنا میں سے بے کران کے استعاریم کے افزائے ہیں ہو اور ان معنا بین سے بے کران کے استعاریم کو فرائے ہیں ہو ایس کی بہنجا کر فظرائے ہیں ہو اور ہے کہ ال بھر کی دور ان کی بہنجا کر دکھلا یا ہے جن میں کوئی بشری ذہان نے بیان میں کوئی اور سائل فانون وراشن کو بیجے ، ایک الیسا ختک اور سندگاخ موضوع ہے جس میں ونیا بھر کے او میں اور شاع کو مجت وراشن کو بیجے ، ایک الیسا ختک اور سندگاخ موضوع ہے جس میں ونیا بھر کے اومی اور شاع کو مجت اور میں اور جا بین اس بات کوؤ بین میں رکھ کر صور ہو نسا و میں اور جا بین اس بات کوؤ بین میں رکھ کر صور ہو نسا و میں بو میں میں میں گوئی اور کی والار کوع بڑھ جا ہے ، و بقیر حاشیہ میں میں گئیدہ )

فلا تعلی نفش ما انجفی که مرف فترة اعین ، نزجد ، کوئی شخص انهوری مفادل کے اس سامان کو مہیں جا نما ہود داس کے لئے پومٹیدہ در کی گیاہے ؟ مزم بیب کا مضمون جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ارتشادے :-

بہم نے عداب سے درائے ہوئے ارتسادہے :-وَخَابَ كُنَّ جَبَّابٍ عَنِيْدٍ مِنْ قَرَابِ جَهَنَّرُ وَ لَيْنَ فَى مِنَ مَّاءِ صَدِيْدٍ يَتَجَلَّى عُهُ وَلاَيكَادُ يُسِيْعُهُ وَيَانِيْكُ الْنَهُ وَتُ مِنْ كُلِّ مَكَابٍ وَ مَاهُوَ بِمَبِّتٍ وَمِنْ قَرَائِهِ الْنَهُ وَتُ مِنْ كُلِّ مَكَابٍ وَ مَاهُو بِمَبِّتٍ وَمِنْ قَرَائِهِ

عَذَابُ عَلِيْظُ -

و توجیب ہ ' و مرفا کم اور معا ندشخص ناکام رہے گا ،اس کے پیچے ایک بھراکنواں
ہے اسے بہا لہو کا پانی بلا یا جائے گا، جے دہ گھونٹ گھونٹ کرکے ہے تھ ،
اور اس کے
گر مجال ہے کہ اسے خوشگوری کے ساتھ صلیٰ سے آنار سے ،اور اس کے
پاکسس مرطرف سے موت آئے گی مگر دہ مرے گا نہیں ،اوراس کے پیچے ٹندہ،
عذاب ہو گا ''

وحمكي اور ملامت

دنوى عزاب كرده كردة بوئ ارتداب، و فَكُلَّا الْحَدُ الله الله فَكُلَّا الْحَدُ الله فَكُلَّةُ الْمُسْلِمَا عَلَيْ الله فَكُلَّةً الصَّينَ عَدَ وَمِنْهُ هُ مَنُ السَّينَ عَدَ وَمِنْهُ هُ مَنُ الصَّينَ عَدَ وَمِنْهُ هُ مَنُ الْحَدَ الصَّينَ عَدَ وَمِنْهُ هُ مَنُ الْحَدَانَةُ الصَّينَ عَدَ وَمِنْهُ هُ مَنَ الْحَرَانَةُ الصَّينَ عَدَ الله وَمَا كَانَ الله وَمَا الله وَمَا كَانَ الله وَمَا كَانَ الله وَمَا كَانَ الله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

و گذمننہ سے ہیومسنت ، آب بے ساخت پکار انھیں کے کہ بقیت برکوئی غیر معمولی کا م ہے - اس ایسے رکوع میں قانورن ورانت بین کیا گیا ہے ، سین اسس حس وجال کے ساتھ کرمسجان اللہ اندائی اللہ اندائی کا این براد بیت کا ذوق وجدکر ناہے ۱۲ محمد تقی ترجب ہو البس می نے ہرای کو اسس کے گذاہ کے ہو صل دھر لیا ان بین سے
لبھن وہ عقے جن بر هم نے بخطراؤ مجھیا، لبھن وہ عقے جنھیں چیخ نے
آ بکرا ادر البھن وہ سے جنھیں ہم نے زین میں دھنسا دیا اور لبھن
وہ عقے جنھیں ہم نے عزق کر ڈالا ، اور الشرط مرکر نے دالا برنظا ، وہ
لوگ تو خو دا بنے جانوں برط الم کرد ہے کھے لئے
وعظ و لھی ہوت ؛

وعظ ونفيعت كالمضمون ارمت وفرا إجار بائ :افْرَايْتَ إِنْ مُتَعَنْهُمْ مِي سِينَانَ ثُوْرَكَا وَهُمْ مَا كَانْوَا
يُوْعَدُونَ مَا اعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُسَتَعُونَ وَ

جمس اولی مخاطب ذرابتا و تواگر مم ان کوجندس ل یک بیش میں سے دیں کھی حب کا ان سے و عدہ ہے وہ ان کے سر مید آپریٹ تو ان کا دہ

عيش كس كام أسكاب ا

دات و صفات کا بهان :

اَللهُ يَعَدُدُ مَا تَخْمِلُ حُلُّ الْنَهُ وَمَا تَغْمِيلُ الْأَرْحَامُ اللهُ يَعْدُ مَا تَغْمِيلُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَغْمِيلُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَخْمِلُ الْأَوْرُحَامُ وَمَا تَزَدُّادُ وَكُلُّ النَّهُ الْعَلَيْبِ وَمَا تَزَدُّادُ وَكُلُّ الْمُنْعَالِ وَمَا تَزَدُّا وَكُلُمُ اللَّهُ الْمَادَةِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَالشَّهَا وَقِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَالشَّهَا وَقِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَالشَّهَا وَقِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَالشَّهَا وَقِ

ترجیدی، اللہ تعالیٰ کوسب خبر منی ہے جو کچھ کسی عورت کو جمل رہاہے اور جو کچھ مرحم میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اور ہر شے اللہ کے نز دیک ایک فاص انداز سے ہے ، وہ نمام پوسٹیدہ اور ظاہر جبب زوں کاجائے

واللب سي سي برا عالى شان ب ك

اگر کلام کو ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی جانب منتقل کی است نواند مضا بین کے بیان پرمشنقل مواند

اليى شكل مي كلام ك اجزاء ك درميان عمده قسم كار بط ادر بورانس

رستا ، اسس لے دہ کلام بلاغت کے محیاری در حب سے گرجا تاہے ، اس کے برعکس قرآن کریم میں ایک واقعہ سے دوسے رواقعہ کی جانب انتقال وگریز بکرزت یا یاجا تا ہے ، اسسی طرح وہ امرو منی کے معنا میں ادر خبرو کم وعدہ و دعید کے ذکر ، بھوت کے اثبات اور توحب ر ذات وصفات ، ترغیب تربیب ،اور کیا وقو س کے مختلف النوع مصابین بیان کر اے ،اس کے با وجود س میں کمال در حسبہ کاربط اور تعلق اور آگے کا سیجھے سے جوار موجود ہے وار بلاغت ایا اعلی معیار فائم رہناہے جوانسانی عادت کے خلاف ہے ، آسسی الے عرب مے ملفاء کی عقلیں قرآن کو دی کے کر حیران بن ، قرآن كريم كاطرة است بازے كه اكثر جلبو ل پرتفورا-کا الف ظ میں ہے مشہ ارمعانی کو اس طرح سمولت ہے جسے سمندر س جامعیت کے ساتھ کہ اس کی حلاوت اور شیرینی اور زیادہ ہوجانی ہے ،جن لوگوں نے سورہ ص کی ابتدائی آیوں پر عور کیا ہو گادہ میر۔ قول کی سبچانی کی منتها دت دیں گے کہ کس عجیب طرلفیہ بیر اس کی ابنداء کی گئی ہے ، کفار کے واقعات اور ان کی مخالفت وعناد کے بیان کے ساتھ گذمشنہ الموں کے ملاک کے جانے سے اس کو تبنیبہ کی گئی ، ان کا حضورصلی اللہ علب ہم کی تکذیب کر نا ،اور فر آن کریم کے نازل ہونے پر تنعیب اور حیرت ک<sup>را</sup> ہیان رایا گیا ، مجران کے مسید داروں کا محفر پر متفق ہونا ، اُن کے کلام میں حسد کا بایان مونا اور ان کی تعجیز و تحفیر و منیا اور آخرت میں ان کی رسوائی اُور ذکست کی دھمکی، ان سے مہلی فؤموں کی تکزیب کا بیان ، اور الشر کا ان کو ہلاک کڑا، قرلیل اور ان جیبے د ومسیے روگوں کوامم سالف ہے کہ سی ملاکت کی دھی ، تصنورصالات بنى يرضبر كى زيز ب ١٥ دراب كى دلدارى اورتسلى اس كے بعد داؤد ،سببان ، آيوب ، ابرائي اور لعقوب عليم السلام كے واقعا كابيان ، يرسب مصابين اوروا فغات بهن مخقر اور يهو المفاظ مين

الني ارشارب. و الكرامونه في القصاص حيلون ، المرت الكرمونه شيحان الله السم على جامعيت بر

بیان فرائے گئے میں اس سے ارشاریہ اعجاز قرآنی کالک جیرت انگیزنموند

عقل انسانی دیگ د ہ جاتی ہے ، اس قدرا خضار اور بھی۔ ربے مشمار معانی سے
الا ال ، بلاغت کاسٹ ہکار ہونے کے علاوہ دو متعابل معانی دینی قصاص
و حیات کے درمیان مطابقت پرمشنمل ہے ، ساتھ ساتھ مسلمون کی نگرت
میں یائی جاتی ہے ، کیونکہ قتل ہوجیات کو فنا کر دینے والا ہے اسکو نو دحیات کا
ظرف قرار دیا گیاہے ، یہ کلام ان تمام تعبیرات ادر مقولوں سے بہتر اور عمدہ
ہے جو اہل و سے کے بیاں اس مفہوم کی اداشکی کے سئے مشہور میں ، سب نے
زیادہ مشہور کہاوتیں اسس سلسلہ میں یہ ہیں ،۔

قرار دہ مشہور کہاوتیں اسس سلسلہ میں یہ ہیں ،۔

قرار کہاوتیں اسس سلسلہ میں یہ ہیں ،۔

قرار کہاوتیں اسس سلسلہ میں یہ ہیں ،۔

دد بعض لوگوں كا قنل باقى تمام السانوں كے ليے زند فى كاسان موال ہے "

ا كشو النَّتُلُ ليقل الفَّتُلُ وقترزياده كرز تاك تش كم يوجا يش "

اور

الْفَتْلُ الْغِلَ لِلْفَتْلِ تَلَ قَتْلَ كُو دوركر المِي يُ

ک مطالبات یا طبان ، علم بدیع کی اصطلاح بین ایک صنعت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ میں دویا دو سے زیادہ منطنا دہین دوں کا جمع کر دینا مثلاً مہ گل شبت م کہدر ہاتھا زندگانی کو مگر شعب کہ دیا تا ہے کہ دیا مثلاً مہد منطقہ بند کی ان بر کا بی کو مگر شعب بولی ، گریڈ بخر کے سوانج پھی بنیں

مذكوره بالا آبت مين تعيى قصاص اور زنع كى كو يجا كريك ابب حسين مطابقت ببداكي كري ميات

ميكن قرآني الفاظ ال كم مقاطرين جهد وحب سي زياده فقيح بن :-ا قرآنی جلدان سب ففروں سے زیادہ مخصرے ،اس سے کر و کسکم ا نفظ تواسس بن شمار سس كياجات كا ،كيزك برلفظ مرمقوله بي محزوف ماننا رب كَا ، شَلاً ؛ - قَتُلُ الْبَعُضِ الْحُيَاكَةَ لِلْجَمِيْعِ بِي بَعِي اس كومقد ما ننا طروري ب اسى طرح الْفَتُدُلُ اَنْغِرِ لِلْقَنْدَلِ بِي مِعِي، اب حرف فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ كَ حروف مجوعی دو مسے را قوال کے حروف کی نسبت سے بہت مخضر میں ، الساني كلام القُنتُلُ انفن لِلْقَنْدُلِ بظامِراس كامقنقى يَ كرايك شَ خودا بی نفی کا سبب ہوسکے ، ور برعیب سے ۱۰س سے برعکس الفاظ قراکی کا لفاضا ب كرقل كى ايك فوع حس كو قصاص كماجا تاب حيات كى ايك فوع كاسبب ، ان کے بہتر بن کلام میں سرار لفظی تنل کاوجودہے، جوعیہ کارکیا گیاہے برخلات الفاظ قرآن کے کہاس میں کرار مہیں، ان کا بر بہترین کوم قبل سےروکے کے علاوہ اور کسی معنی کافائرہ نہیں دے ر اے ،اس کے بر مکس الف ظ فرآن قبل اور رخی کرنے دو نوں سے روکنے کا فائرہ دے دہے ہی،اس نے برکلام زیادہ عام اورمفید ہوا، ۵ ان كما ونؤى بس تسل كوايك دوسرى صكرت كا تابع بناكراسي مطلوب قرارديا گیاہے ۱۰س کے برعکس تنسر آنی الفاظ میں بلا غنت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ فتل کا نتیجہ زند می کوترار دینا ہے جوا صل مقصود ہے ، اس سے خود قتل کے مقصود ہونے پر اشارہ ٢ إطلب قتل كرنا مجى قتل كى ايك نوع ہے ، مگر يہ قتل كور وكنے والى مركز نهي اس كے برعكس فقاص بمرصورت مفيد سى مفيد ہے ، لہا ذا انسانی كلام بنطا ہر غلط اورقر آفي الفاظ طاسرى و باطني طورير فصبح بين، اے اور کہاواؤں کے اندر قبل کی کوئی تفصیل نہیں بتلائی گئی کہ کون امفید ہے اور کون امضر قرآن كريم في تنت كى بجيئ " قصاص "كالفظ المستنعال فرماكرير تفضيل كمي بيان فرادى بعد ١١٣

اسى طرح بارى تعالىٰ كارستْ د ہے ، وَ هَنْ يَّطِعِ اللهُ وَرَسِنُولَ هُ وَيَخْتَ

هُــمُ الْفَائِزُ وُنَ ط

نٹر جیسے: "اور ج شخص اللہ اور اس کے رسول کی الماعت کرے اور اللہ سے ڈسے اور اللہ سے ڈسے اور دلتہ ہے ڈسے اور ڈر تاریعے تو ایسے لوگ کا میاب ہیں ''

اس النظ كربي قول با وجود مختصر الفاط كة تمام مزوري بحيروں كوجا مع ہے ،

حصرت عمر اور بطریق روم کا واقع می الله ایک روزمسجدین آرم

فر الهب تھے، کہ اپ بک ایک شخص کود بھا ہوا ہے کے سر بائے گھڑا ہوا کا کہ شہادت بٹرہ دہا تھا ہو جھیے پر اسس نے بتایا کہ میں روم کے ان علم اعظے ہوں جوعر ، بی اور دوسسری مہبت سی زیا نیس خوب جانے ہیں، میں نے ایک مسلمان فنیدی کو متصاری کتاب کی ایک اُ بہت پڑھے شنا اور بھر بور کیا تو وہ آیت عیسی علیہ السلام بر نازل ہونے والی ای تمام آیات کو جامع ہے جود نیا اور اُخرت کے احالی کے مسلملہ میں اُن پر نازل ہوئی ہیں ، وہ آیت سر دیا ہے مارس ہو ہو ہو ا

مَنْ يُنْطِعِ اللهُ وَرَيْسُوْ لَد ؛ ب،

حبین بن علی واقد می اور ایک عبیساتی طبیب کی حکابت ایک طبیب

حاذ فی نے حسین بن علی وا فدی سے سوال کیا کہ تھے ری کتاب قراً ن میں علم طب کی کوئی بات فراً ن میں علم طب کی کوئی بات و کر نہیں کی گئی ، حالانکہ علم کی وقت میں ہیں ، علم الابتدان اور علم الادیان ،

یه اظہا رائی کے تمام نسخوں میں ایسا ہی ہے ، گرستہور علی ہن حیبین وا تذہب ، چا بخد علامہ آکوسی نے بھی میں امام اسی طرح ذکر کیاہے ، انہوں نے بروافع سورہ اعران کی آیٹ لا ننٹر کو اگر کے ذیل میں کما ب العجائی کار نی کے والے سے ذکر کیا ہے وہ سی عظم المان فی میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا المان میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا المام سے دار میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا المام سے دار میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا المام سے میں انہی کا ایک واقعہ واقع میں نے اس میں واقع میں نے اور علم الا دیان لیونی انسانی حبم اس پروافع میں اور علم الا دیان لیونی مذاہر ب کا علم،

تحيين في حوايد ديا كرحل تعالى سف الرف تو بداعلم طيب نصف آين بين بيان فرا یاہے ، طبیب نے اوجیا وہ کونسی ایت ہے ؟ کو ک : كُلُوا وَاشْرُ لُوا وَ كَاللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ رُفُوا ۱۰ کماهٔ اور بتوادر انمسران به کرواه دینی جو کھانے سے کی چیزیں ضرائے تمارے سے صلال کی ہی ال کو کھ و بیواور حرام کی طرٹ مت بڑھو ،اوراس قدرز یادہ مقدارمت اسستعال کروچومفر ہو، اور حسب کی تم کوصرورت کھی مز ہوا تجرطبیب نے پوچھا کہ کیا تمحاسے بنی نے تھی اس سنسلہ میں کیدفرایا ہے ؟ انہوں نے فرایا بشک ہارے حصورصلی الترعلیہوس کم نے بھی جیدالف ظیس بوری طب کوسمبیت یا ہے ، طبیب نے بوجھ کیسے ؟ انہوں نے کی تصور علی شرعلیہ ومسلم نے فرایا :۔ للَّهُ لَا لَيْ مِنْتُ الدِّدَاءِ وَالْحَمِيَّةَ وَأَسْ حَكَّلَّ دُوَاءِ وَاعْطِ تُلَّابُكَ بِن مَاعَوَّدَتَهُ ا توجع الله معدہ امراعن کا گھرہے ، اور بہ ہنرسے بڑی دواہے ، اور بدن کو و ، جنرد و حس كالتم ف است عادى بنايا ب ك طبیب نے کہاکہ انصاف کی بات اقد یہ ہے کہ بی علیران سدام اور جمعاری کتاب نے جالبینو کس کی عزورت ، تی بہیں جھوطی ، بعنی دونوں نے دہ جیز بتادی جو حفظ صحت اور

ازالہمرض کے کے اصل اور مدارسے ،

كلام كي شوكت اورشير يني وحلادت و ومنتضا دصفتين بين، جرياجي ع ·· اطویل کلام کے سرجز دہیں من سب مقدار کے ساتھ عاد ہ اُ ادباء کے

لا يرانفاظ كنب صريث مي بين سنس ماست ، و روى الطبواني بصعف عن الى هر برية و المعد حوص الب، ن دالعرد، البهاد اردي فاذا صمت المعدة صدرت العروق بالصحة واذ ا فسدت المعدة صدرت العروق بالشقع رجع غوا تُرَضَّاجَ ) ور علامه الوسى بغددى رمية إبنى تغييريس على بن حبيق وافذك مذكوره فصد بقير برصفي ستنده ب

كلام من منهي بوتا مجران دولول چيزون كاجا بجائمام مواقع برتسر أن كريم مين يا ما جانا دس سے كمال بلاعث اور فصاحت كى جوانسانى عادت سے خارج منے ، وسوس دلسا فرآن كريم بلاغت كي جميع اقسام دانواع يرمشتل ب، مثلاً تاكيد كي فسام، تسبيروتمشل كي فسيس السندر و اورحم مقاطع ادرمطالع وحنين مفاصل كي اقسام، تقديم و، خير، فصل وروصل اور ايسے ركيك أور مث ذالف ظاست قر، ن كريم كيسر خلى ، جونحوى صرفى قواعد يا بغوى استعمال كے خلاف ہوں ،بڑے براے ادباء اور شعراء میں سمے کو ٹی تھی ان بلاغت کی مذکورہ الواع ميس سے ايك دوسے زيادہ اسے كلام ميں استحال نبس كر سكا ، ور اگركسي ان سب کو جمع کرنے کی کوئشسش کھی کے ہے تو تھوکریں کھائی ہیں ، فر ہن کریم السس مے برعکس ان تمام الواج بلاعنت سے مجرا بڑا ہے، وكذ شنزس بيوسنن الكھے كے بعدفر اباعے كا يرامفاظ أ كفرت صلى الله عليه وسم كے بني ہیں ، بلدصارت بن کلدہ کے ہیں ، سبتہ حضرت ابو ہر برائ کی جدوابت ہم نے جمع الفوز ترسے نقل کی ہے گئے بنوں نے بہر تی سنعب الدیمان سے مجی نقل کیا ہے ، اور مکھ ہے کہ دار قطنی نے اس حدیث کو مجی موضوع زاردیا وروح المحانی، ص ۱۱۱ جلد ۸) مله اس کی بہتر۔ ن مثال سور ہ تکویر کی ہے ، بت ہے محب میں شوکت اور نتیرینی کوجس معجزا مانا إذ سے سمویا گیاہے ، اس پر ذوق مسلیم و صرکر اے سه « فَكُلُ ا فَيُسِعُدُ بِالْهُ فَنَيْسَ الْجَوَّارِ الْمُكُنِّسَ وَاللَّبْرِ إِذَا عَسْعَسَ وَالطَّبْرِ إِذَا تَنْفَسَى نَّهُ كُفُولُ دُسُولِ كَرِيْمِ فِي قَوْيَ إِعِنْدَ وِي مَكْنِي الْمَرْسِ مَكِبْنِ ا شان کے کلام میں ان دونوں پھڑوں کا اجتماع شاڈ و نادر ہی ہوتا ہے یہ بات ثناید اس طرح واضح ہوسکے رميرني ايك شعركباتفاسه البحى ملك روتے روتے سوكيدے مرائ تيرك أبمسنة بولو دمودلے کہاکہ ے حدام ادب بوے اسم الحصالي ب سودا كى جو باليس برمواشور قيامت

يردسن وجوه بي بوس بردلالت كرتى بن كرقران كريم بلاعت كاكس بند ر شہر پر بہنچا ہو، نسانی عادت سے خارج ہے ، اسس بات کو فصحائے عرب ا ہے سی لیقرے سمجھتے ہیں ،اور عجی علماء علم بیان کی مہارت اور اسسالیب کلام كاماطي اور بوشنص لغن عرس جتى زياره واقفيت ركفنا بوكاوه لبسب دوسروں کے تسسر آنی اعجاز کور یادہ سمجھے گا،

## قرآن كريم كى دُوسىرى خصوصتيت

دوسسری چیز جوفر آن کے کلام آلبی ہونے برد لالت کرتی ہے وہ اسس کیجب تركيب الماراك لوب أكينوں كے آفازوانتې كا الرز بسيا تھے ہى اس كے علم بيان مے دقائق اور عرفانی حفائق بیت تمل ہونا ، نیز حسن عبارت اور پاکیزہ اشاہے ،سمبس تركيبين اوربهترين ترتبب ، ان مجوعي خوبيون كوديكه كريب بريا ادباء كي

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کومعجزانه صریک بینجادیے بین ایک حكت توير كتى كركسى برايد سے برائے دھرم كورى ير كہنے كى كنجافشش سررہے كم معاذا تداكسس كلام بس فسيد يا ياجا السيف

دوسرے برکہ اللہ کا کلام انسانوں کے کلام سے اس صر تک ممتاز ہوجائے رکسی بڑے سے بڑے ادبب اورسٹ ع کا کلام اس کی گردکو بھی مذہبر کے سکے ، كوتى ادبب غلطبول السلط كم انسانون بي صفي اديب گذت بين جاہے وہ نشر نگار ہوں باست ع ، خاص طور سے اپنے کلام کے آ نا نہ سے خالی منیس رہا ، امطابع ، کوسین سے حیین تر بنانے کی کوشسٹ کرنے

رگذشترسے بیوستن میرکے شعریں انتہا درجہ کی شیرینی ہے، کر سولت بہیں، اورسودا کے شع س شوكت مع مرشيرين ادر نزاكت كادورددر ينزينين ، فرآن كريم كي آيف ين دونون بيزين ا

ہیں ، حسین ابتداء ہی وہ چیزہے جو ایک ادیب کے کلام کو جیکا دینی ہے ، اوراسی میں کو بی ابتداء ہی وہ چیزہے کا مکام کو بی نغز کشن ہو جائے تو ہورے کلام کاحمشن غارت ہوجا آئے۔ ، مثلاً امر والفلیس کو لیجے ، اس کے مشہور قصیدے کا مطلع ہے۔

تفانبك من ذكري جنبينزل ب بسقط اللوني بين الدخول فعومل

سعرے ، فدول نے اسس برید اعزام کیا ہے کہ اس شعر کابیدامصرع اپنے الفاظ

كى شرنى الذاكت اور مختف قىم كے معانی كو ايك جملہ بين جمع كرد ہے عبر سے

ہے کنظیر ہے 'اس سانے کہ اس ہیں وہ اپنے آب کو تھجی معبوب کی یاد ہیں تھے رنے کی دعوت اس میں مارین کے تاریخ کی میں میں اور اپنے آب کو تھجی معبوب کی یاد ہیں تھے رہے گی دعوت

دے رہا ہے، اور ابیض مفیوں کو بھی، خود مھی رور باہے، دوسے وں کو بھی رلار با ہے و محبوب کو مھی یا دکر رہا ہے اور اسس کے گھر کو بھی، لیکن دوسے امھرعہ ان تمام

ذاكتورسے خالى تلقى

اسی طرح عربی مصنع در شاعر ابوالبخم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مشام علی عبد الملک کے بارک میں مشہور ہے کہ وہ مشام بن عبد الملک کے بارک میں اور قصید ہے کامطع بڑھا ہ

صفراء قدكادت ولتا تفعيل

كأنها في الأفق عين الاحول

اتفاقت بنام مجد گائفا، اس نے اس نے ابوالبنم کونکال امرکیا اور قدر کوادیا

ا سنحر کامفہوم ہے کہ شاعر ا پندوسا تھیوں کے سا تفر مجوب کے ایک برا نے مکان سے پیس سے گذرا ا ہے جواب کھنڈر بن جیکا ہے ، توسا تھیوں سے کہنا ہے یہ تھی وا ذرا مجوب اور اس کے گھر کو یا دکرے رو

ایں، وہ گھرجو طیلے کے کنا سے مفام دخول اورمقام ہو مل کے درمیان وافع مف " ملاء س شعر کے معنی

يرجعن ناقدوسف يراعزامن مجى كيا ب كمجوب كى يادين دوسر فكوروسفى دعوت دينا بخرن

عاشقی کے خلاف ہے ،اور غرل کا کوئی مطلع عاشقی کے خلاف مربو ناچا ہے ، سام بنواميد کامن برخليد

ور کے عزدب کامنظر بیش کررہاہے ،کہ: "ک وہ زر در و ہوجکاہے ،ا ور فریب ہے کہ ڈوب کے

سكن بھي دوبارئيس ، فن ير وه ايسامعلوم بونائے جيسے بھينے كي آنكو يو صلائد الوالم منام

ك با تكنف دوستوں ميں سے سفا ،السامى ايك واقعہ ذوالر مركائجى بيان كياجا ، ہے كراس فيعبر الملك الله

برصفحرا يبردي

اسی طرح بریدنے ایک مرتب عبدالملک کی مثنان بیں ایک مرصب تعیدہ بڑھا مسب کا مطلع تفاع انسان میں ایک مرصب انتہ عبدالمد مفاد کے عند برصب انتہ المستوا م فؤاد کے عند برصب ہے اس برعبدالمدک نے بڑو کر کہا:

بُل فؤادك أنت ياابن العناعلة"

و یعنی خود تیرا دل ہے ہوستی ہوئ ،

بادمٹ ہے نے فرر اکہا: 'اس کانہیں، تیراً ناکس ہو'' استی معنصرکے ہا، ایواادیب ہے ، وہ ابک مرتبہ معنصر کے ہاکس گیا، بازہ انہی دنون میدان کے اندر ا پنامحل تعمیر کرکے فارغ ہواً، استحق نے جاکر اکس کے سامنے اپنا یہ مطلع پڑھا۔ ہ

ورزت ترسے بی سن کے سامنے قصیدے کا معلع برھا ۔

مابال عينكمنها الماء ينسكب

" بڑی آکھ کوکیا ہوگیا کو اس سے یہ فی بہتارہتا ہے " عبدالمدک کو آنکھ بہنے کامرص کھا وہ سمجھا کہ است مجدید ہوت کی ہے ، یہ بجرید ہوت کی ہے ، یہ بخرید ہوت کی ہے ، یہ بخرید ہوت کی ہے ، یہ بیار دل بے ہوئش ہے ہے" اس کا دو سرا مصرعہ ہے ، شف الله مد سات سے با برا دل بے ہوئش ہے ہے" اس کا دو سرا مصرعہ ہے ، شف الله مد سات سے نا واقعت من مطاک الله عادی اس بات سے نا واقعت من مطاک الله الله الله کا عبر سمجھ کرا ہے تبدیم کی ،

سك يعنى "بيراناكس ميو ، اے وہ رائ حس كا أخرى صفته برا كون ه أن بت بوا ، غزل كى ابنداء ميں يو بد دعاء ذوى سليم بربارہے ، اس سلتے بادمت اونے أكثى أست مبر دعادى ،

الله استی بن ابرا بیم موصی رست م معنی آفرینی کی بنیا در الی اور این تادران کلای کانو با منوایا ، تنی به معنی آفرینی کی بنیا در الی اور اینی تادران کلای کانو با منوایا ، تنی

بالادرعيوك البلى و معال إ باليت شعرى ماالذى أبلاك

معتقم نے اس شور سے برت کوئی لینے ہوئے فر را محل کو گرانے کا مکم دیڈیا،
عزض اسی طح بڑے مشہور سندواء نے ان مقامات پر لغزشیں اور بھو کریں
کھائی ہیں ، سند فاوہ عوب باد ہود اس کے کہ کلام کے اسرار پر اور ی مہارت رکھے
سنے اور اس لام سے شدید عداوت بھی ، لیکن قرآن کی بلاغت اور الفاظ کی خوبھور نی
اور اس لوب وطرز کی محمد گی میں آگئی رکھنے کی مجال نہ پاسکہ ، اور نہ کوئی عیب کا لئے
اور اس لوب وطرز کی محمد گی میں آگئی رکھنے کی مجال نہ پاسکہ ، اور نہ کوئی عیب کا لئے
اور خطیبوں کے خطبوں جیبا ہرگز نہیں ہے ، البتراس کی فصاحت پر جران ہوئے
ہوئے کہ جی اسس کو جاد و کہا ، اور کہ جی یہ کہا کہ یہ محمد رصلی اللہ علیہ ہے کہ کا تراسیدہ
اور بہوں کی بے سند بایش ہیں جو نقل ہوتی چلی آتی ہیں ، کم جی است خوب شور مجاوئ سے
اور بہوں کے یہ کہاس قرآن کومت سندہ ، اور جب پڑھا جائے تو نوب شور مجاوئ شا به
اور لا جواب ہواکر نا ہے ،

شابت ہواکر قرآن اپنی فصاحت وبلاغت اور حسن الفاظ کی بنا پرمعجزہے اور یہ بات عقل سیم کی نے سیام کرسکتی ہے کہ فصی نے عرب جن کا شمار رہت لے عرب جن کا شمار رہت لے عربی عام ذیر کی خان بدوش کی تھی اس لئے وہ عام طورسے اپنی شاعری بیں مجو بھے کا نے گھرے کھنڈا دوں کا تذکو کرتے ہیں ، اس شعر بیں مجبی شاعرا کی ایسے ہی مسکان پر گذر تا ، قواسے خطاب کرکے کہنا ہے اللہ کا نا او سید گی نے مجھے بدل کر بالکل ہی مثا ڈالا ، کاش جی معلوم ہوں کم آن کے کہنا ہے اللہ کا شاہ کے کھنے ہوئے کہ جمانگرے سامنے فارسی کے کھنے ہوئے شاعر نے مدا خرص میں مقابلہ انہ جمانگر نے میں انہ ہو انہ اس میں میں انہ ہوئے کہ انہ کی اگر عوص جانتے ہوئے کہا نہیں ، جمانگر نے کہ ان اگر عوص جانتے ہوئے تو مدا تور قرار قلم کرا دیا ، اسلیے کہ معرم کی تفظیع میں الت برسرت " (مستفعلی) آرا ہے ۱۲ تقی

کے ذرقوں اور سنگانی بتھ لوں سے کا منظ ، اور جوابی حمیت اور عصبیت سی مشہور سنے ، جوایک و وسرے کے مقابلہ میں تفاخر کی جنگ کے دلدادہ اور حسب و نسب کی مرافعت کے عادی سنے ، اسموں نے بڑی آسان بات بعنی سدیسے جھوٹی قرآن کی سور ق کے ہا بر سورت تیار کرنے کی بجائے سند میزین صعوبتیں بردانشن کرنے کو ترجیح دی ، جلاوطن موسئے ، گرد نیس کی بی اور قیمتی جا نیس ، مرقران فربان کیس ، بال بچوں کی گرفتاری اور مال وا ملاک کی بربادی سبی ، مگرفران کے مقابلہ میں ایک سورت چریش در کرسے ، حالا کے ان کا مخالف بجیلنج دینے والا عرصت دراز بھی آن کے بھرے عوں میں اور محفلوں میں اس قتم کے دالو عرصت دراز بھی آن کو بچیلنج کرتار ہا ،

دواس جیسی ایک سورت بنالا دُر ماور اگرتم سیخی موقو داس مقصد کیلیم الند کے سواجس کسی کواسکام میں اپنی مرد کیلئے بلاس کو بلالو ال

كَانَوُ السَّوْرَةِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَادُعُوْ الْمِن اللهِ النَّاطُعُ لَمُّمِنُ وَدُنِ اللهِ النَّ كُنْ مُمُ وَدُنِ اللهِ النَّ كُنْ مُمُ اللهِ النَّ اللهُ ال

ادراگرتم کوامس کتاب کے بات میں ذرا بھی شک شعبہ ہے جوہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے توامس جیسی بندے پر نازل کی ہے توامس جیسی ایک سورت بنالاؤ ،اوراگریتے ہوتو اسٹرے سواجتے متھا ہے جائتی ہیں اسٹرکے سواجتے متھا ہے جائتی ہیں مد کے لیے بلا تو ،میر بھی اسکو ، اور بینین ہے کہ برگز مذکر سکو ، اور بینین ہے کہ برگز مذکر سکو گے تو بچھ اکسس آگ سے مذکر سکو گے تو بچھ اکسس آگ سے

وروهبس كاليندهن انسان اور بيمريو ل محيى اي

دوسری جگہ لوری دعواے کے ساتھ کہا:

قُلُ كَبِئْنِ الْجَمَّعَيْ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَاتُوْا بِمِثْلِ اَنْ يَاتُوْا بِمِثْلِ الْمُنْ كَالُحِثْلِ الْمُؤْلِكُ الْمُعَنَّلُكُ مُو الْمُحَانَ الْمُعْنَّلُكُ مُو الْمُحَانَ الْمُعْنَّلُكُ مُو الْمُحَانَ الْمُعْنَّلُكُ مُو الْمُحَانَ الْمُعْنَاكُ اللَّهُ مُو الْمُحَانَ الْمُعْنَالُ اللَّهُ مُو الْمُحَانَ الْمُعْنَالُ اللَّهُ مُو الْمُحَانَ اللَّهُ مُو الْمُحَانَ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللْمِن اللَّهُ مُن الللْمُ اللَّهُ مُن اللِمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ م

ترجمہ برا آب فرا دیکے کار تمام انسان اورجنات مل کر اس قر آن کے جیا کلام بنانا با بن تو ہمی اسس جلیا نہیں بناسکی سکے ، نواہ ان میں سے ایک دوسے

کی کتنی ہی مدد کیوں نذکر ہے ؟! اور اگر ان کا یہ گسان متا کہ معین سک صلی انتہ علیہ وسلم مے کسی دوسرے

کی مردسے یہ کتاب تیار کی ہے توان کے لئے تھی الیابی موقع تھا ،کددوسے ر کی مردسے الیسی کتاب تیا رکر دیتے ،کیونکہ محرصلی اللہ علمیہ وسلم تھی توزباندانی

ور مدد طلب كرسف مين منكرين بى كى طح بين ،

جب اسفول نے ایسا مذکیا ، اور قرآن مجب کامقا بلہ کرسنے پر منگ و جدل کو ترجیح دی ، اور زبانی مقا بد کے بجائے مار دھاڑ کو گؤارا کیا ، تو ثابت ہوگیا کہ تسرآن کریم کی بلاخت اُن کو تسلیم بھی ، اور وہ اسکی معارض سے ماجر سے زیادہ یہ بواکہ وہ دو فرقوں پر تقسیم ہوگئے ، کچھ لوگوں نے اکس کتا ب کی اور نبی م کی تصدیق کی ، اور کچھ لوگ ۔ اس کی حسین بلا عنت پر جیرت زوہ کی اور کچھ لوگ ۔ اس کی حسین بلا عنت پر جیرت زوہ میں اور کچھ لوگ ۔ اس کی حسین بلا عنت پر جیرت زوہ میں ہوگئے ،

روایات میں آیاہے کہ ولید بن مغیرہ نے مضورصلی انڈرعلدہے۔ سلم سسے حب یہ آبیٹ مشنی ۱۔

تو كينے دكاك خداكي فتىم السس كلام بين عبيب تتم كى متامس اور رو تق ہے، اس ميں بدكى روانى اور شير بنى ہے ،

اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے کہ اُس نے جبت برآن کریم سنا تو بڑی رقت طاری ہوئی ، الوجبل سے جب شنا تو تنبیہ کرنے اکس کے پاس آیا، اور بر الوجبل کا بھینی مفاق تعریف ہونا کے حسن قبیم الموجبل کا بھینی مفاق و دیسے دینے جواب دیا کہ خدا کی قسم اِنم میں کوئی شعر کے حسن قبیم کو مجمد سے زیادہ جانے و لا تنہیں ، خدا کی قسم اِجو محمد کہنا ہے اکس کوکوئی تجانست اور مشاہدت شعر کے ساتھ نہیں تھے ،

کی طرح قافیوں کا الترام کی لگ ہو مثلاً "پیلے بات کو تو تو میر او لوٹ ۱۲ میں الم

الوعبيد نے بيان كياہے كدكسى بدوى نے كسى شخص كدير بلاھے ہوئے سنا فَاصَلْدُعُ بِعَمَا ذَوْ مُنْ ، توفور السبوره مِن كركيا، اور كہاكہ میں نے السس كلام كى فصاحت پرسبورہ كياہے ،

اس طرح ایک مشرک نے کسی مسلمان کویہ آیت پڑھتے سنناکہ وسکمت است کہا است کیا گئی مشرک نے کسی است کیا ہے دیا کہ دیا ہوں کہ کوئی مخلوق است کیا گئی گئی کہ است کیا ہے دیا کہ دیا ہوں کہ کوئی مخلوق

اسس قسم کا کلام کیتے پر قادر تنہیں ہے ،

اداكرية بوسة سنا، دوكبربي تفي استغفر الله من ذنوبي معطوم اور بليغ عبارت اداكرية بوسة كلام اور بليغ عبارت اداكرية بوسة من ذنوبي معلها يسب اداكرية بوسة من ذنوبي معافى جامبي بها معافى جامبي بها مالا يحد قوا كيم معصوم اورغير كلف بها رائل في جامب بين به دوشعر برسه ا

ہے، ری سے براب میں یہ دوستر پر بہتے ہے۔
استغفل شد نبی کہ تہ فتلت انسان بغیر حیلہ مثل عزال ناعیم فی دَیّه انتصن اللیل ولیداصیّه استر کے اسمی رہ نے کہاکہ توکس قدر فضب کی نصبح الکلام ہے، لڑکی نے کہاکہ کیا التّد کے اس ارمت دیے سامنے بھی کوئی کلام فیسم کہلانے کا سنتی ہوسکا ہے،۔
اس ارمت دیے سامنے بھی کوئی کلام فیسم کہلانے کا سنتی ہوسکا ہے،۔
و اکرتے بیکا اللی ایم موثلی ان ارضی جبند فیا ذا خفت عکیت فیا گفتین

فِي الْيَسِمِ وَلَا تَخَافِيُ وَ لَا تَحْزَفِيْ إِنَّا رَادُونُهُ النَّاكِ وَجَاعِلُوهُ

مِنَ الْسُرُسِيلِيْنَ ،

کہ ایک آیٹ میں دوامراور دو بنی اور دو شہر میں اور دو بشار نیں جمع فرادی ہیں ،

ایک اور روایت میں ہے کہ الو ڈرون کے میں کہ خدا کی قسم میں ہے اپنے بھائی آئیس
سے بڑات عرکوئی بہت یں دیجھا کہ حب نے نہ ماڈ جا ہلیت میں ارہ شخراء کومقا بلہ میں
ان اور ہم نے ہوسنی کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس بجے کو دودھ بلا ڈ ، بھر حب تمھیں اسکی جان کا فوت ہو تو است دریا میں ڈال دینا، اور تم ڈروہ نہیں ، نہ کچھ افسور سرکرو، ہم اسے میں مائیش کے وارد والی میں کروہ ہم اسے میں مائیس کی اور اسے بینے بینا بیش کے " (قصص)

شکست دی مقی اوه جب مکتے سے والبس آیا ، یس فے اس سے صنور کی نبعث پوجھا کہ لوگ ا بيك باك مين كيا كجة بين ؟ السس في كماكه وه لوك اب كوشاع وادوكر ، كابن بنات ہیں، بھرکہا کہ بیں نے کا منوں کا کلام مجی سنا ہے ، ان کا کلام محد کے کلام سے میل نہیں کھا آیا واور میں نے ان کے کلام کا بہتر ین شعراء کے کلام سے مجی مواز نہ کیاہے ، ان کاکلام اسسے مجی جور بنیں کھا آ ، اس سے دہ میرے زدی سیتے ہی اور لوگ جھو لے ، صجعین میں معزت جابر بن مطعم رضی انٹرعنے سے منفول ہے کہ میں نے مفور صلی الله علب وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ طور کی الاوت کرتے ہوئے شنا،جب اکٹ اس آیت پر پہو کے ا ام خلقوا من شك ام هدر الخالقون ، ام خلقواالسمون والأدمن، بل لايوقنون، ام عنده عرخزامن ربك ام هـــــــــــالمسيطــــرون # ميرادل اسسلام قبول كرنے كيك اُرائي لگا، سناگیاہے کہ بن مفقع نے قرآن کریم کا معارضہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ، بلک اس كاجواب مكمنا شروع كيا تهاكه ايك بيح كويرة بيت يرشعة سناكه:-وَقِيلُ يَا ارْسُ الْبُلْعِي مَاءَ لِكُ فور اجائے ہی اینا لکھا ہوا مطار یا ، اور کہنے نگاکہ میں گور ہی دیت ہوں کہ اسس کلام کا معارصت نامكن ہے ، اور هركزيرانانى كلام نہيں ہے ، یجلی بن حکم عزوالی کی نسبت جو اندرسس کے فقعاء میں سے ہے ، لکھاہے کہ انفول نے میں اسس تنم کا ارا دہ کیا تھا ، جنا کنیہ، نود فراتے ہیں کہ میں نے سور ہ اخلام اس ا عبدانتدین المقفع، عربی کاشم ورانت و پرداز، حیکی نثر کوع بی زبان مین سند ماناگیا ہے ، ا، کلیاد دمنه پکوع بی دمین اس نے منتقل کیا ، نسلاً اکتش پر مست تھا ، بیجرمسلمان برکیا نف ، بہت سے لوگوں کو اس کے ایمان پر آخر ایک شک رہا، پیدائش سائٹ وفات سٹ الم والادب العربي دَّارِيخِرٍ) وتَعترَمعارضَنْهُ ذَكر إالباقلا في في عجازال قرآق (ص-٥٠) إسش الاتقاق)

انظریسے دیکھی کدامس طرز برجواب مکھوں، کی کیک السس کلام کی اس قدر مہیب طاری اور ٹی کرمیرادل نوف ورفقت سے بھر گیا، اور مجھ کو تو ہراور ٹدامت پر آ مادہ کیا،

## اعجاز قرانی کے باسے میں عشن زلد کی سے ا

معتزویں سے نظام کی رائے بہرے کہ قرآن کریم کا اعجاز سلیب قدرت کی بناء بر ہے ، لین صورصلی الشرعلبہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کو اسس قسم کے کلام ر قدرت ما صل تقی ، مکن آی کی بجشت کے بعد الشریف آن کو اس کے معارضہ سے ان اسبب کی بناء برعاجر کر دیا جو لعشت کے بعد بیدا ہوئے ، لہا خوان کی قو ب معارصنہ کوسنب کر لبنا یہ بی خرتی عادت ہونے کی وحریسے معجزہ ہے ، ببركيف وه بهي قرآن كواس سلب قدرت كي وجرسه معجر تسليم كرت بي ، اور براعترات كرست بن كم آئ كى بعثت كے بعد لوگ معارصنه سے عاجز موست سكن ك ومعتزله ومعانون وأيد فرق جودوسر عصدى بجرى من بدوان جيدها ويد فرقد ابل سنت سے بهت سهابعدالطبيعي (٨١٠ ٥ ١ ٨٨٤ ٨٩ ٨٨٨) مسائل س اختلات ركمتا تفا واصل بن عفاء بيدالتنوسنشية وفات ساسية ، نظام (وفات سنسته ، الوعلى جباية وفات سنسيه ، وميزه ، سس فرقة كيمشهورليد ربيره فلسفر او نان كي زوال كيسا فقاس ففريد فرقه معي فحتم بوكياء كل ابرابيم بن ستير النف مرم سلكمة نقريب معتزله كيمشهور ف مرون بي سع بع وأرجاس کے نظریات عام معتزلہت تھی کچھ محند تف ہیں واسس پر والسفر لیونان کا غلبہ تفا و جبکی بناء بربہت سے مسائل میں اس نے تمام مسلمانوں کے خلاف ان کی آراء کواختیار کیا، وجود کا تنات سے متعلق اس کے ) کے نظریرار تفاعرہ سے جلتے ہیں، اجماع ادر تباس کو ججت نہیں انتاعفا ، اعجاز فران کے باہے میں بھی اس کانظریہ بیری استین سلم کے خلاف وہ تق جو مصنعت وم نے نغل فرہ یا ہے ، رفعل کی طرون بھی ، ٹل تنفا ، جس کی بناء پر بہنت سے صحابہ کی شن ن بين اس كى كننا خيال منقول بين والملل والنحل للشهرستاني صراع ١٦٥٥ ا)

ابشت مع قبل معبی وه اسی نسم کے کلام بر قدرت رکھتے کے یا بہیں ، اسس میں مخافت کرتے ہیں ،

لیکن فظام کا برد وطای جند وجوہ سے باطل ہے:

اگر البیا ہوتاتو وہ قرآن کریم کا معارضہ اس
کلام ہے کر کے تھے جوز مار جما ہتیت میں اُن کے شعراء

معترله کانظر به غلط ہے اسس کے دلائل ؟

اور نصیاء کے ذخیرہ میں موجود تھا ، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا تھا ،

كيول درسه ، حالانك بيل بين اس عيد كلام يرقدرت المتى ،

بوں درہے ، ماد مہ ہے ، من سلب کرکے قرآن میں اعجاز ببداکر: مقصود ہوتانو زیاد اور اللہ اللہ مقابد کی طاقت سلب کرکے قرآن میں اعجاز ببداکر: مقصود ہوتانو زیاد اللہ اللہ مقالہ فران کی جاتا ، اللہ من کرے میں بلاعث و فصاحت کا بالکل بھی کی ظ مرک جاتا ،

كيونكرقرآن السس صورت ميں بھي نواه بلاعنت كے كسى درجب ميں بھي ہنوا ،

لکہ اگر رکا گنت کے درجہ میں داخل کر دیاجا تا تب مجی اسس کا معارصنہ دشوار ہوتا

بلكه البيي صورت مين زياده تعجب انكر اور خلاب عادت جوتا،

) قُرْأَن كُرِيم كَن آيت ذيل السن نظريم كن رديد كرتي بيدي و قُلُ كُنْ فِي الْجِمَعَةِ الْإِنسُ وَالْجِنَّ عَلَى آنَ يَانُوْ الْجِمْتُلِ هُلُذَا الْقُرْلُ فِ لاَ يَانَوُنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ حَالَ بَعْضُ هُمْدَ وَلَا الْقُرْلُ فِ لاَ يَانَوُنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ حَالَ بَعْضُ هُمْدَ

رلبغنشِ ظيک پُرًا ،

ترجمہ : ۔ "آبِ فرا دیجے کہ اگر تمام السان اور جانت جمع ہوکر السس قرآن کے مثل لانا جا بیں تو نہیں لا بیں گے ، اگر جہ ان میں سے ایک دو رہے کی مرد کو کیوں نہ آجائے ؟؟ اگریم کہا جائے کو فصحائے عرب حب سم

فران برایک شبر کا جواب فران برایک شبر کا جواب فران برایک شبر کا جواب

قادر سنقے ، بلكه چيو في جيو تے مركبات بر مجى قدرت ركھتے سنفے توكيفينا وہ اسس

بين كلام برقادر سقفي

تواس کا بواب برے کہ بربات غلط ہے ،اس نے کہ کھی کھی مرکب کا حکم اجزاء جی انہیں ہوتا ،آب دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک ایک بال بیں یہ سبت تہیں کہ اس بیں ہاتھی یاکشتی کو باندھا جاسے ، لیکی بہت سے بلاں کو ملاکر جب مفہوط رکسی بٹی جائے قواس میں ہاتھی یاکشتی کا باندھا جانا ممکن ہوجا آ ہے ، اور اگراکسس نظر بر کو درست مان لیاجائے تو یہ انبا برشے کا کہ ہر عربی شخص امرء القیس جیسے فصی سے عوب کی مانند تھیدرے کہنے پر قادر ہے ،

قران کریم کی تمیسری صوصیت ایث گوئیاں ، فران کریم کی تمیسری صوصیت ایث گوئیاں ،

قرآن کریم آنے دالے واقعات کی ان پیشنگو بیوں پرمشتل ہے جو بالاخرسونیمید درست ٹابت ہوئیں، مثلاً ،۔

اَ لَتَذَخُمُلُنَّ الْمَسَعِبِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَوُسَكُمُ وَمُعَقِيدٍ بِينَ لَا تَعَمَا فَوْنَ الْمَ

توجه من الرائد في جاً بالتر تمسيد حمام بي عزور داخل بوسك، السره كرتم بين سے بعض في اين سرمنڈ وائے ہوئے ہوں ك بعض في بال جيو تے كوائے ہوئے بول كي ، ورمتيس كو يُنون منهو كاك

بينا كِهُ مَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْوُ المِنْكُ وَعَبَدُ الصَّلِ عِلَى اللهُ الل

مله کیوپی وہ دہی مفردات استعمال کرتا ہے جوام پر انقیس نے کئے سفے ۱۲ نت سکہ سورٹہ فنج سکا سورہ اوْر ۹۳۰ ترجر : یہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے داؤں اور عمل صالح کرنے والوں سے
وعدہ کیا ہے کہ وہ ایخیس زمین میں خانت عطاکرے گا حیس طرح ان سے پہلے
وگوں کو خلافت عطاکی ، اور ان کے اس دین کو مصبوطی عطاکرے گا جے اس
نے ان کے لئے پہند کیا ہے ، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا ، وہ
میری عبادت کریں اور میر سے ساخد کسی کو شریک نہ تھیرا بیس ہے
اس میں حقالی شائد نے مو مین سے وعدہ فرمایا ہے کہ آن میں خلیف ہو
بنائے جائیں ہے ، اور ان کے پسندیدہ دین کو مضبوطی اور طاقت وی جائے گی ،
اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کیا جائے گا ، اس وعدہ کو تھوڑ ہے عوصہ ہی
میں لیرا فرما دیا ، کر تصفور صلی افتہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں کم پڑسلماؤں
میں لیرا فرما دیا ، کہ تصفور صلی افتہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں کم پڑسلماؤں
کے زیر نگین آگئے ، مکر حبیش تعبی یا دست ہو بھا شی کے مسلمان ہو جائے کی وجر سے

دار الاسلام بن گیا ، بجرکے کھ لوگوں نے اور علاقہ مشت مسکے کچے علیا یُوں نے اعلیٰ اور الاسلام بن گیا ، بکورکے اعلیٰ انداع برصد لعی رہ یں اور بڑھ گیا ، کیو کے مسلمان فارسس کے بعین سمروں اور بھری و دمشن آور بعض دو مرسے شنام کے شہروں پر قالبن ہو گئے ،

اسی طرح الله کادین متین ان سب ملکون مین تمام مرامب برغالب آگیا ، اور سلمان بے خوت وخطر اپنے معبود کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے لگے ، امیرالوسین صرب علی ترم التدوج ہے دور خلافت بس اگر جہد سلانوں کے قبضہ میں کو تی جدید ملک نہیں آیا ، ایکن آب کے عبد مبارک بی بھی ملت السلامیہ کی ترقی بلات بروئی ،

السلامیہ کی ترقی بیشید گا گئی ہیں فرای گیا ہے :
میں مرکی فرائی بیشید گا گئی ہیں فرای گیا ہے :
میں مرکی واقعہ

دعقریب تھیں ایک ایسی قرم کی طرف بلایا ہا میک جو سیامہ کی کا واقعہ

مخت وت والى

اسس س جو خردی گئے ہے وہ بعنہ اسی طرح واقع ہوئی، اس کے کہ سخت فرت والی قوم کا مصدری راجے قول کے معابق بوضینہ سیلمۃ الکذائب کا قبیلہ ہے، اور بلانے والے صدیق اکبرہ میں ،

ارستادبارى بى كى بد هُوَالَّدِنْ كَ أَرْسَلَ رَسُولَ فَ بِالْهُدُ ى اوَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُ عَلَى الْحِدِيْنِ كَيْنِ كَيْنِ كَيْنِ

قرآن کی جو تھی بیٹ بنگونی دبن کا غدم فلہور

موسجی اید من طراوہ سے جس نے اسٹے رسول کو جریت اور دین بی دے کر بھیرہ ا تاکہ اسٹی دے کر بھیرہ ا تاکہ اسٹی دوین بی کوئے م د نیوں بر فالب کر دسے '؛

تیسری بیشینگو گی کاطرح اس کا کھی مت بدہ ہوجی ہے، بردوسری بات ہے کہ اسکی بوری تھیں وعدہ البی کے مطابق خدرے جا ہا توعنظ بیب ہونے والی ہے ، البی کے مطابق خدرے جا ہا توعنظ بیب ہونے والی ہے ، البی کے مطابق خدر الله عَین الله عَین

تَحْتَ الشَّحَرِةِ فَعَلَمَا فِي تَكُوبِهِمُ فَانْزُلَ استَكِتُ نَهُ عَلَيْهِمُ وَاثَابَهُمْ فَتُعَا فَرَيْسًا

بایخ س بیشبنگوئی نتخ تحب بریزه

اے مسیلن گذاب ، عرب کا جوج بنی حس نے استھ ہوگ تھے ، تشرعد اللہ کے زورن میں بنوت کا دعوی کولیا متھا ، بنوطنیفنکا بورا قب بداس کے ساتھ ہوگ تھ ، حضرت ابو بحرصد بن رصی الشرعد کے عہد میں ، سکی مرکولی کی گئی ساتھ بعد ، ۱۲ تھی۔ کی گئی ساتھ بعد ، ۱۲ تھی۔

وَمَعَانِهُ كُنْ اللهُ مَعَانِهُ مَا خَدُهُ وَنَهَا وَكَانَ اللهُ عَنَانُا حَكَمُمُا وَعَدَ كُرُ اللهُ عَنَانُ اللهُ عَنَانُهُ مَعَانِهُ مَعَانِهُ مَكَانُهُ وَلَكُمُ اللهُ عَنَانُهُ اللهُ وَلَكُمُ اللهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَكُمُ اللهُ الله

وفتح فریب اسے مراد نیبری فتح ہے، اور "ببت سے مراد وہ غلیمت اسے بہلے مقام پر نیبر یا ہجر کی غلیمت ہیں ، اور دوسری جگر اکسس سے مراد وہ غلیمتیں ہیں ہو اور اور دوسری جگر اکسس سے مراد وہ غلیمتیں ہیں ہو اور اور دوسری جگر اکسس سے مراد وہ غلیمتیں ہیں ،اور داقعہ والی ہیں ،اور افعہ ہوا جس طرح کہ خبر مراز ن یا فارسس یاروم کی غلیمتیں ہیں،اور داقعہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ خبر دی گئے تھے ،

فران کی جی بین الله این و اُنجری تُجبُونها لفر مِن الله مراد ہے، اور نفط میں اُنوی ہے دور خصلت مراد ہے، اور نفط میں اُنوی ہے ، عرض کی اُندہ مراد ہے، اور حسان کے قول کے موافق فارسس وروم کی فتے ہے ، عرض کوئی مراد ہو، کہ بھی فتح ہوا ، اور فارسس وروم بھی،

و المَا اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُنْتُعُ وَرَا بِيْتَ النَّاسَ ين بيسينيلوكي يك خُلُون في دِينِ اللهِ أَفُواجًا ط و جب الله كى مدد اور نسنخ آجائے كى ، اور آي ، لوگوں كود كيم ليس ك الله ك دين من فوج درفن واخل مورس إس الهزي يهاں فتح سے مراد فتح كم ہے ،كيونكم صيحے قول كے مطابق برسورت فتح كيسے مبل ناز ل بو بہ ہے ، اسس سے كر إذا استنفبال كومفتفى سے ، كزيے بوسةُ واتعب كي الحَيْرُ إِذَا كِياءً مستعل بنيس بورًا ، اور مز إذَ إِذَا عَلَى كِما جا مَا ہے ، سو کم فتح ہوگیا، اور لوگ جوق در بوق کروہ در گردہ اہل کم اور طالف کے سنے والے مصنور مسلی اللہ علب روسیلم کی حیات مبارکہ میں داخل اسسلام ہوسے و سريت مَنْ أَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ " آپ کافروں سے کہ دیجے و کاعنظریب تم مفلوب ہوجاؤ کے ک تشبك اسى طرح داتع بواجس طرح بخردى كمينى، اور كفارمغلوب بوكة، لوس بث ناوي آيت دَادَ يَعِيدُ كُرُّ اللهُ إِخْدَى الطَّارِنَعْتَ يُنِ ٱنْهَا لَكُمْ وَتُودُونُ أَنَّ عَنَارُ ذَاتِ السُّوكَ لَهُ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِينِهُ اللهُ أَنُ يَجِقُّ الْحَقَّ بِحَكِلِمَا رَبِّهِ وَيُقَطِّعَ دَابِرَ الْكَافِي لِينَ ط ود اور زاس دفنت کو یاد کرو) حبب الله تم سے بروعدہ کررہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک متھارا ہو گا اور تم یہ چاہتے کے کہتھیں وہ قا فلدے ہونے کھٹک ہو، ادراللہ چا ہناہے کہ اینے کلم ات حق کو ثابت کردسے ،ادر کا فروں کی جرط یہاں دوجماع<u>ق سے مراد ای</u> تو وہ تجارتی قا فلہ ہے ہوئشام سے واہیں

مُ إِنَّ إِنَّا كُفِّي نُكُ الْمُسْتَفْرِ رِئِينًا، مذا ق الشائے والوں کے مقابلہ کے لئے آپکی طرف سے ہم

حب يرآيتِ مشريف الأل بوقي وصنورصلي الشدعليه وسنم في صحابه كوامسه بات کی بشارت دی که الله اُن کے شروا پراسے کفایت کرے گا، پرتسیخ کرنے والی جاعبت ابل مكم كى تقى ، جولوگوں كو حضور صلى الشرعليه وسلم سے دورر كھنے كى كوشش كرتى اورأب كواذيت بينياتى، يرلوك قسم قسم كى بلادس اور تكليفوس كيساته ماريم

> شريك إلى وَاللَّهِ يَعْقِمُكُ مِنَ النَّاسِ ، وادرات الشراب كولوكون ست بجاست كائ

پشینگوئی کے مطابق حضورصلی الترعلیه وسلم کی حفاظت منی نب الله مونی ہے ، حالا کر آپ کے دستمن اور بڑا جاہئے والے بلے کشار تھے ، لیکن حفاظیت الہٰی كے سبب ہميشہ اينے ارادوں بن ناكام و نامرادرسے ،

ه على الشائد الدر عليت التوقرية ادُفا لأرض وهُ مُرمِن بَعُهِ عَلْبِهِمُ

مَسَيْغُكُبُونَ فِي بِضِع سِينِيْنَ بِللهِ الْأَمُنُ مِنْ فَبُلُ وَمِنْ بَعُنْدُ وَيُؤْمَثُ إِنَّ يُفْرَحُ ٱلْسَمُّونِ مِنْوْنَ مِنْصُرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ كَيْنَا وْ وَهُوَ الْعَنِ مِنِ السَّرِينِ السَّرِينِ مُن وَعَدَ اللهِ لاَ يَخْلِفُ اللهُ وعَدَى وَ الصِينَ اكُنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَطْمُؤُنَّ ظَاهِرًا مِنَ الْعَيْوِةِ السِدَّنْيَا وَكُمْرُعَنِ الْأُوحِرَةِ هُسِمُ غُطِلُونَ ط (السّروم)

ر بيديد و العن الام ماميم اروم واسه ، قرب نزين زمين ربعني ارض عرب میں مفلوب ہو سکے اور وہ اسس مفلوب مونے کے بعد عنقر یب (امل

فارسس برے اب اتجابی کے چند راجی بین سے لیکر دسس ہی سالوں میں التہ کے ماتھ میں ہے کام بہتے اور مجھلے ، الفیس دن مسلمان اللہ کی مرد کی وجہ سے نو کمن ہونگے ، اللہ حب کی جا ہتا ہے مرد کر اسے ، اور و ہ زیر دست اور مہر بان ہے ، یہ اللہ کا وعد ہ ہے ، اللہ ابنے وعد ہ کے خلاف منہ ہیں گرا لیکن اکثر لوگ منہ میں جانے ، دنیوی زندگی کے ظاہر کوجانے ہیں ، اور برلوگ گئی مادر برلوگ

اہل فارسس آتش برست تھ ، اور رومی لوگ عسائی تھ ، جس وقست اہل فارسس کی کامیابی خرکہ بہو ہی ، مشرکین بہت نولٹ ہوئے ، اور یہ کہا کہ تم لوگ اور آتش برست امی اور نا نوازہ بہر لوگ اور آتش برست امی اور نا نوازہ بین اور دو نوں کے باسس کو ٹی کتاب نہیں ہے ، اس موقع برہما سے بجب ائی متحاد ہے بھا رہے بھا رہے ہیں۔ اس موقع برہما سے بھا رہے بھا رہے ہیں اور دو نوں کے باسس کو ٹی کتاب نہیں ہے ، اس موقع برہما رہے ہیں۔ اس موقع برہما رہے بھا رہے ہیں اور دو نوں کے باس کو ٹی کتاب نہیں ہے ، اس موقع برہما رہے ہیں۔ اس موقع برہما سے بھا رہے کہ اس ملے فال نیک ہے ، یہ جیز ہمارے اسے فال نیک ہے ،

اس و قع پر برا بات ناذل مو بین ،اورصد ین اکبررضی انشرعت نے فرا با اللہ متھاری آنگیس مین نزی نے کرے ، خدا کی قسم چندسال کے ،ندر رومی امن فارس بر غالب آجا بیس کے ، آبی ابن خلف کے نظاکہ توجو ناہے ، الب نا بہارے اور اپنے در میان ایک مدّت مقرد کرلے ، بیسان نک کہ دونوں میں بہارے اور اپنے در میان ایک مدّت مقرد کر کرلے ، بیسان نک کہ دونوں میں بہارے اور اپنے در میان ایک مدّت مقرد موگئی،الو بم رصنی اللہ عضور میں اللہ عصور میں اللہ علی وسلم نے فرا با کہ ، بین اطلاق بین سے لے کر نو بیک آتا ہے ، تم اللہ علی وسلم نے فرا با کہ ، بین عین سے لے کر نو بیک آتا ہے ، تم اللہ علی قدر وسلم نے فرا با کہ ، بین عین سے لے کر نو بیک آتا ہے ، تم اور توں کی شرط اور نوں کی تر ط کا بین مقرد ہوگئی ، اور دومی لوگ شکست آتھ سے والیس آتے ہوئے آئی کا انتقال ہوگیا ، اور دومی لوگ شکست کے تھیک سات برس بعد اپنی فارسس پرغالب آگئے ،اس سے الو بجر صداق کے تھیک سات برس بعد اپنی فارسس پرغالب آگئے ،اس سے الو بجر صداق

عدلها والتي المالية الم

رصی انترعن من منزط بھینے کی دھسے آئی کے دار گوں سے منزط مقررہ کے مطابق منٹو اونٹ وصول کئے ، صنور صلی انترعلیہ وسلم نے ابو بحرصر سندین کو ان او نوں کے صدقہ کرنے کا حکم دیا ،

## معتقة ميزان الحق كا استراض

سمیزان الحق کامصنّف تبسرے باب کی چوکھی فصل میں کہتا ہے کہ اگر م مفرین کے دعوے کوستیا مان لیں کہ ہراً بت رومیوں کے اہل فارس پر فالب آنے ہے ہیں کہ بیات هوئے کہ کشی تب بھی ہم کہ سکتے ہیں کہ بیات هوئے کہ کشی اللہ علیہ دسلم ہے نے اپنے قیا ساور کمان سے کہی ہوگی ہ تاکہ اپنے ساتھیوں کے علیہ دسلم ہے نے اپنے قاب کاسیامان مہمیاکریں ،اس قدم کی بایش ہر زیانے ہیں وقال اور صائب الرائے لوگوں کی جانب سے کہی گئی ہیں ،معلوم ہواکہ وحی کی بناء پر الیا مہیں کہا گیا۔

ایہ بات کہ بیمرت مفسر بن کا دیوای ہے اس لے بے بنیاد اس کا جواب ہے کہ باری تعالیٰ کا ارمث دور مسکیف کمبوری فی بعضع سینیک

ا مرافع مدیث دلفیر کی کم بون میں مقور اے مقور سے اضلان کے سائف مردی ہے (دیجھے جمع افو

رہی یہ بات کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محص اینے قیاس یا فراست کی بناء پر کہدری تھی ، سویہ داو وسے فلطے : ۔ یہ کہ محدصلی اندعلک السے الم عبدا بول کے نزد کب بھی عقداء میں مشمار موسقے ہیں ، اس کا اقسے دار بادری صاحب کو مجی ہے ، انہوں سے اپنی اس کتاب میں بھی مری تصانیف مین بھی اس کا قرار ہے ، اب جو سنحض نبوتت کا مدعی اور عقلمند کی تان سے یہ بات بالکل بعب رہے کدوہ لقین کے ساتھ یہ دعواس كرے كەفلال بان اسقىدر فليل عصر مين اس طرح يريمين آئے گى، يسان ۔ دے کہ اس معاملہ میں تم شرط نگا سکے ہو، بانحص ا بیسے دشمنوں اور معاندوں کے سب مقد جو اس کو رسوا کرنے کے درسیے رسیتے مين الرراكس كي ادني نغرش كي تأك بين رسية بن ، بالحضوص اليه معاسك میں جواگر واقع ہوئھی جائے تو اسس کوکوئی خاص قابل لحاظ فائدہ مجی سہنی ہو . انسس کاوا قع مذہبونا اس کے لئے ذکت ورسوائی کا اور انسس کے حجوثا ثابت ہونے کا باعث ہوسکے ، اور اس طرح مخالفین کواس کی گذیب کے لیے مز مرحجیت اورببار مل جانے كاخطره بوء دوسرى وجريه كرعقلاء أكرج لعص وا فعات ومعاملات كاسبت ا بني عقل و قيامس سے كوئي بات كه دياكرية بن، اور بعض او قات ان كاخيال ولگ ان درست محلما ہے ،اور کہمی غلط بھی جا آہے ،لیکن عادست اللہ اس طرح جاری ہے کہ اگر ایسا کہنے و الا بوت کا حجوظ دعوا ی تھی کرتا ہو ، اور کسی کے والے حادثذ کی خبر تھی دے اور غلط بانی کریتے ہوئے السس کوخداکی طرف دب کرسے ، نوالسی خرکھی صیحے نہیں ہوا کرتی ، بلکہ بقیب نّا محبوتی ہوتی ہے جنا بخیا ہے۔ اس بحث کے آخر میں انشاء انٹر تعالیٰ آب کومعلوم ہوسیے گا، شعنا أيت شرافيه: - أم يَقَوُّلُونَ نَحُنُ جَمِينَعُ مُّنْنَصِرُ يُهُمُرُمُ الْحِمْعُ وَيُولُونَ السَّمْ الْحِمْعُ وَيُولُونَ السَّمْ الْحِمْعُ مِ

ا كياده يه كينة من كه مم ايك جماعت من ايك دوسرك كي مرد كرين سكم، عنظريب یرسب شذکی کا بٹن کے ، اور مجمد سیمر کر بھا گین سے " صرت فاردی عظم رد فرانے میں کرحب بیا میٹ ناز ل ہوئی تو میں رسمجھ سکا ہے ، یہاں بک کہ بدر کی لڑائی سیش آئی ،اور میں نے تصور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ بینے ہوئے یہی آبت بڑسفے سنا ، تب میں سمجھ كه بدر كي نتخ كي بيشينگو ئي كي گئي تنفي سين ينكوني الله بايديكة وينفن همدوينفن كه عَلَيْهِمُ وَ يَشْمِن صُدُّوْرُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ، ١٥ ان سے بهاد كرو، الله الله الله الله الله الله اور رسوا كرے كا اور ان كے خل ف تھارى مدكرے كا ١٠ورمسلمان قوم كے سينوں كوتسلى بختے كا يا ا در به داقعات دی مو و تر نجر کے مطابق بامکل صیحے واقع موسے ، ا أيت كرمير : - كَنْ يَعْنِينُ وْكُورُ إِلَّا أَذْ مِنْ وَإِنْ يُقَا تِلُواكُمُ يُوكُوكُمُ الْادَبُارَ تُمَّ

لاَ يُنْفَرِدُنَ.

و یہ لوگ ولینی سیودی کھے مکلیف سیسی نے کے سوائم کو اور کوئی نفصان سرگر نہیں منہا سکیں گے ، اور اگر تم سے لڑے تو بمقیس بیٹھ دکھا جائیں گے ، پیران کی مددمنہیں کی جائے السس میں تین عنبی جنروں کی خبردی گئی،اول نوید کے مسامان میرو د کے ضرا سے محفوظ وہ امو ن رہیں گے ، د دسرے یہ کہ اگر بہودی مسلمانوں سے ار س کے بہت شکست کھا ٹیں گے، تمیسرے برکی شکست کھانے کے بعد پھر کہجی ان کو قو سنے نفیب نہیں ہو گی، میراکسی طبع تینوں باتیں واقع ہوئیں، سولهوس ميث ينكوني أيت كرمير: صرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَهَا تَفِتُفُوا إِلاَّ بِحَبِّلِ مِنَّ اللَّهِ وَحَبِّلٍ مِنَّ اللَّهِ وَحَبِّلٍ مِنْ التَّاسِ وَبَا وْدُا بِعَضَيِ مِنَ اللهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَةُ. ترجمہ در ان دہود لوں پر ذرت کا تھت لگادیا گیاہے ، جہاں تھی یہ پائے جا بی کے گرایک ایسے سب سے جواٹ ری طرف سے ہے ، اور ایک ایسے سبت جولوگول کی طرف سے سے ،اورائٹرے خضب کوسے کر اوسے میں ،اور اں پرمسکنٹ مستط کروی گئے ہے " جنا کجے۔ خبرکے مطابق میبی واقع ہوا، کہ آج تک میہودکوکسی ملک ملطنت نصیب سنیں ہو تی، اور حب ملک میں بھی کہود موجود ہیں دوسری قومول دِكُذَرْشَنَة سِنِهِ بِومِستَرَى مسبِ مَمَدَى كَلِمَا يَّسُكَء عُورِ فَرِمَلْتُ عِي كِياكُو فَي الْسَانِ البيع و تُوق كِي السي صالت بيس بربات كمدسكتاب م اله مكليف سے مرادة كفرت صلى الدعليهوسلم إحفرت عبيلى عليه السلام كى شان مين كساخي ياكر ورمسنانون كودُّرا نا دجهكانا ١٢ ازمعشعت رحمة انترعليه الله الله كالمرك وان سے حسب ہے اس سے مرادیہ ہے كرای توہر كم ورى وائن قال ہے مكر ان میں سے کمر وروں اور ان کے عایدوں کو قسل کے حکم سے الشرفے مستنافی کر دیا ہے اور لوگوں کی طرف کے سبت مرادملے دجزیہ ومخیرہ ہے ، تفصیل کینے دیکھتے بین القرآن جلداول ،

کی رعایا ہے ، وے اور ذلت کی زندگی گذارر ہے ہی ہ ہم کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال ویں گے'؛ يريشينگوئي يوم احرين درطرح سے صادق آئی ، اوّ ل تو پركرحب، لرط انى كانقىنة بلط گیااور کفارمسلمانوں برغالب آگئے بهسلمانوں کوشکست بهو گیج ، تو التارتعالیٰ نے فاتح ہوجانے کے با د جود کافروں کے دلوں میں اتنار عب اور فوف بیدا کردیا کہ بلاد مسیم انوں کو جھوٹا کر نو د فرار ہو گئے ۔ دوسے ریا کہ مکہ والیس ہوتے ہوئے را سے نہ میں تھہرے تواپنی السو حرک ہے اور بلاوجہ بھاگ ، آنے ہے۔ ناوم جونے نوسٹے کھنے گئے کہ تربیا سخت ملطی كى كدائيسى حالت مين لوط آئے جب كراتم مسلمانوں كى فوت تور ليكے تھے ،اور ان میں تجا گئے والوں کے علاوہ اور کوئی مزر ہاتھا، اب تھی مناسب ہے کروالیس ا ایک ایک می دوانوں نے جو اسرائیل رقصہ جالیاہے اس سے فیر ملوں کو اعراض کا ایک بهان القدا كيات اليكن اسس إت يرعور المس كياجاً، كم برحكومت درطفيقت كس كى ساع ؟ وہ کو ان ب "بن ف أنت كار كرايا اور و أسے كسل مدر دے رع ب ؟ اگر كو أن شخف اقدات سے اللی سی انتھمی بندارے نید بھا توہ دیکے سکتے کہ یہ حکومت سرود لوں کی المريكادر إلى المريكادر إلى ب ، المحول في كالين منفاصد كے ليم است قائم كرا الي اوبى ئے ید رہے ہے ، ادر اسرائیل کے جزافیاتی محل د قوع کو د تھے تو فور ایم جل جائے گاکہ اگر سى رورامريج، وربرى منيغماس بيست ما كف أميم ليا تق سى دن السس حكومت كانم ونشان ت بات کا افا ہرہے کہ اگر کو ہے شخص کسی کھلونے میں جانی مجرکر اسے چلا دے تو یہ منہیں کہا ب من ككون بي عان بير كئي م واور ودر ن بهائك ك الربوكيات واساش مثال بالكي أسى على مجرس كملوفى كي الندب السيد يهوديور كي عكومت كن إسجعت ففاتنا 

وطاركمسلانون كوجرة بنسياد سے خم كردين، تاكة أشده ١١١ كو ينين كاموقع ند ال سكے ، مگرانشد في ان كو كچير السام عوب كرديا تق كه بهت بى مذ بهو أنى اور مكدوالسيس سِلے گئے ،

الطارموس بينيكولي أيت كرميم: - إنَّا نَحُنَّ نَزَّلْنَا الذِّ كُمَ

قران کی حفاظ ۔ . . مرنے ہی قرآن آ ارب اور ہم بی اسکی ضافت کریو ہے ہی قرآن آ

مطاب منفاكه مم فسسران كريم كي السبي حفاظت كريس من كه السس من تحريق الماكمي بہینسی نرہوسے کی، جنا مخرالیا ہی ہوا ہے اور دست منان اسلام ملحد ب<u>ی مقطلہ</u> اور قرامُنطه کوهرگز اس کی مجال مذہو سلی که قرآن کریم میں ذرہ برابر سخر لیف کرسکیں نے تو اله معطلهٔ وه فرقه جوضرا كي ذات كوتمام صفات سه خالي مان كقا يديهي دراصل قرام ملم كي ايك

شاخ مقی جس کاتعادف الکے حامشیہ میں ہے ١٢ ت

تك قرامطر، منحدين كا بكر أرو م بصب النيرهي كمنة بين، تيسري صدى كے نصر بسي سكر بالخوس صدى كريه عالم مسلام كسلة ايك زبردست مصيبت فرسع ، ان كا مركرده ميون تقا ، جس نے قرمط کو اینے ۔ تف طاکراس فرقے کی بنیاد ڈالی ، اسی بناءیر اُسے قرامطہ کہتے ہیں یے لوگ مجیب قتم کے نظریات رکھتے تھے وان کاکہنا تھا کہ دنیائی سرے کے بیچھے دراصل آیک آور معنوی چیز کام کرتی ہے ، کہتے تھے کہ ضرا داو ہیں ،ایک عقل ادر یب نفس ، را باری تعالیٰ سو وہ منصدوم ندموجود ، معدم ہے ندمجہول ، قبامت ہمعجزات ، وحی ، نزول ملائکہ ، ہر جیز کا انكاركرة عظم ،اور كي نظ كدر حقيقت قرأن كي يوسك ده معنى بنيس جوال بريس معلوم بوت ہیں ، بلکر ان کے پوسٹید مدین من مہنا قرآن میں جننے فرائش ہیں آن سے مراد فرقہ بالدنید کے امراء کی اط عت ہے ، اور یفنے محرب بیں ان سے سراد حصرت الوب کے رح وج رم اور باطلیہ کے عدد ہ کسی شخص سے

دوستی رکھنے کی حرمت ہے ، حن بن صباح بھی، سی فرقہ کامشہور دیڈر ہے جس نے مشہور مصنوعی جنت قام کی تنفی ۱۰ ن لوگوں نے مسلم نوں پر قنل وغارت کری کا ایک طونان مي یا بق ہيس کی مقاومة

یں بہت سے مسلم ؛ دشہوں نے اپنی زندگیاں صرف کردیں و بقیر برصفحہ مندہ )

باب بيحم اس کے کسی حروف کو بدل سکے ،اور نراج کک اس کے کسی اعراب کومتغرکر سکے ، صلائک باره سوامسى سال كاطويل عوصه كذرجيكا ب، بخلاف توريت والجيل والخيره اوردوسرى كما بوں كے كدوہ تھي كى محرف ہو كى ہىں ، اللہ كى يربش قابل شكر نعمت ہے ، النيوس يولي الرانكريم بى كارك يس ارت د فراياكيا ، ــ لاَمِنْ حَلْفِهِ، تَنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْرٍ حَبِيثُكُ مِّ توجر : ما باطل مناس كے آگے سے آسكتاہے نديجھے سے ، يداك حكم و حميد كى طرف سے ا تارى موقى كتاب سے " یہ سیسینگوئی مجی گذشنہ بیشینگوٹیوں کی طبح اوری اُٹری، اطل ، سے مراد بسيوس يشينكوني الفيران المائدة الكذف فرَضَ عَلَبُكُ تحرلفية تبديل ميسه ترجمہ : را بلا سنسبرجیں ذات نے قر آن (کے احکام) آیٹ بر فرض کے جی اوہ آپ كودوماره لواست كان کو دوبار و لڑائے گا ؟ منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ واسلم غار سے سکل کردشین کے تعاقب سے محفوظ رہنے کے لئے ایک غیر معروف راسند پر تشر لی<u>ت ہے گئے</u> ، ادر پھر خطرہ سے محفوظ بوجانے کے بعد عام راستے برسفر کرتے ہوئے مجعنظہ امی مفام برجو مکہ اور مدسینه کی درمیانی منزل ہے فیام فر مایا اور مرجانے والی مطرک نظر آئی تو طبعی طور ير صنور صلى التدعليه وسلم كو وطن كى يادائى ،اورا يف اور والد بزرگوارك مقام وطن وكذشندم بيوسسنن وأوك تفصيلي حالات كم للظ ملاحظه بهو الملل والنحل المشهرستاني، ص لے ،اور کا بن البروص عااج ۱۰ سیاں مفتقت رہ کے کہتے کا مطلب برے کہ نوگ قرآن میں معنى كخرين توكرت رہے ، گريغظى مخريب كى مجال نى موسكى، اور ان كى معنوى تخريب معى ايك مخقرزان کے بعد فناہوگئی ۱۱ تقی کے بینی بجرت کے وقت فارتورسے سکل کر ۱۲ ت ته مجفره آ مبل جرف البري مزك مريز حافي مها رايد معد على مريد مديث برا بهلا شريبي ب آج يه إراب في المانغ ۱۹۲۰ منام ۱۹

باسب ويحم 444 كى ياد في بيشان كيا توفورًا حفرت بجر مل عليه السلام الل موقع اورعرض كيا كك أب كووطن اورشركا وشتياق مورباب وحضورت فرايب يك جريبل نے عرض كياكة آب بالكل الليسنان ر کھیں، حق تعالیٰ کاارمت ادگرا می ہے کہ ہم آی کو آئی کے وطن عزیز کھر میں فاتحال داخل کر سے این کیے ، بین کیسے ایسا ہی ہوا ، قُلُ إِنَّ كَانَتُ لَكُرُّ الدِّرَالُ الْأَخِرَةُ عِنْكَ الله خَالِصَةُ مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْ ٱلْمُوتَ إِنَّ كُنْ تُمُّ صَادِقِينَ ، وَ لَنُ يَنْهَ مَنُوهُ أَبِدًا إِبَّمُ قَدَّ مَثُ أَيْدِي لِهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ بِالظَّلِمِينَ ط رجمہ: "آیا فراد کے کر (اے سود ہو) اگراندے پاکس مرف تھا رے سے

فالصطورير دار آخرت ب دومرے لوگوں کے لئے نہیں قوتم موت كى تمنا كرو،اگرتهي يو،اوريد لوگ اي كرتونوں كى دحب سے بركز موت كي تنا نذكرين كے ، اور اللہ ظالموں كو خوب جانب ك

آ بت مشد لفر من تمناسے مراد زبان سے موت کی آرر وکر ناسے ، فورسکیے كه ايك جانب تصور صلى الته عليه وسلم كي ذات كرامي والمنشمندي ، دورا ندمشي ، انجام بنی اور حسسنرم و صنیا طرحبیسی صفات کی صامل ہے ، حس کا قرار ہر موافق و مخالف کو بیساں ہے ،اس کے سے نفع ہی مضور صاکاد نیاوا کرت میں جو بلندمنفام ہے ،اوردارین کی جوعظیم مرداری حصور طکو حاصل ہے ،اس کے بیش نظر عقل اس بات كو النف كے سے مركز أي رنہيں ہے كہ اللہ كى طرف سے وجى كے ذراجيم کا مل اطبینان اوربیتس و و تُوی حاصل کئے لیے اسپے شد پرترین دشمنوں کوالسی بات كا على الاعلان بيستنج دين كرحب كانجام أهي كومع الوم المرجو اورآه كو هر كرز بہ خوت لاحق ما مور علط ہونے کی صورت این می المبین اور دشمنان دین اس دلیل الله مذكوره بالا أبيت اسى وقت الرل بوني تفي واور اس بين ومعاد ١٠ سے مراد ما مكه

ہے آیٹ کومغلوب اور عاہمز کر دیں گے ،سمجھدار انہان ،گو وہ نا کجر بر کارہی کہوں نہو، م قسم کی دلیری نہیں کر سک ، جرجامی کہ وہ ذات گرا می جوعقلاء دنیا کی سسرتاج ہرہے اس سے ایسی بداحت بیا ملی کی برگز توقع بہیں کی جاسکتی ا علوم ہواکہ آی کو اساسے عظیم الشان پھیلیج بر آس بقین اور ونوق سنے ا مادہ کیا جِ آبِ کو دحی کے ذرائعیہ ماصل ہوا تھا ،اس میں بھی کو ٹی شک نہیں کہ وہ لوگ آئ کے شدید تزین دشمن اور آپ کی مکز ب کے سے زیادہ سرای سظے، ، دن ان تدا بیر میں غلطاں وہ بیجاں رہتے سکتے جن سسے اس جائے یامسلمان ذلیل ہوں ،اور اس جیلنج میں جس جیز کا ان سے مطالبہ کی گیا وہ بهت بهی آسان بات تقی اس میں کو بی مجی دقت یا دشواری نہیں تھی، اب اگر حضورصلی الترملب روسلم ان کے نزدیک اسے دعوے س سے ہوئے توآت کو حجوثا ٹا بن کرنے کے لئے وہ اتنی معمو کی سی بات زبان سے صرور کم سکتے شقے ، بلکہ بار بار علی الاعلان زبان سے موت کی تست کرنے بیں ان کاکیا خرج تقاده الياكرك سارى دنيابين مت مهوركر سكية تنفي كم محد صلى التدعليه وسلم مجوية من اوریہ بات کہدکرا ہنوں نے اللہ بر تہمت رکھی ہے اپنی طرف سے اکھوں نے جو در کر خدا کی جانب اس قول کو منسوب کر مزیدیہ کہ اس اعلان کے بعد تھی حضورصنی اللہ علم فیہ ال خداكي تسم اگر كوئي بهودي اس قسم كي تمنازبان سے كرے گا فور امر جائے گا ، باوفرائے کہاگر ہیووموت کی تمنا کریتے توفورٌ حالانکہ م لوگ سزاروں مرتب مرت کی تمنا کرتے ہیں ، اور کہجی تہیں مرتے ، ب سے تمنا ہے موت سے ابورا من کریے اور بھا گئے سے باد ہو د بک سے زیادہ حریص تھے ٹابت ہوگ کہ پر مضور صل آیت شرکعیزیں در عنبی امور کی خبر گیری گئی ہے ، اوّل پیاکہ وہ ہرگزتمنّا

نزکریں گئے ہم الفاظ انسس امرید دلالت کررہے ہیں کہ آئندہ زانہ میں ہم ودی زبان سے موت کی ننت ہرگز ذکر سکے گا، معلوم ہواکہ برنبھالہ تمام بہود اوں کے لئے عام ہے دوسے مریر کہ برحکم جس طرح مہر بہودی کے لئے عام ہے اسی طرح ہر زمانہ کے لئے عام ہے ،

ا عَسِوسِ بِي اللهِ عَلَى الرَّفَادِ مِوَاجِهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلِينَا وَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مِنُ دُوْنِ اللهِ إِنَ كُنُنَدُ صَلِي فِينَ وَ فَإِنْ لَدُ تَعَلَوُ ا مَنْ تَفَعَلُوْ ا مَنْ تَفَعَلُوْ ا

(بقره)

وره اوراگر جمیں اس کلام کے بارے میں شک ہو ہو ہم نے ، ہے بندے برنازل کیا ہے نو آس جبسی ایک سورت بالاؤ ، اوراس فرص کے لیا اللہ کے سوا این نواس کے ایا اللہ کے سوا این نام حاثیتیوں کو بلا نواگر تم سیتے ہو ، بھراگر تم یرکام دکر سکے ، اورلیفین ہے کہ مرگز نہ کرسکو کے لؤ بھراکس آگ سے ڈر وحبس کا ایندھی انسان اور بھر ہیں ، وہ کافروں کے لئے نیار کی گئے ہے ہے ۔

، سسایت بیں بنا یا گیاہے کہ کفار کبھے بھی قرآن کی سی ایک سورت نہنا سکیں گے بیٹا بخبرالیا ہی ہوا ، براً یت چار لحاظہت تر آن کے اعما نہیر ولالسن کر

ے : اوّل بیرکہ بیر مات ہم کولقتنی اور قطع طور رسعہ اوم سے کرا <del>ال عوس</del>

ا اول برکریر بات ہم کو لقینی اور قطعی طور برسع اوم ہے کہ امل عرب ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسل میں برترین دستمن منفی ، دوسرے آئے کے دبن کو غلط اور باطل المبت کرنے کے سب سے زیادہ حریص سفیے ، ان کا محص اسس بناپر اپنے عزیز وطن کو چھوٹر ، قبیلہ ، ور کنبہ سے جرا ہو نا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد مربا ہما رہے دعوے کے شام مرباس ، پھر جب اسس کے ساتھ صفور صلی استد

و المرين عليه كوهجي و في النار كلا البات كذر أو ين الوائل التي التي الم کو جیٹلانے کی خواہش زیادہ ہی ہوگی، بھراگروہ بوگ قرآن مبیبا فرآن یا اس جسی ایک سورت بنانے برقا درمونے توحزور البسے کریتے ، گر پونک الیہ نہ سِلَّے توفران کا اعمب زیابت ہوگیا، دوسرے یہ کہ محنورصلی الشرعلیہ وسیلم اگر جیر متوت کے معاملے ہیں شتبه سنقے ، لیکن ان لوگوں بیہ آیٹ کی فرزانگی اور نئ م بنی خوب رونسٹن منفی ، میھراگر آیٹ (معاذا دیڈر) بھوٹے ہوئے تو استنے ست ادر مشدید مبالغہ کے ساتھ اس کوچیلنج نہ کریتے ، بکدامسس حالت ہی الى الشرعليه ومستلم كو لازمى طورست اس منوقع ذلست كا الدلشنه حزور جونا كانغصان اورا ثرات كم مجوعى كامون بر عزور برسكاب لهاف اگرات وحی کے ذرایدان اوگوں کے معارصنہ سے اکامی اور عاجب زی کا علم منہوا ہوا توہرگز آی اُن کو جیلینج کر کے مشتعل ناکریتے ، المسرے اگراپ کو اپنے مسلک اور مشن کی حقا نبیت اور مسیان کا یقین منہ ہوتا تو آئے اس بات کا یفنی نہیں کر سکتے ستھے کہ وہ لوگ قر آن کا معارضہ منیں کر سکیں گئے۔ کیو محصولاً اومی اسی بات اور دعوٰی برخو دلفین منہیں کرتا، بہلے ندا آھے کا اپنی بات پر بھنی کر ، بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ آھی کواپئی نبوت اورايے مسلك كالفنن تها ، (م) بوستھے یہ کہ السس پیشینگوئی کے مطابق قرآن کے معارضہ سے ان کا ع جسنر سونا لقینی اور تطعی ہے ، کیو بر محمر تك كو في تحجى و قت اليها منه بن فزراك دين اوراسلام كدنتمن كي مشمار شريخ موں ، جمنوں نے آپ کی عبب جونی میں کوئی کسر آتھا نار کھی موہ کھرا سف تدرير حرص كے باد جود كہم مجى معارصته نا موسكا، یہ جارو جوہ البی مسجواعی زقر آن برولالت کرے ہیں، ان بینسینگو او

رد اگر تو این دل میں کے کہ جو بات خرا دند نے تہیں کہی ہے اُ سے ہم کیونکر سی اُمیٰ فی اُسے ہم کیونکر ہیں اُمیٰ تو بہیاں ہیں ہے اور اس کے کے کے تو بہیاں بیسے کہ حب وہ بنی خلا و ند کے ام سے کچھے کیے مادر اس کے کے کے مطابق کچھے وہ قد وہ یا اور اند ہو قد وہ بات خلا و ند کی کہی ہو تی تہیں، بلکہ اسس بنی نے وہ بات خود کستاخ بن کر کہی ہذات خود کستان خود کستان خود کستان جو تو اُس سے خوف من مرکز اور کا ایک ہے ہے۔

قران کریم کی جو کھی خصوصیت اماضی کی خبر بس

پیوکھی تھے والی امتوں کے بارے میں بیان کیں، حالانکہ یہ امرقطعی ہے کہ اور ہلاک کی عبانے والی امتوں کے بارے میں بیان کیں، حالانکہ یہ امرقطعی ہے کہ ایٹ امتی اورنا خوا ندہ منظے ، کسی سے نہ کھی تر بھا بھا ، نہ اہل علم کے ۔ ، کا تھ درکسی و تارکسیں کا الفاق ہوا ، اور نہ فضلاء کی مجلسوں ہیں اور کتا ب کو جانتے ہی ملکہ ایسے لوگوں ہیں ہے درکست یا تا جو جہت برست تھے ، اور کتا ب کو جانتے ہی منظم ، نہ کھی اپنی قوم سے اثنا عرصہ منظم ، نہ کھی اپنی قوم سے اثنا عرصہ غاشب رہے جس میں کسی شخص کے سئے عمل موال کرنے کا امکان ہو

رہے وہ مقامات جب سے کی ہے کے بین کرنے ہیں دوسری کی ہوں کے سولی کرنے ہیں دوسری کی ہوں کو سی کے بین کرنے ہیں دوسری کی ہوں کی منی لفت کی ہے جسے کرسیسے علیہ السّلام کے سولی دینے جب نے کاواقعہ اسویہ نی لفت ارادی طور بر بہد تی ہے ، اس لئے کہ بعض منہ آیت ۲۲۰۲۱ سلم بڑا طلم کرتے ہیں دہ لوگ جو ہے ہیں کہ انخفزت منی انتدعیہ وسلم حب شام تشریف نے کے تھے تو بجراء را بہت آینے ان واقعات کی تعلیم صاصلی ، اول تواس مختفرسی شام تشریف نے کے تھے تو بجراء را بہت آینے ان واقعات کی تعلیم صاصلی ، اول تواس مختفرسی

کتابیں آدابنی اصلی شکل میں وجود ہی نہ تقیں، جسے کہ توریت آور آبخیل، یا بھروہ الہامی مذکفیں، اور ان میں واقعات فلط طریقے سے منفول سنتے ، ہمارے اسس دعوے کا شامد میں اور ان میں واقعات فلط طریقے سے منفول سنتے ، ہمارے اسس دعوے کا شامد قران کریم کی حسب ذیل آبیت ہے :۔

(بقتیر مات برصفی گرمنت برسی ای تقصیلی دافعات کا علم کیے ممکن تھا ؟ انداگر آ تھیں بندگریکے یہ فرین کر دیا جائے گئے ہوئے کے اس مختصر میں اپنا پورا علم صنور کوس کھلا دیا تھا تو بھر اسکو متنام تفعید ان کے سرمواف لاف مدمور تع بھو تھے آ سے طام کر ناکہ مرمواف لاف مدمور کیا گئے۔
عقال سے درکھی ہے ہ

لجمن اوكون نے قرآن دشمنی من عقل وخرد كے ہرتفاضے كو بالسنے طاق ركھ كرير كہد يلهد ك أكفرت صلى الشرعليروس لم في يعلم في أستاد ( TUTA R) سع صاصل كيا عقا ماكين سوال يرم كه اگريد بات تسديم كرلى جائة تب تووه اشاد ظام رسب كه علم مين (معاد الله) الخضرت صلى الله علق وسلم سے بڑھا ہونا جا ہے، اس ملے کرخود الجیل میں ہے دست گر دیے ساتاد سے بڑا بہیں مونا " دمتى ١٠ : ٢٧) بيم و ١٥ سناه اس وقت كب ل مفاحب آ تخصرت صلى الله عليه وسلم دنياجم ك انسانوں اورجناً ت كوچىلىنے كريے سكتے ،كہمت ہوتواس جيسا كلام بناكر لاڈ ،اگر آنحفرت صلى على سلم كايرد ولى وكرفز آن وحى سے از ل موتا ہے ، معاذا دائرورست نہيں تفاقد اسس استاد لے آگے بڑھ کر کیوں دکھر یا کانہوں نے مجدے علم صاصل کیا ہے ۔ ہو آ تخرت سے معی زیادہ بڑا عالم ہواسکی توبورسے جزیرہ عرب بی سنبرت ہونی جاسمتے ، اسس کے بیشارٹ گرد ہونے جاہیں ان شاگردوں میں سے مجمی کسی نے براز کیوں فامش بہیں کردیا ؟ کہا اُنخفرت صلی انترعلی سلم نے ان لوگوں کو کو ج دوات یا اقترار کا لالے دیا مخا ج گرائی کے تیرہ سال توسخت تربن فقرو فاقر افلاس اورمعامشی مشکلات میں گزائے ،کیاالسی حالت میں کو بی سنخص دولت واقترار کے لا کے میں آسكة ہے ۽ ميمركيادہ نوگ آپ برا بمان لاحكے سنھے ؟ اگرا كان ہے آسٹے تھے توا بہوں نے كونسى بيراث من السيد يجهي تقي حس ف البيرا بان لا أبيم مجود كيا جيروه سواللت بس من براكرايكم عقل ے كم عقل انسان بھى عور كرسے كاتو أسے حقيقت كى بهو يخے بين دير بہيں لگے كى ١١٠ نفى

قرأن بى اسرين سراكتروه وانعات بيان فرا آب جن بي وه آليس

إ فراً ن كريم مين منافقين كام مخفى اور يومت بده باقو س كى قلع كلوريكي ے ، یہ نوگ اپنی خفیر محبسوں میں اسسلام اور مسلمانوں کے

رے رسمے تھے ،اوراک ان کی سازشوں کو طستہ سن م كرسة سق ، يرلاك مصنور صلى الترعليه وسلم كى اس يرده درى مين سياق ك را کھھ نہائے سکتھ ،اسی طرح قرآن میں مہود کے احوال کا، نکشاف اور آن کے اندر و نی اور قلبی ارا دو ل اور نیتنون کا ساند ا محدورا کیا ہے ،

معروصية والنصيم من ان علوم كلب ادرجز شيركو جمع كرد باكيام، ل عرب کے بہاں معرد ف ومرق ج مذیقے، بخصوص

محصنورصلی الترعلبروس لم توان علوم سے قطعی ناآشنا سے . بعنی علوم شرعیر کے د دا ئِل عقلبه به تنبيه، سوا کخ اور مواعظ ، احی لِ آخرت ، اخلاق معسد ، اس م میں تحقیقی بات پر ہے کہ علوم یا تو دینی موستے ہیں ، یا اس کے علادہ دو<del>سے</del> رعلوم اور ظاہرہے مرشب ادردرج کے لحاظ سے علوم دینی اعلیٰ اورار فع میں ، جن کا مربن علوم عقا نُدَمِس ، یا علوم اعمال ،اور عقامرُّد دین کاحاصل انشداور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور يوم آخرت كى بہيان اورسنسناخت ، الله كى معرفت مراد اس کی ذات اورصفات جلال وجسال کی معرفت ہے ، اسی طرح اس کے احکام اور اوراسهاء كى معرفت اور قرآن ان سبى دلائل اور تغصيلات اور تفرلعات ليمد

ك اس كى مثالين ديكيمتى ميون توسورة توباورسوره انفال كامطالعه فراسية ١٢ لعي

براس طرح مت تل ہے کہ جس کی نظر دوسری ساوی کا بوں میں بہیں متی اللہ اس کے قریب قریب بھی کوئی کتاب تہیں بہونچنی ، رہا علم اعمال ، سویا قواسس کا مصداق ان کالبیف اور ذمسہ دار بوں کاجا نناہے ، جن کا تعلق ظاہری احکام سے ہے ۔ بعن علم فقہ اور فاہر ہی احکام سے ہے ۔ بعن علم فقہ اور فاہر ہی سے متبدط کے بین ، یا علم فقو وٹ ہوسک ہے ، حس کا تعلق قصفیہ باطن اور قلوب کی دیاصت سے ایس ، یا علم فقو وٹ ہوسک ہے ، حس کا تعلق قصفیہ باطن اور قلوب کی دیاصت سے اس سے ، فرآن کر کم میں اس علم کے مباحث مجمی است در کہ بت سے موجود ہیں حبس کی مثال کسی کتا ہے میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس علم کے مباحث مجمی است در کہ بت سے موجود ہیں حبس کی مثال کسی کتا ہے میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم میں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم کمیں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم کمیں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم کمیں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم کمی اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم کمیں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کر کم کمیں اس کتی ، مثلاً آیت نے فرآن کوئی کا کھوں کا کہ کمی کا کھوں کا کھوں کا کھوں کی کا کھوں کا کھوں کا کھوں کوئی کا کھوں کا کھوں کوئی کے کھوں کا کھوں کوئی کی کھوں کا کھوں کوئی کا کھوں کی کھوں کی کھوں کوئی کے کھوں کا کھوں کے کہ کوئی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کوئی کی کھوں کے کھوں کی کھوں کوئی کے کھوں کی کھوں کوئی کے کھوں کوئی کھوں کی کھوں کی کھوں کوئی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کوئی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کوئی کے کھوں کے

الله الله كَا أَمْلُ مِالْعَكُ لِي وَالْدِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْعُرْبِي وَالْدِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى القُرْبِي وَ

يَسْلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُسْكَرِ وَالْبَعْنِي ،

کو اجھی خصدت یعنی صبر کے سے عقد دفع کیجے ،اور بڑی کے عوص مجلا فی مجیجے ، اور خا ذکا الک فری الن کا حاصل بیہے کہ سبب تم ان کی بدی کا جواب حن سلوک

سے دو کے اور بڑی مرکبوں کے مقابلہ میں احصا برلددو کے تووہ بینے افعال تبہیے۔

مع بالآجا يش كي م أن كى عدادت ودستمنى محبت سے اور ان كا تغض دوستى

سے بدل جائے گا، اس قسم کے اقوال قرآن میں بجرات ہیں ،

نابت ہوگیاکہ قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جا مع ہے ، خواہ وہ اصول ہوں یا فروع ، نیز اسس میں محند قت د لا مل عقلیہ بریمی جا بجا تبنیہ آت پائی جاتی ہیں،اور گرا ہوں کارو برا ہیں قاطعت سے کیا گیا ہے ، جوآسان ا درسسہل ہونے سے علاد

سله لعنیان کماوں میں منعیس سادی کہاجاتا ہے جیسے با تبل ۱۱ت

سله علامسوطي في الانعان بين قرآن كريم كي تمام اقدام كي عقلي ولا على اور اس كي مستنبط مح وفي والعالم

د محمع فريايي الات

مختصر تیمی ہیں ا

مَثلًا: أَدُكُتِسَ الَّذِي تَحَلَقَ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِرِ عَلَىٰ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِرِ عَلَىٰ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِرِ عَلَىٰ اللهُ مَثْلَهُ مُ اللهُ مَثْلَهُ مُثَلَقَهُ مِثْلُهُ مُ

م کیادہ ڈات حبس نے آسمان وزین بیدا کئے ، اسس بات بر قادر منہیں کہ ان میسوں کودد بارہ بیداکردے ا

المُلُهُ: قُلُ يُحْبِينُهَا اللَّذِي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرََّةٍ

" آپ فراد کے کہ ان دہ لوں اکو دہی ددد بارہ زندہ کرے گامیں نے

المفين بهلى مرتب بيداكيا بقائه

م اگراسمان وزین میں استرکے علادہ اور معبود و موت قوان دونوں کا نظام درم مربع موالاً.

يَامِثَلًا ، كَوْكَانَ وَنَهُمَا اللِّهَ أَوْلَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الله

كسى مشاعرف قرآن كے حق ميں الكل درست كها ہے كم سه معلق العلم وف القرر الت الكري من العلم وف القرر الت الكري الت حال تعاصر عنه المهام السّ حال

تر آن کریم اتن بڑی شخیم کتاب ہونے ادر مختف النوع علوم کا مجوعہ مربولے کے باد ہو د بیر کما ل اور خصوصیت

الوبن خصوصيت

رکھا ہے کہ اس کے مضابین اور سطالب اور بیا ناٹ میں ندکو تی اختلاف وتصادیے ،
د تباین ونفاوت ،اگریہ انسانی کلام ہونا تولار می طور براسس کے بیان میں ناقض اور آیات میں تعارض ہوتا ، اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمروری سے خالی اور آیات میں تعارض ہوتا ، اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمروری سے خالی نہیں ہوسکتی فیکن جو نکہ قر آن میں اسس تفاوت واختلاف کا کوئی مجھی شا شبہ مہمی بایا جاتا ، اس لئے ہم کو قرآن کے منی نب انتر ہونے کا جزم ولفین ہوجا تا ہے میں بات نود قرآن کی آمیت ذیل میں گہی گئے ہے ،

کے آخرت میں مردوں کے دوبارہ رندہ ہونے پرا ہی عرب تعجب کیا کرتے تھے اس ہوائے یا جارہ ہا، نقی کے اتا میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی مقیس اُن تک رسائی حاصل کرنے سے عاجر زہ جاتی

اَلْاَيْتَكَ بُرُوْنَ الْفُرُلِيَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَدُرِ اللهِ لَوَجَدُدُ وَافِيْدِ اِخْتِلَا فَا كَنِيْدًا،

دو تو کیایہ لوگ قرآن میں عور بہیں کرتے جادر اگریہ اسٹرے سواکسی اور کی طرف

سے ہوتاتو یہ لوگ اسس میں ہہت اختلات یائے '' اوپر قراکن کریم کی جو سات خصوصیات بیان کی گئی ہیں اہنی کے بارے میں ارک

الى كارت دب :انْذُكَ النَّهُ النَّهُ يَعُلُمُ السِّسَ فِي السَّكُونِ وَ الْدُرُمِن ،

داس قرآن، کو اسس ذات نے آگارہے جو آسمانوں اور زین میں بیھیے ہوئے معید مرکو جائت ہے !!

کیونگر اس قسم کی بلا عنت اور استوب عجیب اور غیبی امور کی اطسلاع ، مختلف النوع علوم بر حادی بونا، اور باوجود اتنی برشی کناب بونے کے اختلاث منافق سے پاک مونا، ایسی خصوصیت والا کلام اسی ذات سے صادر بوسکتا ہے ۔ حس کا علم اسقد ر همسم گیر اور محیط بوکر اسمان وزین کا کوئی ذرہ اس کے علم سے غانب اور با ہر نہ ہو،

المقوين صوصيت العاء دوام

قران کی انصوبی صوصیت اس کا دائمی مجزه بونا ،ادر قیامت کماس کا ان رہنا ،ادر تیامت کماس کا اسکی حفاظت کا هامن بونا ہے ، دوس ان رہنا ،ادر تلاوت کیا جان اور اشرتعالیٰ کا اسکی حفاظت کا هامن بونا ہے ، دوس انسب اعظیم السلام کے معر ات وقتی اور ہنگا می سے اپنے اپنے او قات میں ظاہر ہوگر ختم ہو کئے ،آج ان کا کو بی نشان ان کا تاریخی صفحات کے سوا اور کہیں دستیا ب نہیں ہوسکتا ، اس کے برمکس فر آنی معز ، نزول کے دفت سے موہودہ دور مک جس کی مرتب بارہ سواسی سال ہوتے ہیں ، اپنی اصلی حالت پر قائم ہے ۔ اور تمام لوگ

له بکداب تو بورے عصد توسال ہو چکے ہیں ۱۳ نقی

آج يك اس ك معارض مع عاجزو قاهرد اله عالانكا اسس طويل عرصب میں ہر ملک میں اہل ربان اور قصحا و بلغاء مجر ت ہوتے رہے جن میں اکر بدد س معالمہ اور منالف سنف معر يرسدا بهارمعيزه جون كالون موجود ب ، اور انشاء الله نغالي تا قیام قیامت موبود ر*ہے گا*، اس کے علاوہ جو نکہ قرآن کریم کی ہر چھوٹی سے جھوٹی سور ہ مستقل طور بیہ مجزہ ہے بلکھیوتی سورۃ کے بقدر قرآن کا ہر جزومعجزہ ہے ، اس لیے تہنہ قرآن کرم دو سرادے ریارہ معجزات برمستمل ہے، ا قرآن کرم کی فوین حصوصیت یہ ہے کہ قرآن کرم کا بیا ہے والا نہ ا و د تنگ دل بو الب اور ندامس كاسن والا اس كم سن مرمزنبرنباكيف عداكا أب، بكر حبقدر باربار ادر كمرر برها جائے قرآن كريم سے انسی اور محبت بڑھمتی جاتی ہے سا وخيرجليس لايكمل حديثه وترداده يزداد فسه تجسلا اس کے برعکس دوسرے کلام خواہ کتنے ہی اعلیٰ در حمیہ کے بلیغ کیوں نہوں ن کا ایک سے زیادہ بار نگار کا لوں کو ناگوارا در طبیعت کو گراں معسلوم میو ناسیے ، ایکن بسس کا ادراک صرف ذوق سلیم رکھنے والے لوگ ہی کرسکتے ہیں ، قرآن کرم کی دسوین خصوصیت بر ہے کہ وہ دعوے اوردلس کو ا جامع ہے ، جنامخیہ اس کا بڑ سے والا اگرمعانی کوسمجھ سے ہو تو بیک وقنت ایک بی کلام میں دعوای اور دلیل دو نوں کامقام اور نشان اس کے مفہوم اور منطوق سے إجاتا م ، لعني اسكى بلاعنت سے اس كے اعجاز ير اور معاني سے اللہ کے امروشی اور وعدے وخید بدائے ستدلال کرتا جاتا ہے، الله وه بهترين مصاحب اور ممنتين بي حس كيدلنتين بانون سي كمجى دل منين أكر يد ، بلد من حتى إررطها جلث اتنابى السس مي تحسن وجمال برهاسه ١٢ ت

امتعلین اورطالبین سے سلٹے اسس کا آس انی اورسہولت کے ساتھ یاد ہوجانا ، آبت ذیل میں باری تعالیٰ نے اس اجز کی طرف است رہ فراتے ہوئے کہدہے کہ :-

گیار ہویں خصوصیت حفظ فنران

وَلَفَكُ لَيْسَى مَا الْقُولُ إِنَ لِلذِّ كُي مِل

بنائم بہرت ہی قلیل مرت یں کر عمر اور جھوٹے جھوٹے ہجو اس کو یادکرلیا ہر شخص دیکھ سکتاہے ، اس امت یں اس دور یں بھی حب کہ اس لام بہب ہی انحطاط کی حالت سے گزر رہا ہے ،اکٹر علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ مضا ظ الیسے یاشے جانے ہیں کہ لورے قرآن کریم کا اول سے آخر یک محض ان کی یاد داشت سے لکھا لکھا جان اور قلم بند کیا جانا ممکن ہے ،اور کیا مجال ہے کہ اس میں ایک اعراب یا نقطم

کا مجمی فرق ہوجائے ، جبرجا سیست کہ الفاظ اور کلمات میں کمی بیشی یا تفاوت ، کا مجمی فرق ہوجائے ، جبرجا سیست کہ الفاظ اور کلمات میں مجموعی طور پر انجیل کے حافظ اتنی تعدد

میں بھی بہنیں مل سکتے حب قدر رحفاظ مصر کی کسی جیو تی سی ب نئی میں بآس انی لئتے ہیں ا حدر کروں کی کرمیسیائٹر مدمجھ ممٹ نظر کرکراہا ہے کہ عبدائی دنیا فار عزالہ الدارہ نومشوال

جب کہ اس کے سب تقریر بھی مینی نظر رکھاجائے کہ عیدائی دنیا فار ع البال اور و المال اور و البال ا

ہیں، برامتن محرفیر برحی سبحا ندتعالی کا کھلا ہوا العامے ،

بار ہوین خصوصیت وہ خشیت اور ہیت ہے جواسکی لاوت کے دقت شننے والوں کے دلوں میں ببیا ہوتی ہے

اور بڑھنے والوں کے دل مسارد بنی ہے ، حالانکی نیشیت

اور مہیبت ان توگوں بر مجبی طاری ہوتی ہے جوقطعًا اسس کے معانی بہیں سمجھتے ، اور مہیبت ان توگوں بر مجبی طاری ہوتی ہے جوقطعًا اسس کے معانی بہیں سمجھتے ، اور مراس کے مطالب یک آن کے ذہن رساتی باشنے ہیں ، جنا مجنز دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بہی بار قرارِن کریم کوسٹ خکر شدرت تاثر کی بناء بر قبول اسلام بر مجبور مہوستے ، اور بعض لوگ ،گرمیبراس وفت مشرف باسسلام منہوستے ، گرمیبراس وفت مشرف باسسلام منہوستے ، گرمیبراس وفت مشرف باسسلام منہوستے ، گرمیبراس وفت

اسس کرکشش نے اسلام کا طوق اطاعت اُن گار د نوں میں ڈال ہی دیا ،
مشندگیا ہے کہ کسی نہیاتی کا بک قرآن تو ان کے پاسسے گزر ہوا ، عبباتی کلام
پاک کوشنگر ہے نے دور ہوگیا ، اور زارو قطار روسنے لگا ،اس سے روسے کا سبب پوچھا
گیا توکہا کہ کلام ضاوندی کوسنگر جھ پر زبر دست ہیبت اور خشیت طاری ہو ائی حبس
نے مجھے ڈ لادیا ،

معزت جعفرطی رسی المترعت می جنب و حبش نجاشتی اور اس کے دربار الا کے سلسے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تویہ عالم بخاکہ پور دربار میں ڈو با ہوا بخا اور مستحر رہنا، بادشاہ اور ترم اہل دربار مرابر اس وقت یک روتے رہے جستک محتر

جعفراد الاوت كرية رئيد ، المحاسك بعد شاہ جنس نے مذہب لفرانيت كے ستر علماء كو بلاہ رئيس معامله كى تقر علماء كو بلاہ رئيس معامله كى تحقيق اور مت هدہ كے بنځ فدمت بنوى ميں بھيجا بھنو الله والست اس معامله كى تحقيق اور مت هر الله مار مليوں كى نلاوت فرائى ، وہ سب علماء برابر صلى الله علميہ وسب علماء برابر روستے رہے ، اور بے افغيار مسلمان ہو گئے ، ابنى بزرگوں كى شان ميں يراكيات

ازل موثين

وَإِذَا سَمِعُواهَا أُنْزِلَ إِلَى السَّهُولِ تَرَحَلَ اَعْيَنَهُمُ تَفِيْهِمُ تَفِيْهِمُ تَفِيْهِمُ تَفِيْهِم مِنَ الكَّهُمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ كَفُوْلُونَ كَبِسَّنَا المَسْنَا فَاكُنْبُنَا مَعَ الشِّهِدِيْنَ ط

رجہ: ﴿ اور جب یہ اوگ رسول ہر ، زل ہونے و اسے کام کوشنے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی انکھیں می مشنا سی کی وجہ سے اگسوڈ رسے لبر برہیں ، وہ کہتے ہیں کہ لے ہمائے بر ور دگار! ہم ایمان ہے کہتے ، اس لئے ، ہیں بھی دھچڑ کی تصدیق کر ٹیوانوں ہیں تکھ لیجے ۔

ا نیز کیاشی کے قران سنے کے بعد کہاکہ یہ کلام اور موسی م برنازل ہونے والا کلام ایک ہی ڈیوٹ سے اسلام اور موسی م برنازل ہونے والا کلام ایک ہی ڈیوٹ سے اسلام اور من اور مان احد عن ام سلدرہ فی صریت طویل و جمع الفوائر ص ١٢١ء ٢٠

اله معزت عابت ربن عباسي كي تفيرك مطابق . (ديكيف تفير كمبير من ٢٣١، ٥٣

اسی طرح اسسے قبل ہم جبر بن مطعم رصنی الشدعت ، عنب ابن منعفع ، سجلی بن عکم، غزالی کے دافعات اور ان کی سنسہا دئیں فرآن کریم کی حقا نیت کے سیسلے میں قاصی نورانٹرشو ستری نے اپنی تفسیریں مکھا ہے کہ علامہ علی القوسنے جی ہے وقت مادرالنبرست روم کی جا تب روانہ ہوسنے نگے ، تو ان کی ضرمت میں ایک بہوری سلام کی تحقیق کے لئے آیا واور علامہ موصوف سے برابر ایب مصنے تک مناظرہ كر ارم ، اور ان ك دلائل ميسے كسى دليل كو تسسليم نہيں كيا ، اتفاق سے ايك روزوه بهودی علامه موصوت کی خدمت میں علی الصباح حاصر ہوا ، اس وقت علاقمہ موصوف اپنے مکان کی ججت ہر قرآن کریم کی تلادت ہیں مصروَف ستھے اگرہے علاّمہ کی آواز منها بیت می مجوندی اور کر سیر محقی ، گرجو منبی وه میمودی عالم دروانسے بیس داخل ہوا ،اور قر اُنی کلمات اس کے کانوں میں بڑے ،اس کا قلب بے اختیار ہو گیا اورقرآن سنے اسس کے دل میں اپنی جگہ ببیراکر لی، علامموعوت کے باس بہر سختے ہی اسے بہلی درخواست میں کی کمجھ کومشرف باسلام کر کیجے، علامہ نے ان کومسلا كرايا ، ميراس كاسبب دريافت كيا ، كين سكاكميس في يورى زند كي مين آيت زياده مروہ اور مجوز بڑی اوار کسی کی نہیں سنی اس کے بادجو دائی کے دروانے بر بہو کچتے ہی الفا نطاقر اُن جوں ہی میرے کانوں میں بڑے میرے نلب کو اپنی شدت ا شرت مسحرك سا، مجدكواس كے دحى برنے كايفين بوكيا، ان واقعات سے نما بت ہوا کہ قر اُن کریم معجز ہ ہے، اور کلام خلاوندی ہے اور کیوں نہو ہ جب کہ کسی کلام کی خواصورتی اور اجھائی ین دہوہ سے ہواکرتی ہے ، لعنی اس کے الفاظ فصیح ہوں ، اسکی ترتیب و تالیف لیسندیدہ ہو، اس کے مضامین اكيزه بور، يه مينون جيزين قرآن كريم من بلاست بموجود بي، O وصفی فاکے حاشیے برصفحاً شدہ

أطب رالحق جلددوم

## نماتمه، مین فیب با میں المجازق ان کی جمکانی

مبیاکہ وسی علیہ اسلام کے زمانے بین مسی ورجاد و کازور کھا۔ اور لوگ
اس بین کمال بیباکرتے تھے، ماہر جاددگرد ل نے اس حقیقت کو بالیا تھا، جاد و کی ہمزی حدو تعنیل ہے ، لیعنی ایک ہے اصل جیز کا نظر آنا ، جس کا حاصل " نظر بندی "ہے اسموں نے موسی کی لاتھی کو از دیا بنا ہوا دیکھا جو آن کے مصنوعی جادو کے سامان کو نگل رہا تھا، آن کو لفین آگیا کہ یہ حرسے حارج اور منجا نیا ستہ مجزہ ہے ، انگر میں اسکان ہے اسکان اسکان سے اسکان اسکان سے اسک

اس کے برعکس فرعوں ہو کو اسس فن کا، ہر اور کا ال نظا، اس لئے اسس نے اس معجزہ کو کھی ہے۔ میں معجزہ کو کھی ہے۔ معرف اس قدر فرق محسوس کیا کہ جا دولروں کے جا دوست موسنی علیہ السام کا بادو بڑا اور عظیم ہے،

اسی طرح حضورصلی استرعلیہ دسلم کے عہد مبارک میں زبان دانی اور فضاحت
و بلا فت کاعود ج نفا ، چنا بخیہ دوگ اس میں کمال پیداکر کے ایک دوسرے کومقائی
کا جیلیج دیتے ہتے ، بلکہ یہ چیزان کے لئے سرائے فخو مبا اس شمار کی جاتی تھیں جائے گئے تھے ،
اسی سلط میں وہ سائی مشہو فقیدے خان کھیہ میں محف اسی لئے دلکائے گئے تھے ،
کہ ان کاکوئی معارض ہر نہیں کرسکتا ،اوراگر کسی میں طاقت ہے قدان کا جواب لکھ کر
یہاں او بران کردے ، بھر حب صفور صلی استرعلیہ وسلم نے المیا بلیغ کلام
بہاں او بران کردے ، بھر حب صفور صلی استرعلیہ وسلم نے المیا بلیغ کلام
بہان کیا ، جس نے تھام بلغاء کو اسس کے معارضہ سے عاجز کر دیا ، تو ہو تکہ وہ لوگ انسانی بلاعث کو اضوں نے است کی برتر

مل ابنی قصیدوں کو المعکلِقاک استنگفت سم کہا جا آہے ، زوز فی نے اپنی نزح میں برروایت انقل کی ہے کہ ان قصیدوں کو خان کھی ہیں اس فرض سے تشکایا گیا تھاکہ کسی میں بہت ہوتو ان کے مقابلے کے قعیدے کہ کرو ہے 11 تقی

## قران كريم ايم يون نازل نبيس بواج دو سرفائره

خرآن كريم كازول تقوارى تقوارى مقدار بين الحطيف الحرفي بوكر تبيس بر م واه متام قرآن ایک دم نازل تهی موا ۱۰ س کی چند وجوه میں : ورصلی الله علب وسلم جن کر رہے سکھے دیتے ،اس لئے اگر بارا فرآن ایکب وم نازل بونا تواندلیشد کها که آنید اس کوصبط اور محفوظ نزکسکی کے ، کھول جلنے کے قوی امکانات کتھے ، اگر قرآن کریم بورا ایک دم ازل بوتا تومکن بخا که آ<u>پ مکھ بختے</u> براعتاد کرتے اور یاد کرنے میں بورا اہتمام نر ہوتا ،اب حبب کرالٹہ تعالی نے تصورا ارل کیا تومبہولت اسس کو محفوظ کر لیا اور منسام آمت کے لیے محفظ کی سنت حارى بوگئى، ۔ پورا قرآن ایک دم نازل موسے کی صورت بیں اگرسے اسے احکام

بارنازل ہونے تو مخلوق کے لئے دشواری اور کرانی بید ہو جاتی تقورًا تحقورًا نازل مونے کی وحب سے احکام تھجی تھوڑ سے تقورہے نازل موستے ان کا محمل اُمن کے لئے اُسان ہوگیا ، ایک صحابی سے منقول ہے کہ التی تعالیٰ ر بربراا صان دکرم ہے ، در نرم اوگ مشترک کے ، اگر حصنور صلی الشرعلیوسلی قبول كرف كى ممت ند بوتى ، بلكه استداء من مصنورصلى التر عليه وسلم في م كوم ون توحيد كى دعوت دى ، حبب بم نے اسس كو تبول كريا اور ايان كى دعوت اور اس

M41 . كى سشيرينى كاذالفذ چكى ليا، تواكس كى بعد آستر إستريتما ماحكام ايك أيك قبول كرتے بيط كي ، بيب ان بك كددين كامل اور عمل موكيا ، -جب آٹ وقیا فوقیا جرئیل علیالسلام سے طاقت کرتے توان کے باربار آنے سے کی ال کو تقویت حاصل ہوتی جس کی وجہ سے ایے فراہنہ جبل کی اداعیگی میں آب مطبوطی کے ساتھ مستعدر ہے ، اور جومشقیں بون گازمہ میں ان برصر کرنے اور قوم کی ایرا رسانی بر ابت قدم رستے میں بختر ہے۔ --- جب باوجود محقورا تفورا الرل موسف کے اس می اعجب از کی سنسرالط یا تی گستی تو انسس کامعخرہ انا بت موگیا ،کیون کا آگہ نوگ اس کے معارضہ میہ قادر ہونے توبڑی آسانی کے ساتھ متھوٹری مقت رار میں ، زن سشدہ مصفے کے برابر کوئی کلام قراً ن كريم ان كے اعتراضات اور وجودہ زمانے ميں ميش آنے والے واقعات کے مطابق نازل ہونارہتا تھا ،اطسے یقے بران کی بھیرت میں ترقی ادر اطافہ ہوجا آسقاکیو بکہ اس صورت میں قرآنی فصاحت کے سساتھ فیسی امورکی اطب لاع اور بميشينگون سيمي شامل مو تي جاتي تخفي ا - قرآن کریم حب تھوڑی تھوڑی مقدار میں نازل ہوتا، اور آدھر تھنو<sup>ہ</sup> مسلی انترعکیہ وسلم کے اس کے معارضہ کا جیلنج مشروع ہی ہے دیا تھا، توگویا آپ نے قرآن کے ہر ہر تجزو کے ارے میں ستقل چلنج کیا ،حبب وہ لوگ ایک ایک تجزو کے معاریضے سے عاجز اُ کے عتو سارے فران کے معارضہ سے ان کا عاجز ہونا بروج او الامعلوم بوگیا، اسسطرح لوگول كانفس معارض مست عاجز بوجانا قطعی ابت ہوگیا ، الشدادر المسس كے نبیوں كے درمیان سفا رہٹ كامتقدب إركفطم الثان اور جلیل انقسدر عبدہ ہے اب اگر قرآن کریم ایک دم نازل ہوتا تو تجب میل عالت المسع اسمنصب اورعب دسك سرن سے محروم موجات كااحمال

عقا، قرآن کے مقور ی سقر ری مقداریں ازل ہونے کی وحب سے جریل علیالت الم

## قران کے مضامین میں تکرار کیوں ہے ہ

تنبيرافا ئده

قرآن كريم مين سئله توجيد اوال قيامت اورانبياء عليم اسسادم ك واقعا ، يربار بارا منظم أياب ، إلى عرب عام طور يرمنشرك اور مت برست سنفے ،ان متام چروں کے منکر سنفے ،ابل عجم میں سے بعض اقوام سب روستانی و چین کے ہوگ اور آتش برست امل عب می کی طرح میت برست اورمشرک تھے ،اور ان باتق کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح تھے ،اور لعبن قومیں جیسے عبیبائی ان استسماء کے اعتقاد میں افراط و تفریط میں مبست ملا <u>س</u>نظے ، اسس کیتے ان معنا من كى تحفيق و اكيد كه ليع مسائل توحيد ومعاد ديمره كو باربار بجرت بیان کیاگیا، بینمبرد سے واقعات بار باربیان کے جانے کے اور بھی اسباب ہیں ا مثلاً ، یونک فرآن کر میم کا اعجاز بلاغت کے لعاظ سے مجی تنا ،اور اسس بہلوست بھی معارصت مطلوب تھا ہ اس لیٹے تقص کو مختلف ہیرالیں اور عبار توں میں بیان کیاگیا ہے ، اختصار اور تطویل کے اعتبار سے ہرعبارت دوسری سے مختلف ہونے کے با وجود بلاعنت کے اعلی معیار پر میوکی ہوئی ہے ، تاکہ علوم ہرجائے کہ يرانساني كلام بنيس ب ،كونكم الساكر المغاء كي نزديك انساني طاقت ، اور قدرست سے فارج ہے ، ووسرے برکران کو یہ کنے کی گیا سٹس تھی کروفصیر الفاظ اس فقے کے مناسب عظمے ،ان کو آپ اسستھال کر چکے ہیں ، اور اب دوسرے الفاظ اسک المان، أنهي سب ، يا به كرس بليخ كاطراقير دوسر بليخ طريق كمفالف موالي ، لبعن اگرطویل عبارت پر قادر ہوتے ہیں تودو مرے مرف مختصر عبارت پر قدرت ر کھنے میں ،اس لئے کسی ایک توع بر قادر مرم موسف سے یہ لازم مہیں آ با کہوہ دومری توع بر معى قادر شبه المليس سے ، یا یہ کہد سکتے سکتے کے واقعات اور قصص کے بیان کرنے میں بلاغت کا دائرہ ننگ ہے اور آب کو اگر ایک آ دھ مر ننبہ قصص کے بیان کرنے پر قدرت ہوگئ تو تؤیہ محض بخت واتفاق ہے ،لیکن حب تصص کابیان اختصار و تطویل کی رعایت سائف مار بار روانو گذرت من جنو سنبهات اس سلسلے میں باطل مو سکتے ، تيسرے بركه حضور صلى الترعليه وسلم قوم كى ايذا رسياني كى وجه سے شك ل وت عظ ، جنا كين حق تعالى شائد في آيت و وكفَّ لَدُ نَعَلَى كُوْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ المُعَالَقُ الْمُعَنِّدُ قُلْ مكدُدُك بِمَا يَعَدُّ لُونَ " بِن اس كَيْ شَهِادت دى ہے ، اس الحُالتُرتعالے مخانف اوقات میں ابلیاء علیہم السلام کے واقعات میں سے کوئی واقعے۔ بیان فرماتے جلتے ہیں جو مصور صلی انترعلیہ وسلم کے اس و قت کے حسب حال ہوتا ہے ناكه تصنور صلى الشرعليه وسنتم كود لمجمعي اورتستي طاصل مدو، بينا نخيبه اسي يؤعن كي جانب ایت ذیل میں است رہ فرایا گیا ہے: وَ كُلُّ الْفُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ إِلَا السَّرْسُلِ مَا لَهُ تَتَّ بِهِ فُؤَادَكَ وكَجَاءَكُ فِي هُلَا مِلْ فِي الْحَنَّ وَمَوْعِظَةٌ دَّذِ حَمِّلَ مِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَ زج: الهیغبرون کی نجرون میں سے ہم آی کوده واقعرسناتے بی جراب کے ول کی تسلی کا باعث ہو اور ان تھوں کے ضمن میں آیے کے پاس می باتن اور مسلانوں کے لئے نصیحت ویندگی ایس بہنی ہیں ا بحرسظ يركمسلانون كوكفائك ما تقول ابذاءاور تكبيت ميهنجي مهى رمتي تقي

بوصے یہ دست اوں و عاصے ہو صور ابراء اور عبیق بہ بھی ہی دہمی ملی ، اس نئے باری تعالی ایسے ہرمو قع برکو ہی اکو ہی وقت کے مناسب عال ذکر کرنے نے بین، کیونکہ بہلوں کے داقعات بھیوں کے لئے موجب عبرت ہوتے ہیں،

ملہ اور ہم جانتے ہیں کہ ان رکفار ) کی باتوں سے آب کا دل سنگ ہوتا ہے "

با بخویں سے کہ بھی ایک ہی واقعہ متعدد حقائق بر مت خل مونا ہے وضمنا ایک ایک مقام پر اسکے ذکر کرنے ہے ۔ گر یک حقیقت مقصود ایان ہے اور دوسری صفیاً تو دوسری جگراس کے بیان ہے دوسے رحفائق ملحوظ ہوتے ہیں ، اور بہل کی حقیقت صفی بن جاتی ہے ،



## دوسرى فصل

### ربہ قران برعبیها فی علماء کے اعتراضا

بیه لا اعتراض قرآن کی بلاغت پر

عیائی علماء قرآن کریم پرمبہ اعتراض برکرتے ہیں کہ یہ بات تسئیم نہیں کی جاسکتی کرقر آن کریم بلاعنت کے اس انت تی معیار پر بہنجا ہواہے جوان نی دسترس سے بہرہے ، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے نب بھی بیرا عجاز کی نا قص دلیل ہے ، کینے اس کی بہجان اور مشناخت حریث عرف وہی شخص کرسکتا ہے حسب کو عربی زبان اور لفت عرب کی بوری مہارت ہو ،

باب بيخم د لا ٹل سے امسر کو ٹا بت کیاجا جیکا ہے ، رہی یہ بات کہ اس کی مشناخت حرت وہی کرمسکیآ ہے جس کوع ، بی زبن کی كا مل مهارت بهو ، سويبر درست سے ، بيكن است ان كا مدعا سرگز نابت مذ بهوگا كيويح يهمجزه بلغاء اورفصحاء كوعاجز اور فاحركرك كيك كفاءا وران كاعاحب نربواا "ابت بهوچکا، نه صرف یه که وه معارضه بهر نهیس کرستے ، بلکه اینی عاجزی کااعترات کھی کیا ، امل زبان لے ا رکی سِٹ ناخت اپنے سلیقے سے کی ہے ، اور علماء نے علوم بلاعنت اور اسب البيب كلام كي مهارت سه اس كو بيجانا، اب سے عوام نوا بہوں سنے لاکھوں اہل زبان اور علماء کی شہادت سے یہ بات معلوم كري، لهنسنواس كامعجزه بونا يقتيب نا نابت مبوكيا ، اوريه دليل كامل دلیل ہے، ندک افض، جیاکہ ان کا خیال ہے ، اور برچیز ان اسسباب میں سے ایک ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرآن اسٹر کا کلام ہے ، ادھ مسلمان بہ دعویٰ کب کرتے ہیں کر قرآن کے کلام انٹر ہونے کا سبد صرف اس کا بلغ ہو الم ی ہے ، بلکہ ان کا دعوہ ی تو یہ ہے کہ ابلا عنت سمجی قرآن کے كلام اللى موسف ك باستاراسباب بس سے أيك سبب سے ، اور قر أن كرم اس العاظ سے مبخل مہت سے معجزات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کے اوراس کامعجزہ ہونا آج کھی لاکھوں اہل زبان اور ماہرین بلاعث کے نز دبک عیاں ہے، ادر مخالفین کا عاجر و قاصر ہونا ظہور معجزہ کے وقت سے موبور ہ نام یک ٹابت ہے ، جے ہر شخص کھلی انکھوں دیکھ سکتا ہے ، جب کہ ایک ھزار دوسواسی سال کی طویل مدت ہو چکی ہے ،

نیز ففس اقل کی دو سری خصوصیت میں یہ بات معلوم ہو یکی ہے کہ نظام کا کافول باطب اور مردور ہے ، معتزلہ کے پیشوا الوموسی مزد ارکایہ قول مجی نظام كے قول كي طرح مردود اے كر اوكوں كو اس قسم كے نفيح و بليغ قرآن بنانے كى قرات ہے ' اس کے علاوہ بیشخص ایک دلوانداور پا گل متفا، حب کے دماع برکر سب

اریا منت کی دجرسے حسشکی غالب آگئ کفی اس کے نتیجے میں المستنع کی بہت سی بنه یانی اور د نوا بنگی کی باتیں اسسنے کی ہیں ، مثلاً ایک جگر بوں کہنا ہے کہ "خراجوت ان اورطسهم كرسف ير قادري، اور اگر ده ايساكري تب كبي ده ضرا بو كا مرجوا اورظالم ؛ دوسری جگه کہتاہے کہ جوشض بادست است تعلق رکھے گا وہ کافرہے ،نہ فودكسي كادارت بن سكماب اورسداس كاكو في وارت بوكا، رهی به بان که وه تمام کا بس جودوسری ز بانوں بس معیاری بلاغت رکھنی ہں ان کو بھی کلام الّبی ماننا پڑ اے گا ، سویہ مات نا قابل سیم ہے ، اس سے کہان كمة بول كابلاعنت كي اس اعلى مرتسب بير بينع جانان وجوه كي مطابق أ بت بہیں ہواجن کا بیان فصل اول کے امر اول و دوم میں گذر دیکاہے ، اور نہ ان کے مصنعین کی جانب سے اعجاز کا دعوائی کیا گیا ہے ، ندائسس زبان کے تصحاعیان كه حارمن المسيم عاجب زيد الم المجريمي الركو في شخص ان كنابوس كي نسبت اس قسم کا دعوی کرے تو استے ذیتے اس کا ٹبوت دیا ہو گا، بھراگر وہ ٹابست دكر سطح توامسيم كے باطل دموسے سے احر از عزورى ہے ، اس كے علاوہ صرف لعص عیسا یُوں کا ان کتا ہوں سے متعلق برمشسبهادت دینا کہ ان زبانو س میں یہ كا بي بلاعنت كے اسى معيار بربہو كنى ہو الح بي حس معيار برعر بى زبان مسين له عینی بن صبیح ابوموسسی مزدار (م ستنده) بنه بیت فالی قسم کے معتزل میں سے بی ، نے انہاور آق کی بناء پر اس کے دواع پرخشکی کالب آگئ کھی ، قرآن کے مخلوق ہونے پر انسس کا عَدَّا و اس قدرشد پرتھا ة ين كوقديم ان عان كوكافركة سقاء بيهان مك كوعلام سف برستاني في نقل كيا ہے كواك مرتب كو ذريع ور ابرامیم سندهی م فامست بوجها کرروئ زین پر است واون کے ارب بی بھا راک فیال ہے اسکے دگاکہ سب كافريس ابراييم في كماكم بندة طوا إجات كى بارى بين قرأن يا كهتا بكرتمام أسسانون اور زبين كى کی وسعت رکھتی ہے ، پھرکیا اسس میں صرف تم اور متھا رہے ساتھی رہیں گے ؟ اس پروہ کھسیانا ہو كيا ، (الملل والنخل للشيرستاني، ص١٥ ج١) ك ملاحظهم الملل والمنحل الشيرستاني صووح اول ، قابروسيم واعد،

قرآن کرم ہے، قابلِ سبیم بہیں موسکا، اس سے کہ چینک یہ لوگ نوداہل زبان نہیں م اس لئے نہ تو دومسری زبان کی تذکیرو آپنٹ میں ،مفرد تشنیہ جمع میں امتسال ز كريكة بن انمروزع ومنصوب ومجرور بن تميز كريسكة بن العيرجا أيكه زياده بليغ اور کم بلیغ میں تمیز کرنا ،اور برامتسمیاز شکرناع بی زبان کے سساتھ ہی مخصوص ہیں بلکہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں تھی ،عبرانی ہویا بونا نی، سریانی ہویا لاطینی ان کو بیمهارت ها صِل شہیں ہوسکتی ، اورامسس امتیاز مذکرے کامنشاء ان کی زبان کی تنگ دامنی ، بالحصوص انگریزوں کا تومین حال ہے ، کیونکہ بیر مجی اپنی تنگ دامنی میں عیسا بیٹوں کے ساخط مشر کیک ہیںالبہ عام عیا بڑی سے یہ لوگ ایک خصوصیت میں ممتاز ہیں اور وہ یہ کہ یہ نوگ تمسی دوسری زبان کے چندگنتی کے الفاظ سے واقعت ہوجانے کے بعد ابنے بارے میں می گمان کر لیتے ہیں کرہم اس زبان کے ماہر میو کیے ہیں، اورکسی علم كے جندمسائل كے جان لينے كے بعد اسے كوامسس علم كے علماء ميں شمار كرنے لكتے این ان کی اس عادت بدیر لیونانی اور فرانسیسی حصرات مجی اعتراص رطعن کرتے بی ہمارے پہلے دعوے کا بٹ اور یہ ہے کہ شام کے بڑے یا دری مسسر کسیں مارونی نے اسقف اعظم اربانوس مہتم کی اجازت سے بہت ہے یا در اور کراہبوں له انگریزی زبان میں مختلف اصناف ( GEENDERS) کے بیٹے بالعوم ایک می تسم کے صیغ ہیں،اس کے برخلات و بی میں براک کے لئے الگ ہے عدد NUM BER) PLURAL SINGULAR SETUNDINGE SINGULAR IEL FER کے برخلاف عربی میں ان دونوں کے علاوہ تثنیہ ANA کے لئے بھی الگ صیفہ ہے ، یہ تو بنیادی اموریس ورقی کی دسعت ہے اس کے ملاوہ عربی کے لغات ۷۵ C ABUDA NY انگریزی کانسیت بہت زیادہ ہے ۱۲ تفی ید اربانوس بیتم ( URBAN VIII ) ستاله یا اربانوس بیتم ( URBAN VIII ) ستاله یا دربانی ید

وہی لیے ہے جس نے مشہورسا شنیدان کلیلیوکی مخالفنٹ کی بھی ﴿ براً نیکا ، ١٠ تعتی

علماء اور حبرانی یونانی عربی زبان کے برحانے والے استا تذہ کو اس فرص سے جمع کیا کہ یہ لوگ اُس مور بی ترجمب کی اصلاح کریں جوبے شمار اغلاط سے بھر ہوا اور بہت سے مصامین سے خالی ہے ،ان لوگوں نے مصلطاع میں اکسیس لم میں بڑی محنت اورجانفشانی کے بعداس میں اصلاح کی ، میں جونکہ باوجود اصل ح تام کے ان کے ترجوں میں مہت سے مطابق باتی روایتی خصدات کے مطابق باتی روایتی خصدات کے مطابق باتی روایتی اس لئے ترجم سے مقدمہ میں اکفوں نے معذرت بیٹ کی ہے ، بیں اسس مقدمہ سے بعینہ ان کی عبارت اور الفاظ میں ان کی معذرت نقل کر انہوں، وہ یہ ہے: ہ تم اسس نقل میں بہت سی چیزیں اسبی با دُکے ہو عام قوا بن لفنت کے خلاف ہونگی مٹلا مونت کے عومن میں مذکر اورجع کی جاکم خود اور شنب کی بجائے جمع اور زیر کی حكم ييش ادرام مي نصب اور فعل سي جزم احركات كي حكروت كي زيادتي وغيره وغروان تام بالوں كاسبب عيسائوں كى زبان كىسادكى بے اوراس طرح الموں نے زبان کی ایک محفوص قتم بنالیہ ، یہ بات صرف عربی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ لاطین اور اونانی حرانی زبانوں میں کھی اسب یاء اور وسولوں نے اوران کے اکابراور مطروں نے مغات اور الفاظ میں اکسس فتم کا تفافل براناس ،وج اسكى يرب كرد وح القدمس كايرمنتاء كيمينبي بوا، كركلام اللي كدا ن صوداور بإ بنريوں كے سسائة جكرويا جائے ہو كوى واحد نے نگائی ہیں، اسی لئے اکسینی ہارے سامنے ضرابی امرار کو بغیر فعما حت و بلا عنت کے پیش کیا "

دوسرے دعوے پر برستہ ادت موجود ہے کہ مشہور سیاح الوطالب خان فی ادسی زبان میں ایک کتاب مسیر الطالبی تصنیف کی ہے ، اسس میں اسے اپنا سفر نامہ لکھا ہے ، اور مختلف مالک کی سیاحت میں جو مالات اُس نے دیکھے ان کو قلمبند کیا ہے ، انگسہ تنان والوں کی نوبیاں اور عیب بھی اسی سلسلہ میں شارکرائے میں واسس کی کتاب سے آٹھویں عیب کا ترجمہ کرے نقل کرنا ہوں ، کیونکہ اسی

موقع بداس كى سزورت ب، وه كتاب كه ،

سنے لیورکہا ہے کہ : سندن بی اس قسم کی بہت سی کہ بی جمع ہوگئی ہیں کہ اب کچھ زمانے کے بعدابلِ حیٰ کی کمہ بوں کا بیجا ننا مشکل موجائے گا !!

رہی ان لوگوں کی بہ بات کہ باطل مضامین اور قبیح مقاصد کو بھی فقیہ ہے و بلیغ عبارت اور الفاظ میں اداکیا جاسے کا ہے ، اس سے الیا کلام بھی کلام الہی ہونا چاہئے۔ سویراعتراض قرآن کریم پر ہرگز وار د نہیں موس کیا، اس لیئے کہ فران سیجے رہز وع سے اکٹر تک حسب ذیل سن تئیس مضامین کے بیان سے بھرا ہواہے ، اس کی کوئی طویل اکٹرت الیسی نہائیں گے جو اُن معنامین میں سے کسی معنمون سے خالی ہو،

فران كريم كے مصا ميں بر صراى صفائت كا مادو كماليم ،اس كا واحد بونا ، فتريم واركى بونا ،ابركى اور فادر بونا ، عالم وسيسع ولقير بونا ، مشكل حكيم و خبير بونا ، خانق السمون و الاحق بونا ، رحيم مله اس بات كي مثاليس و يجھني بول تو يَ جَلَّ كِ مُستشرقِين كي كتب كامطالعه ذرا ينجيءَ ،ان بير اس قيم كي ديشا بيذاله على هي تا:

کی بے شمار شالیں ملیں گی ۱۲ تنق

ويمن بونا، صبورو عاد ل بونا، فد دسس د محى وممتيت بهونا وغيره وعيره . الترتعالي كاتمام عيوب متلاصروت ، عجز ، ظلم اور مبل سع باك برونا ، P توجیدخالص کی دعورت ،اورسٹرک سےمطلقاً مانعت ،اسیطرح تثلبیشے (P) منع كرناكه يرميى لقيني طورير منزك بى كاليك شعبه ب جياكة آب كو بوسف إس البياء عليهم السلام كاذكراوران كرواقعات اورقصص @ ا نبياء عليهم السلام كالهينيه بثت برستى اوركفروسترك سے احراز 0 بيغيرون برايان لأنے والے معزات كى مدح اور تعر لفٹ كرنا، (7) انبياء عليهمالت لام كے مرمان والے اور حج شلانے والوں كى مرمت 3 تمام بینمبروں پرایان لانے کی عموما تاکید کرنا اور خصوصیت کے ⦸ علیسی علیرالسلام برایان لانے کی تاکید ، یہ وعدہ کہ ایمان والے انجام کارمنکروں اور کافروں بیے غالب آ بیس کے ، (1) قيامت كى حقيظت كابيان ، اوراس دن مين اعمال كى جزاكى تفصيلات ، 0 حنت اور دورزخ کا ذکر اورانگی نعتوں اور عذابوں کی تفصیل ، (1) دنیا کی مذمنت اور اسسکی بے ثباتی اور فانی ہوسنے کا بیان ، 1 آخرت كى مرح ادر فضيلت ادر استنظم دائمي اوريا شيرار مونيكا بيان . **(P)** حلال جيزوں كى حلن اور حوام جيزوں كى حرمت كابيان، 1 **(**  $\Theta$ التكرنعالي كي محبتت اور التكروالوس كي (1) شوق دلانا،

ان دسائل اور ذرائع كابيان بى كاختسباكرانے سے انسان كى رسسانى ضرا تک مکن ہے ،

بركارد ل اور فاسقول كي صحبت اور يمنشيني سے روكنا اور و حمكانا يو  $oldsymbol{\Theta}$ 

بد نی عبادتوں اور مالی عبادات میں نبتت کوخالص رکھنے کی تاکبید کر ال **(** 

ر یا کاری اورست سهرت طلبی بیدوعید، **①** 

تہذیب اخلاق کی تاکید، کہیں اجمالی طور پر کہیں تعصیل کے ساتھ، (m)

**(P)** 

بُرْب اخلاق اور کمینی خصانتوں برد معمکانا ، اجالی طور بر ، اخلاق مسند کی مدح اور تعرافیت جیسے بر دباری، تواضع ، کرم بشیجا • ياک دامني د سخيره ٠

ہے۔ اخلاق کی مذمن جیسے عصر، کبر، بخل، بزدلی اور طسلم و غیرہ ، (F)

تغوی ادر پر مهنر گاری کی تصبیحت ، <del>(1</del>

الترك ذكراوراسكى عبادت كى ترغيبك، 60

ب*لا سننه به بتهام بانین عقلی اور نقلی طور بر عبس*ده اور همو و مین ان مضایین كاذكرقران بي بحرث أوربار بار تاكيداورتقر يرك لئے كياكيا سے ،اكر ب مضامین مجی قبیع بوسکتے میں تو بھرمعساوم بہیں کہ اسھی بات مھرکولسی ہو مسكى مع البنة قرآن من مندرج ذيل باين أب كوسركز نهي ملي كي،

ہا ٹبل کے فخش مضامین ،-نالاں بغیرنے اپنی بیٹی ہے زناکیا تھا ،

اله مثلاً ويجعة على الترتيب فالخد، انعام، اع ، آل عراق عا ، منفت عد ، نساء ع٢٠ ، قصص لغزو ع ١٦ وع ا دنساء ع ٤ ، العام ع ٢٠ ، الموسنون ع ١ ، نباع ١ ، الواقع ، التوت ع ، انعام ع م المائدة ع لناءع ٥٠٥ ع و وقوبرع ٥ ، آل عمران ١٠ الصف ع٢ ، الناءع ٢٠ مجادله ع١٢ لجرات ع ٢٠ غل ع١١٠ آل عران ع ١١٠ النورع ٢ ، ١٢ تتى ك جياكر بدائش ١١٩ ٣٣ تا ٢٩ يس تحرت لوط علىسام كالت بين ب،عبارت كيارة ديكهة كتاب بداصفر ٢٣١ ج (حامشين

یا فلاں بنی نے کسی دوسرے کی بیوی سے زناکیا ،اور اسس کے خا وند کو حیلہ P ادر مرست قتل كرديا، يا استن كائے كى ليرجا كى تھى.  $\odot$ یاده آخر میں مرتد ہوگیا مقااور مرد شرت برسنی اختیار کی ملکہ ثبت خانے P باس نے انٹد برتہم نداور بہنان رکھا ، اور تبلیغ احکام میں درو عگو تی ہے ➂ کام لیا ماوراین فریب کاری سے ایک دوسرے بنی کو فضن فیب او دری يا يركه داؤد علب التلام وسليمان عليه التلام اورعسيني عليه الست لام  $\Theta$ رنعو ذبات سرامزادون كي اولاد مين ، لعني فارضُ بن ميمودا كي يا بركه الله کے ایک بڑے رسول جو ضرائے ہے اور انسیاء کے باب ہیں ان کے ہے الا کے نے اپنے اب کی بیوی سے زناکیا ، اوران کے دوسرے بیٹے نے اینے بیٹے کی بیوی سے زناکیا، مزید یہ کوم ا میں در ۲۔ سموسل ۱۱ ، ۲ ما ۱۵ بیس مصرت داور علیدال ام کے بارے میں ہے ، الله جبیاک فروج ۲۲ ؟ تا ۲ میں صرت اردن علیالام کے بارے میں ہے ، سله جياك ١٠ سلاطين ١١ : ٧ ، ١٣ يس حفزت سلمان عليات الم ك بار عيس به ، الله صيال ا-سلطين ١١ : ١١ ، ١٩ مي ع الدري عبارت كيليخ و يحفظ كتاب بناص ٢٥٢ مع ١١ ت هد فارض کی اولادیں سے ہونامتی ۱: سیس ہے اور سیالت بات میں ہے کہ بہودا نے اپنی بہو تمرست زناكيا يقا احبن سے فارمن ميداموا ١٢ تق ك الله كرا مول عمراد معرت يعقوب عليال المجين ، ان كرا عام والى الم دوبن تقا (سدالش ٢٩: ٣٣) اور ان كے بائے ميں بائيل كے الفاظيہ بين بدار دوبن نے جاكريانے باب كى حرم جلب وسے مبارت کی اور اسرائیل کو پرمعلوم موگیا اور استان ۱۳۳)

ک دوسرے بیٹے سے مراد یہوداہ ہیں ،جن کے بات میں پیالٹ 18: 18 میں نقریج ہے ،

اسعظیم الستان بنی نے اپنے دونوں محبوب جیوں کوامسس حرکت کوشٹا توان کوکوئی سزا نہیں دی، سوائے اس کے کہ مرتے وقت اکھوں نے بڑے كواس سنينع حركت يربردعاء دي، اور دوسرے لراكے كے حق ميں توارا منى كاكبى اللسدرينس ك، بكر مرتے وقت اسے بركتوں كى دعاء دى ، یا برک ایک دوسرا برا رسول بوخدا کا جوان براسے ، اور حب نوددوس شخص کی بوی سے زناکیا تفاحیب اسے محبوب سٹے نے محبوب بھی لیعنی اینی بہن سے زناکیا اور رسول نے سنا ، تو تھی اس کو کوئی سزا تہا۔ س دی، شایداس سے اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نود مجی زنا ہی مبتلانها الميى مالت مين اس وكت يردومرك كوكيا سزادينا ؟ بالحضوص اینی او لاد کو جمیم برتمهام با تیس بیهود و نضاری کوتسلیم میں ۴ اور ان وافعات کی تفریر بج عب رعتیق کیان کتابوں میں ہے جودو اوں فسریق کے زور کے کم بن یا یہ کرسیمی علیہ است الم مسی شخصیت جوعیسی علیہ انتسلام کی سنسمادت کے مطابق اسرائيلي معبسدون مين جليل الفت دريني مين داكر حسبه جو ستحض آسمان کی بادست ہی میں جھوٹات وہ انسے برائے ) ایفوں له أعرد بن ... توين كي طرح ب ثبت ب السيط محق فعنيلت نبيل هي ، كيونك تواسع ب ے بستر مربع عا، تونے ، سے بخس کیا ، روبن میرے مجھونے بیر حظمالیا " (بیدائش ۴۹: ۲) عله «سيبوداه سے سلطنت نہيں مجھورتے گئ . . . . اورقوس اسئی مطبع ہوں گی الح '' دبيرات <u>اسم</u> الله معرت داؤد عدیال دام مرد میں، با شبل میں آب ہی کے بارے میں بیمن گھڑت اور سشر مناک وقعہ ذكركي كياب اكابول في الن العراور ماكي بوى ان كرك اور الوم وادر (٢ مموس ١١٠ مام اور بيے امنون سے اپن بن ترسے بڑی جالباری کے ساتھ زاکیا ۱۰ سموٹیل ۴: ۲۱) ساتھ ہی ب مجى ذكور ہے كر معزت داؤد عليه الله كو اسكى اطلاع ہو تي ، مگر آپ نے اپنے بيتے كوكو تي مزنديں دى، صرف عضروت (٢٤١١١٣) (ماستىم الله صفحه المنده ير)

نے لیے دور سے معبود اور رسول بنانے دامے بینی عیب می علیات لام کو مجہو ک تعلق کی بناء برتیس سال کے ورے طور قربنیس میجانا ، حب یم یہ معبود اپنے بندے کامر مدینہں ہو گیا ، اور حیب یک ان کی جانب سے بیتسمہ کی رسم کی تکمیل انہاں ہو تی ،اورجیب کسامسددسرے معبود کے اس تبیارامعبود کبوتر کی شکل میں نہیں آگیا ،اس تمیہ ہے معبود کو دوسرے معبود کے یاس کبوتر کی شکل يس آنا ديچه كرنجي علياب لام كوخدات او ل كاحكم ديا داً ياكه د در امعو دي ميرا رب اور آسمان ورسين كاف لقسطه یا ایک دوسرے رسول جوا علیٰ درجے کے جو رمیمی ہیں ،ادر جن کے پاکسس ہوری کا تھیلا کھی تھا اور حن کا نام نامی ، میوداا شکر اوق ہے ، بہ صاحب کرامات رصفی گزشته کاماشیرته ) حضرت علیی عبراسلام کے س رشاد کی طرف اشار میے : و جوعور توں سے بیرا ہوستے ہیں ان میں بیرحن بیسیر دینے واسے سے بڑ کوئی نہیں ہوا ، بیکن ہوا سانی بادشاہی میں جھوٹا ہے وہ اس سے بڑ ہے ' رمتی اا: ١١) میہاں "جوا سمان کی بادشائی میں جبوال سے اسے مراد محزت عیسی علیہ السلام ہیں ۱۲ اله و فو الرا العابلة معزت يمي عليه السلام كه اس ادمت د كي طرف اشاره ب : و بين في د و ح كوكورتر كي طرح أسهان س أترت و يكما ب اور وه اس بريم هم كياء اور من تواس بہجا شار مقا ، گرحس نے مجھے انی سے بتیسہ دیے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا جى يرتور وح كو أرت اور كالمرت ديكے وہى روح القرس سے بيشمرد ينے والاب، يا كيز یں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ برضرا کا بٹیا ہے میر ( نوخا ۱ ۳۲۱ سام ۲۲) کله عیسا یکوں کے بہاں کسی سے بہتمہ لینا اسسے مربر ہونے کے مرا دف سے ،اور منی بہت ولوف اللہم تفريح ہے كھزن مسلىء في صرت محيى اس بيسم ليا،اس سے لازم أيا كرفداني بندے كامريد سوكيالا سك تبيرامعبود ليبئ رورح القدلسس ١١٣ مله بلكستى ١٠:١٠ ياسے تو يرمعنوم برتا ہے كه س وقت تهجي نبس سبحاني، بينا كيز قيد موسف كے بعد اپنے شاكراد

كو مجصيحكر حضرت عيني على السلام في مجيواياكم " أينوالا توبي بي في م ادومرك كيره دليمس أو ١١ نقي .

464

ادر معجروں دالے کھی ہیں، اور حوارین ایں ان کا مشار تھے ہے، اور جوعیسایوں کے نظریہ کا تعزیہ کے تعزیہ کا تعزیہ ک

466 يا يركه كانفاً بوسسد دار كابن تفا، اورحبس كابني بونا الجيلي كي شهادت سے ٹابت سنے اس نے بھی لینے معبود کے قبل کا فتوی دیا تھا ، اوراکسس کی يكذب وتكفي راورا بانت كي تقيفه عرض سولی دیئے جانے والے معبود میں تین بھوں کی جانب سے تین عجب امور تع

اولاً امرائیلی نیمول کے مركروہ نے اپنے مجود كو يورے تمنیس ال تك كا مل طورير منهي مهي نا ، حبب نك وه ان كامر برمنهس بوگيا ، اور تبييرام جو د اس بر كبونزكى شكل مين ازل منهس موكيا، دوسرے اس معبودكے دوسرے بني كالمخفوري سي شفعت کے لالے میں جس کی مقت را رمرت تیس در ہم کفی ، اپنے معبود کو دستمنوں کے جھ گرفآر کرا دینے ، اور اہبے معبو د کی محبت پر اتنی قلیل منفعت کو ترجیح دہیے ہر تیار ہوگیا رے اسی معبود کے تبسرے نبی نے اسس کے قبل کا فتو کی دیا اور اسس کی تکذیرہے (بقبرصفى مُدْرَسْت ، كرتى بين وچنا كجذلوقا ٣٠٢٢ مين بداورسيطان يهوداه مين سها، واور لوحنا ١٤١ ١٧ ميں ہے :" اور اس نوال كے بعد شيطان اس ميں ساليا اور ٢٠ ، ٤ ميں ہے ١٠ تم ميں ہے ايك شخص

شیطان ہے اس نے پیٹمعون اسکریوتی کے بیٹے بیوواکی نسبت کہا، اوراعلل ا: ۱۸ بس ہے ایماس نے بد کاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کی ،

اس کے علاوہ اگریہ نے آقاکو بچر واسف سے میں " نبک مفصد" پیش نظریت ، ہج کڑی کو تمنسے صا بان فرمتے ہیں تو تیں روپے کے مول قول کے کیا معنی تھے ہے کیا۔ نیک مقعد ا بغیر پیسے لئے ہوا نہیں موسكة تقا ؟ كير اكريه واقعى نيك مقصد مضا توكير لعبد مي اسيح ير بات كين كاكيا مقصد بوسكاب كم يس في كناه كي كم ب فضور كوقتل كيد يكووادي " (متى ١٠:٣) اور اليوسية أب كويهانسي كيون دى ؟ صياكمتى ٢٠: هين تقريح ب ١٠ تقى صغرنوا لاستسيس كالفار CAIA PBAS) حضرت عینی علیالسدام کے زمان میں سردار کابن تفا، بوحنانے نقل کیاہے کہ! اسسال سردار کابن بوکر نوت ا كى كىتىوس اس قوم كے واسطے مريكا يوف اور ١١ ؛ ٥١ ). س ميں اس كے بى دينے كى تصريح باتى جاتى ہے، سله اناجیل میں برواقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ بیجودی صرت عینی عکو بحث کر کا تما کے برس سے عجال اس فے مطرت عیلی م کودا جب لفتل تر روید یا ۱۰ ورج حرین نے آب کے دوستے مبارک پر بھو کا ۱۰ اور

وبقيرهاشيريكه برصغراكندم

سك يعنى محررت يحلى عليالسلام ١١ س)

تحفیہ۔ رکی، بہرطال

بہرصال ہم فدا ہے الرسس کے بڑے عقائدے بناہ مانگے ہیں، جوانب یا عقاد علیہ بہرسال ہم فدا ہے الرسس کے جو تے عقاد علیہ باللہ ہم السس کے جو تے عقاد البیاء کے بارے میں نہیں رکھتے ، نبیاء علیہ مسلام کی باک مستنبال ال شرمناک ، البیاء کے بارے میں نہیں رکھتے ، نبیاء علیہ مسلام کی باک مستنبال ال شرمناک ، الزامات سے یاک ہیں،

رومن كينهولك عيرمعول ظريت اليركاثفا كالكراك كيونقل كياب

اس کی تھر رہے عمب رجد بیر میں موجود ہے ،اسی طرح اس نوسے کے دوسے رمضا بین ہیں ہماری اورسٹ ری دنیا کی عقیب حیران ہیں قرآن کریم میں کہیں ان کا ام ونشان انہیں ماری دنیا کی عقیب حیران ہیں قرآن کریم میں کہیں ان کا ام ونشان کہیں ماری مناک ، توں کا معتقد عیب نیموں کا سبتے برا اور کشیرالتعداد فرقبہ کمیتھو لک ہے ،حس کی تعداد بعض بإدر اوں کے دعو سے کے مطابق اس زمانہ ہیں کھی دو سو ملین کے برابر سے ، شلاً ؛۔

ا مرمیم علیها التلام کی والدہ کو تھی بغیر خاوند کی صحبت کے مرمیم کا عمل رہا، یہ حقیقت استرام کا عمل رہا، یہ حقیقت استرام کا حقیقیا تیوں پرمنکشف ہوتی ہے،

استرمیم علیہا التلام کا حقیقیا خراکی ہاں ہونیا،

کر حصرت مرم کومستفد " فراکی ال " کہا جائے لگا ، اس تخیل کے ارتقاء کی اوری الریخ کے لئے طاحظ

اگریہ فرض کر بیاجائے کہ تمام اطراب عالم کے یادری خواہ مشمال میں ہوں یا جنوب میں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ،سب ایک وقت میں عثناء ربانی کی منقم النجام دے رہے ہیں، تو کمبیتھولک عفیدے کے مطابات لازم آ تلہے کرکر وار ورا وال ا بحث أن مين مختلف مقاماً من براس مسيح مين حلول كرجاتي مين جوخدائي اور انساني دولون فتوں میں کا مل سمجی ہے اور کنواری مریم سے بیٹ سے بھی سیدا ہواہے ، ج ابک روٹی کو حب کوٹی ہا دری توڑ تاہے ، اگر حب راس کے ایک لاکھ محریث لرد بيت اس كابر محوا كابل ومكل طورير مسيح بن جا أيد والركوب والدكندم كايا باجانا بھرانسس کا بیسنا جا نا ، بھرگو ندھ جان ، تھررو ٹی بنٹ ، تھر سکرشے ہونا . یہ تنسام با تیں محسوسس اورمشا هد میں ، گرعیسا بیُوں کے خیال میں ان کاموں میں قوتین حست بنكاراورمعطل موجاتى ب

شبن اورمورتیں بنانا اور ان کے سلمنے مسجدہ کرنالاڑم اور عزوائی سے ،

اسقت عظم الوب ، برا بمان لائے بغیر مجات ممکن نہیں ہے ،اگر حیر وہ واقع میں

كيسابى بركاروبدذات يمو

اله اس رسم كي تشريح وتفصيل كے لئے ديكھے صريب جلدا ون كاحاشيا ورصيم الله ١٦ ٨ مجلد برا سك عشاءر باني كى تشريح مين شروع بى سے عبياتى علماء كاشد بدائع كان رباہے ، اس عقيدے كو آخرى شكل سينظ عقامس ، كوشنس ( 57 THOMAS AQUITEAS A .D 1227-74 ) في دى ہے ، اوراس نے اپنیسٹیورکتاب ( SUMMA THEOIOG ICA ) میں تقریح کی ہے کہ روقی کام " كوا كا مل طور يرمنين عا ما بيه ، و تحقيق إنسا تيكلويير يا برطا نيكا مقاله " Bucharis " عند يجي سك أن لة الشكوك ص ٢٦، ج اول بحال ترجه قرك كرم المه باوري سيل ، مطبوع المسكنة ، آج يجي آيس كليسا مي حفرت عيسى ١٤ ورمريم على تقويرين الكي بولي اليس كيضي بافاعده سجده كيا جانا ب ١٢ ت الله بوب كے بارسے میں كيتھوںك عقيدہ بر ہے كه وہ وار اوں كے مردار جناب بطراس كا ناتمب ہے اوروه تمام اختیادات بوجناب بطرس كو عاصل تف اس كوحاصل بس ، بيان يك كرا بخيل بير بطرس کے جو فضائل بیان ہوئے ہی سٹلا یہ کردہ مسیح کی بھیروں کے گلر بان میں والوخا ١١٠١ اما يا

روم ا ادری ہی اسففت الم بن سكتے اس كے سوا دركسى كے سے برمنصب روا ہیں ہے ، وہی عبادت گاہ (گرجا) کا سسردار اور غلطی سے پاک ہے ، ردم كاكرجا تمام كري س كى اصل ادر برط نه ، اور سب كامعتم كى مغفرت ناموں کی فروخت: پرب اور اس کے متعقبین کے پاکسس زبر دست خزار سے ، ہوان کو پاک بھنے والوں کی جانب سے ندرانوں کی شکل میں ملتاہے ،ان عطیوں اور ندرانوں کے عوص مسب بدب کی جانب سے ان کومغفرت اور بخت شی عطاکی جاتی ہے ، انحضوص اسے قت کہ وہ اس کی گرا ں فتمیت اور ابور سے بورے دام وصول کر تیں ، حسب کا ان میں کا فی بونب حرام كوصلال كرم یوب عظم کو حرام جزوں کے ملال کرسے اور حلال کو حرام بادسینے کے مکل اسد ماصل بی ،معلم مینائبل مشاقہ جو علماء پروٹسٹنٹ میں سے ہے ، اپنی کتاب و اتبجہ بنز الانجيلين على الطبل التقليدين "مطبوعر مروت المهماع من كماسع: رگذشتہ سے موسست کوہ کلیسا کی جان میں اور ان کے یاس سمان کی باور اس کی کنی ں میں وہنی وا د ۱۲ بتام فضائل مراوب بر بھی صادق آتے ہیں ، کستھو مک فرقہ نے ہوپ کوج وسیع اختبارات دیئے ہی اور ان كه صرح فعط استعل كياكي اور اس رحيق قدر احتى جها السي تفصيلي "ريخ كيية ويحقة بر ان کا، صلاف جامعاله ( PARACY ) مختلف یا یوس کی برکاری کا حال معلوم کرنے کے اع و مجعة قواريخ كليسائيروم ص ١٢١، اور Cioe KE كي آريخ كليسا، ص٢٥٠ و له ان باتوں کی تفصیل کیلے د منظم ہو برط اسکامقالہ PAPACY اور Roman Cathalic تله یادری خورستیسر عالم کیمتے ہیں : استعزت الموں کی تجارت عام منی حس کے باعث البان بشب ما كوكناه كابدل روسيير ويحرمزا سعبرى قرارديا جامانها تاتو يخ كليسات روم اص ١٣١ المرور مستسمة كان يوب كو بحيثيت واضح تونون (icGisLATOV) اور بحيثيت فاصلى تمام اختيارات من " ( POPE) אותשול (POPE)

"اب تم ان کود کھونگے کردہ جی کی شن دی بھتیجے سے اور ماسوں کا نکاح بھا بنی سے
اور کسی شخص کی مشاوی اپنی صاحب اولاد بھا و رج سے کمتب مقدر سے کی تعلیم اور ان
کے پاک اور مقدر سی جامعین کے حکم کے خلاف جائز کرتے ہیں، یہ محر بات ال کے نزدیک
اس اوقت حلال اور جائز بن جاتے ہیں جب اس کام کے لئے ان کورشوت کے طور پر
کانی رقم مل جائے ،اس طرح بہت سی یا بندیاں اور بندشیں ہیں جو انھوں نے اہل کلب ا پر انگادی ہیں ،اور بہت سی آن چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا صاحب سے دیوت نے کھم
کیا جنا ،

س کے بعد کہا ہے:

ہ بہت سی کانے کی بین بی جن کو حوام کر دیا ہے ، کیم حرام کردہ کو دو بارہ ملال بنادیا ، اور جانے زمانے میں بڑے و دونے کے دن جس کی تر می بڑے دور شورے کے دن جس کی تر می بڑے دور شورے دونے دونے میں بڑے دونے میں بڑے دونے میں بی کوشت کا کھانا جائز کر دیا ۔

اورکا ب تیرو خطوط "کے دو مرب خط کے صفحہ ۸۸ یں لکھا ہے کہ :م فرانسیسی کارڈ نیل زباڈ یا کی آ ہے کہ ایب اعظم کو استقدر اختیارات ماصل
یس کدوہ حرام جیزکو جائز قرار دیدے ،ادروہ نعائے تعالی سے بھی بڑلہے "؛
تو بہ تو بہ الشر تعالی اس کے بہتانوں اور الزاموں سے باک ہے ،

مردوں کی مغفرت بیسوں سے

ا صدیق کی ارواح ، مرطر ، یعنی جہنم میں عداب اور تکلیف میں مبتالا اور الله کارڈینل ( CARDINAL ) کلیساکا ایک عہد مہے ہو بی سکے انحت سبت اعلی درجہ ایک ایپ کے مخت بہت سے کلرڈینل ہوتے ہیں جن سے کلیساکی ہیبت ساکہ ( ۲۵۰۵ میں کا عجم عرصی ایپ کے مخت بہت سے کلرڈینل ہوتے ہیں جن سے کلیساکی ہیبت ساکہ ( ۲۵۰۵ میں کا کرتے ہیں بیجن تشکیل پاتی ہے ، ہی لوگ نے بوب کا نتی سر کھی بول دیا ہے ہیں اور کلیسا کے نظر ونسنی کی گرانی کرتے ہیں بیجن اوقات سافظ دور سے بادر لیل بر معنی بول دیا ہے و بر ایس کا متاب کے نفوی معنی ہیں، یاک کر نیوالی چز یہ نصر ان اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ہے کہ نوی معنی ہیں، یاک کر نیوالی چز یہ نصر ان اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ہے کہ انسان کو باک کرتی ہے کا ت

اس كي آگ بين نوط بوط رستي بين ، بيب ان يم كه بوب اعظم ان كو بخت شرعطا كرسے ، يا يادرى لوگ اينى قداستان كى طاقت سے اسسكى لورى قيمت وصول كرنے حصول منات کے لئے سندیں حاصل کرنے ہیں، گران عقلتہ دوں پر تعج تسب ہو الب کرجب براس مجود کے ضلفا عسے حصول نجات کی سندیں نو بدرہے ہیں ب کا حکم آسمانوں اور زمین میں اور نا فذہبے، توجو لوگ امسس عذاب سے سنج ت یا نے ہں ان کی مہریکی ہو تی رسسیدیں کیوں طلب بہس کرنے ، اور پی نیک لیرب کی فدرت روزان القدس كے فيمن من برابر بره هتى ربنى سے ، اس سے بوب ليود ہم فيم ور مخبست کے لئے درستا دیزی طکط ایجاد کے ابواسکی طرت سے یااس کے وكس كى جانب سعدابنى كذرت نذاوراً شنره خطاق واوركما بول كى مغفرت كے خريرا ركو دسے جلتے ہی ،جس میں حسب دیل صفون لکھا ہو السے ، و بهارارب مسيح نيوع بخد بر رحمرت كاه اور بخد كوا بني رحمين كالمرسع معاث كرسه كا، المالعدمج كوسسلطان الرسسل يطرس ولولس اوراس علاقرك برس تیری خطاف کو بخشاہوں، نواہ کسی جگران کوکیاگیا ہو، کھردوسرے تیرے تصورون كواوركومًا بهول كواگر جروه مشهار سے زیادہ ہوں، بلکد آشدہ كى لغرشو كو منص اوب نے طال كيا ہے ،اورحب ككمنياں رومى كلياكم المظ ميں ہى یں ان تمام عذابوں کو بخت نا ہوں ہجن کا تومطہر پیٹسسٹی ہونے واللہے ،اور یں مفدسس کلیباک اسراساس کے اتحاد اورخلوص کی طرف سے تیری رہنمائی کردیگا۔ مله قراسات (SUFFRAGES) قلاس کی جمع ہے ، ان

مے کرنے کی اوال آئی تومردہ کی وہ رورم بھے بنی ت دلانے کے سے بھے والے گئے ہیں فور اسیدھی جنت میں بہدیخ

اور بہتسمہ کے بعد تومعصوم ہوجائے گا، یہاں یک کرجب تومرے گانو تجھ پر معذابوں کے دروازے بندکر دیتے جائیں گے ،اور فردوس کے دروازے تبر کئے میں گے ،اور فردوس کے دروازے تبر کئے کھول دیئے جائیں گے ،اور اگر تجھ کو فی الحال ہوت نہ آئی تو بیجنٹ آخری دم کئے اپنے اور دم کک اپنے پورے افر کے مسابقہ تبرے لئے باقواد وائم رہے گی ،اب اور بیٹے اور دوح القدرس کے نام سے ، آین ، برکھا گیا ہے ہوائی بوخا کے باتھ ہود کہل دوم کا قائم مقام ہے ؟

ال كيت بين كرجهنم زمين سے بيچوں بيج ايك مكعب خلائ المسلع دوسو

یں ہوے صلیب کا نشان بہنے جو توں پر بنا ہے ، اور دوسرے لوگ اپنے چروں ا بر ، فائبا پوپ کے جوتے مرتبے میں صلیب سے اور دوسرے یادر اوں کے جہروں سے

م ہیں ہیں: قدلیس کرسٹا فر: رجی العقا مقدر ستیاں السی میں جن کے صورتیں تو کئے جسی میں اور صمر انسا ذہبیم

(ال بعض مقدر سرب تیاں الیبی بین جن کی صور نین توکیے جیسی بین، اور حبم، انسانی حبم، کی طرح، وہ اللہ کے بہت بین اور حبم، انسانی حبم، کی طرح، وہ اللہ کے بہت ہے کہ ا

ایود می ( × 10 ) ایک بوب ہے جے سلاھ کہ میں نامزدگیا گیا اور سائٹ میں اس کا مال کا میں اس کا مال کا میں اس کا میں اس کا ایک ہوا ، را ایک ، ۱۷ صفح برا کا حاشیہ سے معفرت ناموں کی اس طرح مبت سی خریریں ناریخ میں لمتی ایل اور ہو کہ بنے دیکر گذاہ معاف کو انہا کہ برم سالبا سال سے بغرکسی دوک ٹوک کے جاری رہی ہے ، اسکی و بیت ارکا نے کا موں کا لائٹ نے بالم ایک ایک ایک ایک ایک ایک مقالہ ع کا موں کا لائٹ نے دیدیا گیا تھا ؟ ادری میں اسکے عجمیت عجیب واقعات ملتے ہیں رسم کیلئے کیسے کیا گاہ کہ کا موں کا لائٹ نے دیدیا گیا تھا ؟ ادری میں اسکے عجمیت عجب واقعات ملتے ہیں اسکے معامل کے مواحدہ کیا تھی کے واحدہ کیا تھی اور کی مواحدہ کیا تھی دو اور دی تھی اور کی مواحدہ کیا تھی کہ مواحدہ کیا تھی معفوت کے صفروق میں ڈال ہے تو ہو ہے کو دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار ہے کہ وہ وہ اسکے گناہ می

ود اور اگر بوب نے گناہ معاف کردیا تو خواکو ایسائی کرنا پڑے گالو شارف مسری آف دی چراج صف

﴿ ان نوگوں نے بعض مقدمس سبتیوں کا نششہ اورصورٹ ایسی فرض کی ہے کہ اس قیم کی صورت التُدن كي مخلوق كي نهيل بنائي، شلاً مركة جيدا الدحيم انسان كاسا «امسركا ام الفول نے قدری خراسطفورس رکھ جھو راہے ، السن کے آگے قسم کی عبادین کرتے ہیں ۱۰س کے سامنے سسجوے کرنے ہیں ۱۰ور انسس کے آگے تشخیبی بعلاتے ہیں ، خوستبویں انگلنے ہیں، اسکی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں ، کیا عیسا بیل كے لائن ہے كروہ كئے كے د ماغ ميں عقل جونے كا اختفاد ركيس ، اور اسے بزرگ سمجعس بحكبال يرفاسىدا عثقادات اوركبال ان كے كميسوں كي عصمت ب اسس كايكناكدكيا عديدائى كے لائن ہے " ير يفنينا سيس اور صيح ب ، كيوں كرعسائيو کایہ قدرسیں ہندومستان کے بعض مشرکین کے قدرس کے بانکل ستاہے، ست م اورب کے عیام بوں کا گئے سے والہار اورست دیدمجت رکھنا اسی لے ہو، کیوں کہ وہ اسس محرم قدیس کے مشکل ہے ، صلیب کی عظمت کیوں ۹ صليب كى كلراى اورازلى باب اوربيت يزروح العتدس كي تصويرون كوحقيق له تدریس فولیسطنوس ( SAINT CHIRST PTAR) نفرای محزات اسعایی ماریخ کا یک کردارما نے ہیں ، حس کے احراز میں الاطلینی کلیسا ۲۵ رجوا فی اور یو الی کلسیا ہر مارچ کو تعاصی ی اداكر تاب ، اسك كرد اركى بالسع مى مختف كها نيال مشبهور بى ، جن بي سيم شهور ترين روايت السائيكلوبية يابر اليكاس يدنفل كي كتي ہے كہ بدود اصل ايك بنت برست جن نفا ، جو اپنے سے زیادہ طاقور آ فاکی تلاکش س مجراعا ، محددوں بیت کنوان کے پاس رہا ، مرج کے وہ جنات سے در آ تھا اور بیصلیت ، اسلے دونوں می جعاد نہوسکا ، بیشاہ کنعان کے اس سے حلاآیا، اور يعراك راب في أسع عبدالى بناليا، عبدالى بوكراتس في نازد وزے كى بجائے فدمت خان كے كام من لكنايسندكيا ،اوراكب السيدد ما كمكان رسف دكاعي يرس في من من ا احبيكي كوني سافرواں سے گذرایہ اسے اپنی بیشن پر لادکردوسرے کیا سے بہنجا دیا ، ایک روز ایک جوتے سے بچے نے اس سے دوسرے کارے جانے کی فرانش کی ، چاکی بیمسی معول کسے کندھے پر

عبدت والامسىجده كياجانا بع ،اور قدرب وكو سكى تصوير وس كوس جاتے ویں جرن موں کہ باقسم کی تصویروں کے سجد م عیادت کامستی ہونے کے كماميني بن المسلط كصليب كي اكراى كتعظيم الواس المين كراس الكريخ كر عبم سے مس بو في محى ، اور ان كے خوال كے مطابق مسيح اس ير الكائے كے عقي يا بھر اس سے کہ وہ کلڑی ان کے کفارہ بننے کا ذراعیہ۔ ہوتی ، یا اس سے کہ آپ کا ٹو ن اس لكرسى برمها مخالا بالرميلي وجرب توعيها تيوس كانظريه كم مطابق كرهو سكيساري سے زیادہ معبود ہونے کے لائق اور افضل ہے ، کیونکہ مطبیح السلام کرھے اور فخر سرسوار ہواکرتے سنفے ، ان دونوں کو مینی آب کے جسد مبارک سے مس مور صاصل تفا الكه البورية توآب كوراحت بينياتي ماورسبت المقدس كسية جاني كي مدرت اب مدى عقى ادر كرصا أن كے سائد جنس فربب اور حيوانين ميں ستر كيك بھى ہے ، اس لئے کہ گرھامجی صبم نامی صامس متحرک بالارادہ ہے ، بخلاف اس لکوای کے كرحس مين سى قىم كى حس اور مركت كى قدرت موجود بنبي ، ادراگرددسری وجرے توسیودااس کر اوتی تعظیم کاریادہ سنتی ہے کو کوستے مے قربان ہونے کادہ سمب سے مہلاواسطہ اور ذراجیرے ،کیونے اگروہ مسیرے ، کو وكُذِرَشَنذِس بيومَسنذ) لا وكرجلا أو بط مأستة بربيو " كخ كراست استغدر ذبروست بوجه ومس مواکہ وہ لط کھڑا نے مگا، بوں توں کرنے اس نے بیے کو کناسے پر مپنچایا، اوراس سے کہا كه " الرس مارى ون كوليشت رالولينات بمجمع عجم أنا بوج محسوس مريونا، جننا تحيه أنظا كرموس بواہے " اس بربح نے جواب دیاکہ تعجب کی کوئی بات نہیں تم نے صرف دنیا کو بہیں بلکد دنیا کے بیدا كرف والع كويجى بيشت برأته كلا يا كفا المسكية بين كه اس وافقه كے بعد سحب مشترة ميں لا ليشسس (DEEISUS) نے عیسا تیوں پرظلم شھائے قدائے سے بھی ماردیا ، (میتمام تفصیل برطانیکا ج ہ CHRISTOPHER בתצפנים שבו בל שבו ל לאוניעו זוט لاكراس قدرسين كالك جميب بعيبت كاثبت بناجيه وا اوربرسال اسكى إدبين خاص رسمين مناف لکے الکرکو قیاس انسانیت سوز حرکت براحتجاج کرے تو وہ المحد ۱۰ برعتی ۱۰ اور آگ میں مبلانے

یہود کے ہاتھ گرفتا رندکوا یا تو بہود اوں کے لئے مسیسے م کو بی کو کرسولی دینا ممکن مربوا ، سےروہ مسے علیات اسلام کے ساتھ انسانیت کے وصف میں رابرے ،اور انسانی صورت وشكل بريهي سے جو الله كى صورت ہے ، نيز وہ روح القداس سے "مجرا ہوا ، صاحب كرات ومعجزات مجى عقا، كتنى حدرت كى بات سے كه اليه زمر دست واسطر محربها واسطر سے وہ توان کے نزدیک ملحون ہے ،اور ایک جھوٹا ناسطہ مبارک اورمعظم سے ، اوراگرصدیب کومقدمس اسنے کی شیری دجہ تو دہ بتے ہوئے کا سے جو سے ے سر بیانا جے بنے ہوئے تنفے وہ مجی اس اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے ہیں ، بعنی ان ریھی سے علیاسلام کاخون گرا ہے ، مجھر کیا وج سے کہ ان کی تعظم اور عبادت مہیں کی جاتی ؟ بلکران کو اگ میں جلایا جا آہے ،اور اسس مرط ی کی تعظیم کی جاتی ہے ،سوائے اس ككريه كهاجائ كرير تهي الكر تجيدت تلنيت كي تمجه من نراك و المحب کی طرح ، اور صب طرح مسیح سی صلول کر جا ناانسانی عقلوں کے ادر اک سے خارج ہے ا اسے زیادہ فعن ات باب کی تعویم کی تعظیم کر اے ، کیونک آب کو بالک کے مقدمہ کی تعبیری اور جو تھی تصوصریت کے بیان میں معلوم ہوجیکا ہے کہ نہ عرف \_\_ الشرتعالي مشابهت سے بری اور یاک ہے مکہ نہ اسکوکسی نے ویجھ ہے اور مذونیا ہیں اکسی کواس کے دیکھنے کی قدرت ہے ، تو پھرکو نسے بدب نے اس کو دیکھاہے ؟ جو اس كي تصوير بناف كا مكان بوسك ، اوريبات كسد معلوم بو في كربر تصوير ضري ال سورت کے مطابق ہے ، اورکسی شیطان کی صورت یاکسی کافر کی صورت کے مطابق نہیں ہے اے شارہ ہے مید بنتی ا ، ۲۷ کی طرف اسمین میں کہ اگیا ہے کہ انتحال نے الل ن کو اپٹی صورت پر سیدا کیا ان تعالجيل متى ميں ہے ؟ اور كانتوں كا تاج بناكراس كر سربر مكا ، اور ايك مركنشااس كے داستے الله س دیا یک ومتی ۱۲۵ و۲) مله به خداکی تفویر بنانا کسی گیانے زانے کی بات بہیں ہے، آج کے مہذب وورس امر بجے کے تہذمیا ترین " رسالے الا تعدیے حال ہی میں" یا تیل نمبر" شا تع کیاہے ، حس میں خداکی کئی تصویر یں و مکھا تی گئی ہیں اور ده تهام تصویرین اینے مصور وں کی گھٹیا ذہنیت کا جینا جاگیا بڑوت میں رو مجھے لا تُف سُسارہ

444

اہم یہ لوگ ہرانسان کی عبادت کیوں ہنسیں کرتے ، خواہ وہ مسلمان ہو یا کا فر،اکس لئے کو قدریت کی نفر برے کے مطابق انسان خدا کی شکل لئے ہوئے ہے ، نفح بہ کہ لوب صب اس وہمی ہی گھروت کو توسیحدہ کرتے ہیں ،حب ہیں نہ حس ہے نہ حرکت ،اوراللہ کی بنائی ہو ٹی صورت بعنی انسان کی قوجن اور تحفیہ کرتے ہیں ، کہ اس کے آگے لینے یا ڈن کھیلا دیتے ہیں کہ وہ ان کے ہوتوں کو بوسسہ دسے میرے نز دیک ان ا ہل کتاب اور مہدوستان کے عوام مذکون کے مشرکین کے عوام مذکون اور ان کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے عوام مذکون اور ان کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین اور اس کے عوام مذکون اور ان کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین اور اس کے عوام کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے مشرکین کے خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے خواص کی خواص کی طرح ہیں ، مندوستان کے خواص کی خ

ا بوب کتابوں کی تفییروتشریح میں سمیسے بڑی اعظار آل ہے اپیے عقیدہ آخر زمانے میں گھڑا گیاہے، درنداگر پہلے معی یہ عقیدہ دائیج ہوتا تو آگسٹین اور کر بزوسٹم جیے مفسر بن اپنی تفسر بن مذاکہ سکتے ، کیونکہ نذتو وہ پوپ کفے ،اورند انہوں نے اپنے زمانے کے کے پاباد سے تفییر کھنے کی اجازت حاصل کی تفی ،اور ان کی تفسیر یس آس زمانے کے کلیسا ڈن میں بہت مقبول ہوئیں ، غالباً بعد رکے بربا ڈن نے ان تفییروں کے مطالعے کے بعد ہی یہ منصب حاصل کی ہے ،

اسقفول اورستمانوں کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، اسی ائے دہ لاگ وہ

له دیکھٹے پیرائش ایکا ا

کام کرنے ہیں جوست دی شدہ لوگ مہیں کرسکتے ، ان کے بعض معلمین نے یا یا ڈی ۔ اس اجنب د کامقابلہ کیاہے ، یس آن کے بعض اقوال کناب تلاث عشرہ رسالہ وسرسة رسليه ص ٢٨٠ او٢٥٠ است نقل كر" المول ، قدليس بربر دوس غزل الغزلان فنفسه نيرا انكويل سي كماب

ہ ان لوگوںنے کلیسا سے کاح کی شریعت رسم کوا را دیا ،اوروہ ہمبسنری جو کردرت اورمسل سے باک تھی اس کو برطرٹ کر دیا ، اس کے بجائے ٹو انگاہوں کولیط کوں ، ماؤں بہنوں کے ساتھ زنا کاری سے ملوث کر ڈالا ، اور ہرفتہم کی كندكيون سے بھر ديا، اور فاروس بلابھوس جويرتكال كے علاقے كالنظاع میں بشب رہاہے ، کہا ہے کہ کیا جھا ہوتا کہ کلیساول یاک وا منی کی نذر دائتے ، بالمضوص اندلس كا إلى كليسا اس قىم كى إندى عائد دركست ١٠س سے كروميت كاولاداس علاف بيرا بيول اوريادر يولكي اولاد سي سمارس تحيم بي زياده ہے، اور پندرھویں مدی کا منفق جانسالٹرز برگ کہتا ہے کہ بیں نے بہت تفواله رابب ادرادري بلئ بن بوعور آون كمساته كرت سعوامكارى کے عادی نہوں ،اور رامب عور توں کی خالفا ہیں رنڈیوں سے حیکلوں کی طرح

حراسکاری کے اڈے بی موتی ہیں ؟

مجلا پادر بوں اور را مبوے بارے بیں یاک دامنی کا تصور الیبی مالت میں کبونکر ممکن ہے جب کہ وہ ہوگ بحز منت منز ب نومشسی کرنے ہیں ، اور نوجوا بی بھی ہوں ، اور حب کہ ليفنوب علياب لام كابيًّا روبن اس معنت سعة بربح سكا ، كيونكه المستح البيغ والدكي إندى بلباهسے زنائیا اور مذان کا دو سر بی بہوداہ بحس نے است سے کی بیوی سے زناکیا،او نہی داؤ دعلب السلام جنھوں نے باوہود مرت می مستکوم بیولوں کے اور باکی بیوی

ST BERNARD

عله

BISHOP PELAGE BOLAGIUS

تله JONH SATT 3 BOURG

سے زنا کیا،اور مذہبی لوط علمیہ السلام اس شینیع فعل سے محفوظ روسکے جنھوں نے تراب کے نشتے میں اپنی دوحقیقی بیٹیوں کے سیاختر زاکیا، دینرہ ویزرہ ، مجرجب عیسائیوں کے عقبید می مطابق نبیوں اور ان کے بیٹوں کا حرام کاری اور زنا کاری میں برریکارڈ ہے ؟ تو بادر اوں کی پاک دامنی کی کیاتو قع کی جاسکتی ہے جسیجی بات تو سے کہ فاروس ساجیوں اورجان دونوں اس بیان یں ستھے ہیں کہ اس علاقے میں رحمیت کی اولا در اجبوں اور یادربوں الادے تھے ہی زیادہ ہے ، ادر برکہ راہب عور توں کی خانفا ہی رنڈیوں کے جبکوں كى طرح زناكارى كى كند كى ست بجرى بوتى بس اب مجھے یہ کہنے کی اجازت و یکئے کہ قراً ن کر ہم میں اگراس تسم کے مضابین صیبائی لوگ موجود بلتے توسٹ اید و ۱ اس کو انٹر کا کام تسیم کر اپنے اور قبول کر ایسے ، اس سے کہ ان كے مجوب اور د ل سيندمضاين توسى بى ، دكرو وجو فران نے بيان كے بى ، گرحب اوہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے من سب ند اور مرغوب مطابین سے تطعی خالی تو اليد قرآن كوكس طرح قبول كرسكة بن ورب وه لعض مضابين بوقر أن في جنت ووشخ کے سلسلے میں بیان کے ہیں جن کو عبیاتی توگ تیسے قسسار دینے ہیں اس کا ذکر مع بواب السك انشاء الشرتعالي تميسرے اعتراض كوزيل ميں كرو لكا ،



له برسب قفة بائبل ميں خركور جي ، موالوں كے لئے ديكھے اسى طدكے مديمان ، كے مواشى ١٢

# فران کریم نے بائیل کی مخالفت کی ہے در آن کریم نے بائیل کی مخالفت کی ہے در تاریخ اللہ میں اللہ

بہ ہے کرج نک قرآن کریم نے لبھن مقامات برعب مد بدوعب بر قدیم کی کتابوں کی نما لفت کی ہے اس سلتے دہ خدا کا کلام نہیں ہوستنا ،

پونگ ان کتابوں کا سسادہ سندمتصل اپنے مصنفون کی انابت نہیں ہوسکا اور ان کتابوں میں خود مدین ان کتابوں میں خود میں اور میں خود بیاب میں ہیں، اور میں بیری ایس میں منوی اختلاف پا یاجا ناہے ، اور لیقینی طور پر لے شہمار منابع وسے ہمری بڑی ہیں ، جسیا کہ آپ کو بہلے باب سے معلوم ہموجکا ہے، اسی طرح ان کتابوں ہیں کتر لیف کھی نابت ہموجکی ہے ، جساکہ دوسرے باب سے معلوم ہموجکا ہے ، ان کتابوں ہیں کتر لیف کھی نابت ہموجکی ہے ، جساکہ دوسرے باب سے معلوم ہموجکا ہے ، ان کتابوں ہیں کتر لیف کھی نابت ہموجک ہو بیک ان مقامات میں غلطیاں ہیں ، یا مجرمخ لیف کا گئی ہے جس طرح دوسری احت کا میں ہموجکا ہے کہ قسمان کر ہم کا میں ہموجکا ہے کہ قسمان کر ہم کا میں ہموجکا ہمان کر ہم کا ہمان کر ہم کا میان ہموجکا ہمان کر ہم کا ہمان کر ہم کو کا ہمان کر ہم کا ہمان کر ہمان کر ہم کا ہمان کر ہمان کر ہم کی ہمان کر ہم کا ہمان کر ہمان

دوسرا بواب ؛ عبدائی بادری قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جو مخالفین بیان کرتے ہیں وہ نین قسم کی میں: آفتل منسود خواصحام کے لحاظ سے ، دوسے دوہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض وافعات الیے ہیں جن کاذکر قرآن میں موجود ہے اور دونوں عب راموں ہیں

اله كه قرآن في سالفتركت ك احكام كومنسوخ كرديا،

نہیں یا با جا آ، نتیسے قرآن کے بعض بیان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کے موئے اور ال کے مخالف میں ،

ان ٹینوں لحاظ سے عیبا ٹیوں کا قرآن برطعن کر المحض بے جا اور بے معنی ہے اول اعتبار سے اسس لئے کہ آب نیسرے باب میں بڑھ ہے ہیں کہ نسیخ فرآن کے ساتھ مخصوص بنہیں ہے ، بلککر نت سے بھیلی شریعتوں میں یا یاجا ٹالطہے ،اور اس میں کو ٹی محال عقلی بنہیں ہے ، جنامجے مسی علیا الله م کی شر لیعت نے سوائے نواحکام کے تمام محکم مکو منسوخ کر دیا ، بہاں کمک کوریت کے مشہور دائن احکام بھی منسوخ کر نے گئے ،اور مسائی نظر ہے کے مطابق اس میں تکمیل واقع ہو ٹی ،اور تکمیل بھی ان کے خیال کے مطابق نسمخ ہی کی ایک قسم ہے ، لہذا یہ احکام بھی اس لحاظ سے منسوخ ہی کے مطابق نسمخ ہی کی ایک قسم ہے ، لہذا یہ احکام بھی اس لحاظ سے نسوخ ہی کی محال باتی بنہیں رہی ،

دوررے لی ظریے بھی اعتراض بہیں کیا جاسکنا ،اس لئے کہ بہرنا مرّجد بد میں بہت سے قصے دہ ذکر کئے گئے ہیں جن کاذکر عہد امر قدیم کی کسی کتا ہے بین بن ہے ، ہیں ان میں سے عرف نتر "ہ فضوں کو بیان کو نے براکتفاکر ان ہوں ،



## عہر مرجد بدکے وہ واقعات جن کاذکر عہد فدیم میں ہنہیں ہے،

<u>" کی برویس کے تبطی آیت تنبر ویں :</u> رہ میکن مقرب فرمشیۃ میکا ٹیل نے موسی علی لامشن کی بابٹ الجیس سے بحث و تكاركهن وقت لعن طعن كے سائقاس برنالٹ كرنے كى جرافت مذكى ، بلك بہکہا کرضدا وند تھھے ملامت کرنے کا س میں مبیکا ٹیل علیہ السلام کے سنبیطان کے ساتھ جس تھراہے کا ذکرے اسے كاكو تى بيترنشان عب برقديم كى كسى كماب مي منهي ملاء دوبمراث برا اسی تحط کی آبیت ممبراا میں سے : ان کے بارے بیں صور کے معرب ہوادم عسے ساتو میں لیننت بیں تھا یہ پیشبنگو ٹی کی تھی کہ دیکھو!خدا دندایتے لاکھیں مقدسوں کے سانھ آبا، ا کرسب آدمیوں کا الصات کرے ، اورسب نے دبینوں کو ان کی ہے دینی کے ان کاموں کے سنسیے ہوا تفول نے بدبی سے کے ہیں ، سریہ بیزہ، باتوں کے بیب ت بجید ین گنهگار دل نے اسکی مخالفت میں کہی ہن قصور وار تھرائے " <u> بھزت حنوک علیرانسّلام کی اس پیٹینگوئ کا مجی عبّد نامۂ قدیم کی کسی کمآپ ہی</u> تزکرہ بنیں ہے ، عبراینوں کے نام خط کے پاک آبیت ۲۱ بیں ہے:

#### ساندان شامد:

البخيل منى كے بيلے باب من مصرت سيسے عليہ الدم كانسب بيان كرتے ہوئے ہو نام ذكر كے كئے بي ان بيں ربا بل كے بعد واقعے نا موں كاكو فى ذكر عب رفديم كى كسى كاب بين بہنيں ہے ،

أَنْ مُطُوال شامِد:

كتاب اعمال باب آيت تمبر٢٣ مين ب :

راورجی وا قرب این برسی کا بوانواس کے جی بین آیا کہ میں اینے بھا بیوں بنی اسرائیل کا حال دیجوں ، جنانجے ہوان میں سے ایک کوظم آسطانے و بچھ کراسس کی حالت کی ، اور معری کو ،ار کر مظل کوم کا بدلیا ، اُس نے قو خیال کیا کہ میرے کھائی سمجھ لیں گئے کہ خلامیرے یا بھوں انھیں بھی کا داد ہے گا ،اگروہ مرسمجھ کی حالت سمجھ لیں گئے کہ خلامیرے یا تھوں انھیں بھی کا داد ہے گا ،اگروہ مرسمجھ کی محصودو مرسے دن وہ ان میں سے دو لرق تے ہو در کے پاس آ نکلا ،اور یہ کہ کر انھیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اسے بوانو انتم تو بھائی ہو ،کیوں ایک و ورسے برظہ کرر یا تھا اُس نے بدو ورسے برظہ کرر یا تھا اُس نے بدو ورسے برظہ کرر یا تھا اُس نے بدو کھی کھی

سه دسفه گذشته کے ماشی تل کاصفی بزابر ، شه انجیل می صرت عدیلی علیه السلام کے بارسیان 
یہ مذکور ہے کرو ، ایک برتم انتقال کے بعد دوبار ، زنره بروگراہنے حواریوں کود کھائی دیے نظے ، مگر
پاریخ سوکاکبیں تذکرہ نہیں ، گیار ، کا ہے ، چن بخ مفسر آرا کے ناکس نے اس کااعز اف کیا ہے ، اور
بھریة اویل کی ہے کہ جو بحرصرت عیلی علی تجاور اور پطریس کوبار بارد کھائی دیئے ہیں ، اس لئے پولسنے
ہر مرتب کوانگ شارکر لیا دنظر برا مدید مدید صدید اللے ) لیک برالین اویل ہے بجے کسی کے مقل قبول

میں مرسی اللی مرسی اللی الدیل کرے کہتے ہیں کہ یہ متی ۱۰۸ کیطرف اسٹارہ ہے جس میں ہے کرا جم نے مفت بایا یہ مفت دینا یہ مگری نری تا دیل ہے ، الیے لئے کہ دونوں جملوں بیں بڑا فرق ہے ، جنا کینہ مفت بایا یہ مفت دینا یہ مگری نری تا دیل ہے ، الیے لئے کہ دونوں جملوں بیں بڑا فرق ہے ، جنا کینہ آر لے ناکس اپنی تفسیر بیں اسس کا عزوت کرتے ہو مکھتا ہے : میرارش احسبتی کے یا دجود جادی

الجنيلون بيست كبين من سكاك سك و يحصة منى ١: ١٣ ، تله بعنى مصرت موسى عالياسلام

490 تنلكر ناجا بتله جسطرح كلأسممرى كوتنل كياتها ؟ وآيات ٢٣ تا ٢٨) مدواقعه كاب خروج بي بعى ذكر كياكيات ، ليكن بعض بير كتاب اعال من زياده إن ،جن كا ذكر كما ب فرورج مين منهي ہے، خروج كى عبارت برہے: والت میں جب موسی بڑا ہو انو باہرا ہے میما ٹیوں کے پاسس گیا، اور ان کی مشقوں یماس کی نظر مطبی ، اور اُس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرا نی سجا تی كومارر بإسب ، بهراتس نے إد هراد هر نگاه نگاه كى اور حب ديكها كه وال کوئی دوسراآدمی شیس ہے تو اس مقری کوجان سے مار کر اسے رہت میں عصادیا ، محدد دسرے دن باہرگیا ، اور دیکھا کہ وہ عرانی آلیس س مار بیط كردب بن ، نب است أسع أسع حبى كا قصور كفا كباكرة لين سائقي كوكيون ما رنا ہے ؟ اُس نے کہا مجھے کس نے ہم پرحاکم یامصنعت مقررکیا ؟ کیا جس طرح تولے أسمرى كومارة الا مجهي بحي مارة الناجائنا في أيات، المام) ادر ہموداہ کے خطاکی آیت ہیں ہے ا ٥ اورجن فرستنو سفاين حكومت كوقاتم مذركها وبكداين خاص مقام كوجيورو إ ان کواسین دائمی فیرس تاریجی کے اندر سوزعظیم کی عدالت مک رکھا ہے ؟ د مستوان شا مد : اور سی بات بطراس کے دور سے خط بات آیت میں سے : ودكيدن والمحتب الن كناه كرف وال فرستنول كور جيوال الكرم من بجيجك الرماق میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن مک حراست میں رہیں ا

فرستوں کے بارے بین یہ بات جھے بہوداہ اور بطرمس کی طرف منسوب کیا گیا ہے ہدد نامہ قدیم کی کسی کانب میں موجود نہیں ہے ، الک طام ا پرجھوٹ ہے ، کیو بھ لظاہران فیدس دالے بوے فرانسنوں سے مراد مشماطین بس مالا بح سناطیس ابدی اور دائمی قیدین تہیں ہیں، جیاکہ کتاب الوب کے باب الجیل مرقس باب آیت

را إيطرسك كم يهل خط باف آيت نبر ١٥ وردومري آيات سي معلوم بواب ، كيار سوان ست حد: ع الترجي كم مطابق زبور مربه ١٠١٠ اور دو مرس رجو ن كم مطابق ز لور مره ١٠١ كي ایت تمبر ۱۸ مین حصرت یوست علب استلام کی نید کے بارے میں مذکورہے : "ا بنوں نے اس کے یاوس کو بیٹر او سے دکھ دیا ، وہ او ہے کی ریخیوں میں جکوار ہا معزت یوسف ملیرات ام کے تید ہونے کا واقعیہ کتاب بیدائش کے باب ۲۹ میں ذکر کیا گیاہے ، گرامسس میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی، ویسے بھی فیدی سے سنتے ان باتوں كالبميشرم ناصرورى نبي واكرجداكر بروتي بن بار بوان مث احد: كاب ہوسيع باك أيت ميں ہے: م إل ده فرستنة سے كمشى لرا ، اور غالب آيا ، اس فے روكر مناجات كى "؛ حصرت بعقوب عليال الم كي كئي كايه قصة كتاب بيدالش كي باب ٣٧ بين مذكوري لیکن اسس میں کہیں آیہ کا روکرمناجات کرنا مذکور مہیں ہ تير ہواں شاھد: ا بخیل میں جنت دروزخ ، فیامت ، اور و ہاں براعمال کی جزاومزا کابیان مختصرًا موجودے ، نکین آن حیسیندوں کاکوئی نشان موسنی علی بانجوں کتابوں میں بہرسے ان كتابوں ميں فرماں برداروں كے لئے ديوى فوائركے وعدوں اور نافرمانوں كے لئے د بنوی نقصانات کی دھکیوں کے سواکوئی دومرامضمون منہیں، دومرے ،مقامات کا الله تم بوشياد ادر بدرار سود منهادا مخالف البيس كريض والما شرببرى حرح وهوز ما محراب كركسى كومي والحصائ ياس مين المبس كاأراد بونا مزكورب ودومري آيتون سي بهي اسي طرح اسكي آزادی معلوم ہوتی ہے ١٢ سك بورى عبارت كيليع ويجيئة ص ٨٦٨ مبلابذا ، ١٢ ت سك و يجيع متى ١١: ٢٦ و٢٥: ١٦ ولوفا ١١: ٣ ويطرس ٢: مم وسكا شفر١١: ١٠ وعيره ،

ہمارے اسبان سے ابو گیا کہ اگر کوئی دافعہ کسی کہ آب میں فکر کیا گیا ہوادر
اس سے بہلی کم آبوں میں فرکور دہموں تواس سے برلازم نہیں آ اگر دوری کہ ب جو گی ہے ور نہ انجیل کا جو ہ افارم آسے گا، کیونیکہ دہ ان احوال پر ششتل ہے جو یہ توریت میں فرکور میں اور ناعہ بد مین کی کسی کہ آب میں ، اہر نا دامزوری نہیں کہ بہلی کہ اب سائے حالات کو حاوی اور جی طبح ہو ، دیکھے ، آدم وشیت اور آنوس علی تما ما دلاد کے نام اور ان کے احوال نوریت میں موجود نہیں ہیں ، اور ڈی آئی اور رجر ڈمینٹ کی تفسیر بی کہ آب اللہ فرد ان کے کہ باب کی آیت کے اور آس شہور بیام کے جو بینوی کی ایس دول یونس کا فررسوائے اس آیت کے اور آس شہور بیام کے جو بینوی کی دولت کے دیل میں یوں کہا گیا ہے کہ :

والوں کے نام مخااور کہیں نہیں یا یا جانا، اور آس شہور بیام کے جو بینوی کی دولت کی دولت کی بناء ہر بادشاہ یونس نے یہ بادشاہ کی برائی کہ باد ہر بادشاہ کی برائی کے خالات جنگ کی جو آت کی ، اس کی دھر یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء کی نسبت کو بی خوجود نہیں ، بلکہ اس کا سبب بیہ ہے کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء کی بیت سے کہ انبیاء کی بیت سے کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء کی بیت سے کہ انبیاء کی کہ کی بیت سے کہ کہ انبیاء کی کہ کی بیت سے کہ کی بیت سے کہ کی بیت سے کہ کی انبیاء کی کہ کی کر بیت

 بہ قول صاف طور بر ہمارے دعوے برداوات کر رہاہے واس طرح الجنبل بوحنا کے باب ۲۰ کی

دد اورلیوع نے اور بہت سے معجزے سٹ گردوں کے سامنے دکھائے ،جواکس كأب من لكھے مہیں گئے ؟

اور لوحنا باب، ٢٦ بين ٢٥ بين ب

وا ور کھی بہت سے کام ہی جونسوع نے کئے ،اگروہ شیا جدا لکھے جانے تومسیں مسمحف ہوں کہ کرکٹ ہیں انگھی جا بیں آن کے سلے ویں میں گنجا کٹنی زموتی ہے

یہ توں اگرچیرسٹ اور اندمبائے سے خالی نہیں ، مگر انسس سے بربات لقینی طور برمعسلوم ہو گئی ے کر عسیلی علیدال الم کے نمام حالات عنبط کخر مریس ہیں آسے ،اہا زا قرآن برجو تخص دوسرے محاطب طعن كرتا ہے اس كاحال اليابى بو كاجيبا يہلے اور تبار سے

تسیرے تعاف سے کھی قرآن پر اعتراض بنیں کیا جاسکنا، س ہے کہ انسین کے اختلافات خود عب رامہ قدیم کی کتابوں میں پائے جانے ہیں اسی طرح الجیلوں میں بعمز كا بعض عصافتلات بي الجيل اورجس منتن كدرميان يفشار اختلافات بن، سياك يهل باب كي تنسري فصل مين معلوم بوچكاس، يا جي وه اختلات جو الدرسيت كے تين نسخوں بعنی عبرانی ايو نانی ادرسهامری ميں موجو دسے ، بعض اختلانی<sup>ت</sup> کا علم آب کورومرے باب سے بوج کاہے ، کر پادر اوں کی عادت ہے کہ وہ اکثرا دقا اوافع المسلمانون كواكت بهك ذريع مغالط من دلية بن اس يع بعض مربد وخلافات کا ذکرکر نامناسب ہے ، ہو بکد انسس میں غطیم الشان فائڈے کی نو قعے ہے اس لئے تھوڑی سی تطویل کی پر داہ نہیں کی جائے گی،

اً دم کی پیدائش سے طو فان لوح کم عبر انی نسخ کے اعتمار سے

من يعنى ياور من كرران من است عصواقعات بأبل ك خلاف بن ١٦ تعي

سکه موبوده ترجم آئنره نام اختان تا میں عرانی سنے کے مطابق میں ،جہاں کہیں اس کے خلات ہو گا وہاں خا

جار ہرار سال کی قدت ہے ، اور بونانی منبخ کے مطابق یا پخبرار آعظ سوئم ہر سال ، اور سامری استخ کے لیاظ سے چار ہرار سان سوسال ہوتے ہیں ، ہنری اور اسکاط کی نفیر کی جلد اوّل میں

اکھا ہے:

وا اسلانے بوسیس کی اریخ اور اونانی نسخے کی المطیوں کو درست کرنے کے بعد اریخ مشاور اور انی نسخے کی المطیوں کو درست کرنے کے بعد اریخ مطابق ابتدائے مالم سے مشاح کی دلات تک پائخزاد جار سوگیارہ سال کی قرت ہے ، اور طوفان نے ولادت مسیح تک تین ہزار ایک سوچین ال اور نسکی قریب کے اقدر انگریزی ترجموں کا مواز ندگیا ہے کہ بتا اور نیشن سے ولادت مسیح علی کی قرت کے بیان میں مور خین کے بیجین قول بیان کئے ہیں اسی طرح ۱۸۴۷ کی مذت میں بھی ، بھراس نے اقرار کیا کہ ان میں سے دوق فرل بھی ایک دور سے کے مطابق تہیں ہیں ، اور صوح کا غلط سے است باز محال ہے ، میں اس کے کلام کا ترجمہ نقل کرتا ہوں ، اور صوف مسیح علی ولادت کے بیان پر اکتفاء کرد ں گا ، کیون کم اکس کے بعد کی قرات کے بیان پر اکتفاء کرد ں گا ، کیون کم اکس کے بعد کی قرات میں سے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں مور خین کا آئیس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس میں کو تی اختلاف نہیں ہے ، میں اس کی کو نسکار کی کو بعد کی قرین میں کو تی ان بر کو نسکار کو نسکار کیا کہ کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کر انسان کی کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کو نسکار کو نسکار کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کی کو نسکار کو نسکار کو نسکار کو نسکار کی کو نسکار کو

| آدم سے ولادت<br>سینگ کار مانہ | مورض کے ام                            | نمبرشار | آدمؓ سے ولادتِ<br>مسع مک ازانہ | مورضین کے نام                          | نبرشار |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|--------|
|                               | b                                     |         | ad. AN                         | باريانوس سكوتوس                        |        |
| W. 41                         | ارازمس ربن مولت<br>حیکه له سر کداند س | 9       | 4141<br>6141                   | لارش وس كودو انوس                      | )      |
| ۲۰۰۳                          | ارتع بشب المشير                       | 11      | 441 - 44                       | <u>نارات و م</u> رروه و م<br>نومالسریت | ۲<br>۳ |
| ٣٩٨٣                          | ولوني سيوس بيها ولوس                  | 14      | 8.49                           | ميكائيل مستلي نوس                      | ~      |
| m928                          | بشب                                   | 114     | 8-45                           | جى بىيىتىت ركى كيونس                   | ۵      |
| 4961                          | کرن زیم                               | 16.     | 7.05                           | جي <i>کيم</i> سديانوس                  | ۲,     |
| m44-                          | ایلی اس ریوس پرس                      | 14      | r.51                           | ښري کوس بوندالوس<br>                   | 4      |
| P44A                          | بو النس كلادر يوس                     | 14      | 6.61                           | دليم لينك                              | ^      |

| ۱۵ کرسپتیانوس ونکرون اُلوس ۱۹۹۹ ۱۲ مینیفوس برول دیوس ۱۹۹۲ ۲۸۳۹ اندریاس بل دی کبوس ۲۸۳۹ ۱۸ فلیب ملا تخون ۲۸۳۹ ۳۹۹۳ ۲۳ اندریاس بل دی کبوس ۲۸۳۹ ۳۷۹ اوریاس بل دی کبوس ۲۸۳۹ ۳۷۹۳ ۲۳۷ ۱۹ بهودلون کامشهور قول ۲۸۳۹ ۳۷۹۳ ۲۳۷ ۲۳۹ ۲۳۹۳ ۲۳۹۳ ۲۳۹۳ ۲۳۹۳ ۲۳۹۳ | آ دگم سے ولادیث<br>مسم بک کا زمانہ | January Community of the Property of the Prop | نمرثنار  | اُدم سے والات<br>مین تک کازمان | مورفین کے نام                                          | نبشار |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| ٢٠ الغون سوس سال مرون ١٩٥٨ هـ ٢٥ عبسانيو لكامشيؤ تول ٢٠٠٧ النكي دير ١٩٥٨ ١٠٠٠ ٢١                                                                                                                                                                   | 4444<br>4644                       | اندریاس بل دی کموس<br>بهرود اور کامشهور قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳<br>۲۳ | 7947<br>7947<br>7901           | فلب ملا تخون<br>بعبک بین لی نوسس<br>الغون سوس سال مرون | 19    |

اُن میں سے کو بڑسے ددو تو ل سی ایک دوسرے کے مطابق تہیں ہیں اب بوشخص کسی وفت اس میں فور کرے گا وہ سیجھے گا کہ برجمیب بڑا شیرها معالمہ ہے ، مرکز ظاہر برہے کہ مقدس مورضی نے کسی و قت بھی برارا وہ نہیں کیا کہ نار برنج کو نظر کے ساتھ تھیں اور نہ اُس وقت کسی شخص کے لئے بھی اُس دور کی میجے مدت جا نے کے امکانات موجود ہیں ، مورضین مورضین مورضین اس کا بنت چلانا کہ اس ذور کی میجے متن کیا ہے ہم محال ہے ، اور عہد میتن کے مورضین اس کا بنت چلانا کہ اس ذور کی میجے متن کیا ہے ہم محال ہے ، اور تخیین کے مورضین نے اس سلیلے میں جو کچھ لکھا ہے ، وہ سب اندازے اور تخیین کے سوا کچھ تہیں ہے ، کچھر کی مروح ہے۔ وہ میں بیکود بوں کے بہاں عام طور برج مرت مرق صب ہے وہ عیسا بیوں کی مروح ہے۔ وہ میں بیکود بوں کے بہاں عام طور برج مرت مرق صب ہے وہ عیسا بیوں کی مروح ہے۔ وہ کی مردح ہے۔

اب دانس مندناظ بن فیصله کری کراگرقران کریم ان کی کسی مقدس اریخ کی خالفت کرے جن کاحال آب دیجہ علے بس انوان ار کون کی بناء بر ہمیں قرآن کے بب ن کا لفت کرے جن کاحال آب دیجہ علے بس انوان ار کون کی بناء بر ہمیں قرآن کے بب ن کوئی فک مذہوگا ، فعالی قتم ہم ہرگر البسانہیں کرسکتے ، ملکہ یہ کہنے ہی کہ میسا بیوں کے مقدرس بزرگوں نے اس باب میں فلطی کی ہے ، اور محض قبامس اور تخیینے سے بوجا ہا لکھ ڈالا الحقوص حب کہ ار بح عالم کی دومری کتابوں پر نگاہ ڈالتے ہیں توہم کو بیتین ہوجا آہے کہ ان مقدرس وگوں کے براس معاملے میں قبامس اور تخیینے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب مقدرس وگوں کی تخریراس معاملے میں قبامس اور تخیینے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب مقدرس وگوں کی تخریراس معاملے میں قبامس اور تخیینے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب مقدرس وگوں کی تخریراس معاملے میں قبامس اور تخیینے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب مقدرس وگوں کی تخریراس معاملے میں قبامس اور تخیینے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب م

ہے کہ ہم اس قسم کے کمز در اقوال در واہات پر اعتماد منہیں کریتے ، علامہ تفی الدین مفریزی آپنی کتاب کی جلد آول میں فیٹے ابن مز مسکے حوالے سے

> کہتے ہیں کہ ہ ان میں ان کا معامل کے معامل کے معامل کے ان میں ان کا میں ان کا ان میں ان کا ان میں ان کا ان میں ان کا ان میں ا

"هم لوگ بعنی مسلمان کسی معین اور خاص عدد پر نظین نہیں کرتے ، اور جن لوگوں نے سات ہزارسال یا کم و مبیش متن کا دعوا کیا ہے ، انفوں نے ایسی بات کہی ہے میس کی سبت تصورصلی استر علیہ دسلم ہے اُس کے برعکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس پر لظین ہے ، بلکہ صفورصلی الشر علیہ دسلم ہے اُس کے برعکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس پر لظین کرتے ہیں کہ دنیا کی مزت کا صحیح علم اللہ کے سواکسی کو سمی نہیں ہے ، باری تعالی کا ارت و ہے ، ما الله کہ تھے میں ایک سفید بال ، یا سفید ہیل کے جم میں ایک سفید بال ، یا سفید ہیل کے جم میں ایک سفید بال ، یا سفید ہیل کے جم میں ایک سفید بال ، یا سفید ہیل کے جم میں ایک سفید بال ، یا سفید ہیل کے جم میں ایک سفید بال ، یا سفید ہیل کے جم میں ایک سفید بیل کے جم میں ایک سفید کیا ہی مسلمانوں کی قبط میں جس ، وہ نو کسی می سکت ہے کہ واقعی دنیا کی صبح میں ایک سفید کیا ہو میں کا علم انٹ کی کا می اس کسیل کی جم کی ہوں کہ میں گئی ہوں میں جس ، وہ نوک سمیم سکت ہے کہ واقعی دنیا کی صبح میں ایک میں ہیں ، وہ نوک سمیم سکت ہے کہ واقعی دنیا کی صبح میں ایک سکت کی مواد کیں ہوں کی کو کہیں ہے ؟

ہمارامجی بعینہ رہی خیال ہے ،

مجھتا اختلاف : سے گیار بواں حکم جودسٹ منہور حکموں کے علاوہ ہے، سامری نسخ میں پایا جاتا ہے گرعبرانی نسخ میں ندار دہے،

بَرِينَ الْوِالِ إِخْتَالَافِ:

كانب خروج كرباب أيت بهجراني نسع بساسطح بكرا-

له و کھے الفطط المقریز بر اص حبداق ل طبع لبسنان ، مله بعنی الدیس نے مذاعی آسان در کھے الفطط المقریز بر اص حد ان کی اپنی تنخین کا ۱۲ سند دیکھے صفحہ ۱۹ مد جد ہزا ،

أظهارالحق جددوم 4.4 باب وجم و اور بن اسرائيل كومصريس فود والمش كرت بوسة جارسوتميس برس موسة تق ي ورسامری اور بونانی نسخ میں بوں سے کہ :-"بنی اسسمائیل اور ان کے بایب دادا کومفرا ورکنعان میں بود دباسش کرتے ہوئے جازفسوتميس سال ہوسے منھ ؟ اورصحیے وہی ہے جو ان دونوں سوں سے ،اور عبر انی نسخ کی بیان کردہ مرت بقت ا تقوال اختلاف

كناب بيدائش عراني سنے كے الكى كابت ميں إسطرح ب : واور قائن نے اسے بھائی ہا بل کو مجھ کہا ، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو ہوں

یز انی اورسامری کشیخ میں لیوں ہے کہ: ور قاش نے است مجافی م بیل سے کہا ، آوم ہم کھیت میں جلیں ، اور جب دو اوں کھیت كوروام بوسة تولو بوا الخ "

معنعتن کے زریک بونانی اور سامری سسحنر ہی درست اور صحح ہے:

نوال اختلاف

كتاب بيدائش عراني نسخ كيات أيت ١١ ميس كه: " اورجالين دن كك زمين برطوفان ر لم " یو نانی سنے میں یوں ہے کہ :-

٠ اور طو فان رُبين برجالسينهي د ن رات ربا <sup>ئ</sup>

يسے نسخر لونانی ہی ہے ، وسوال اختلاف :

سله الجارالي كام عربي سنو وسي به عدواس طرح مذكورس ، مكرظا برس كه به غلط سے ، كما ب ك انگریزی ترجم نے بہاں چارسو تیس کے بجائے "چارسو میس" کاذکر کیا ہے ، اور بہی درست ہے ١١ تقی

بیدائش برانی سے کے باب ۲۹ ایت ۸ میں یوں ہے کہ: ٥ جب يك كرسب راور جمع مد موحائي " بامری اور لیونانی نسخوں میں اور کئی کاٹ نیز ہمیو بی ک يريهان كر كرواب اكتف بوجائي ادرصيم وبي بوان كابون بين دروعراني سيد ئبار موان اختلاف: تخاب بیدائش مورانی کے باب ۲۵ آبت ۲۳ میں کے کہ:۔ ا وردوبن نے جاکراہے اب کی حرم بلہاہ سے مبائزت کی اور اسسرا میل کوبہعلوم اور اونانی مستخ میں لوں سے کہ: " روبن سویا اینے باپ کی باندی بلہاہ کے ساتھ البیں اسرائیل نے شنا، اور وهايين باي كي مكاه بين برا مقا ال اور سحسيسح نسخر لوناني سے ، مار موان اختلاف : كأب بيدالت يوناني ليخ مين يرتبلم وجود سے كر دباب ١١٧ أيت ٥) "حب تم نے میرا بیار خوالیا " يرجد عبران سوں مرجود ہنيں ہے ،اور صحيح دہي ہے جو يوناني نسخ ميں ہے، بربهواں اختلاف: كَتَابَ بِيدَانَتُ عِراني سَعِ كِانِكُ أَبِين ٢٥ مِن لور ب كه: اسوتم عزورہی میری ہدیوں کو بہاں سے لے جانا ' اور اونانی اور سامری سنوں سے: والميمرة ميري بريان است القريهان سعد جانا " مله اس کی تفصل کے لئے دیکھے صفح ۲۲ ،جدمدا ،

بجورم وال اختلات ،

کاب فروج بونانی منتخ کے باب آیت ۲۲ میں بیرعبار ن سے کہ:۔

"اورا يك دومراك كاجنا واوراس كوعاز ارك نام عدد يركم كيادا كمعيرك ياب ك

جودے میری مرد کی اور مجه کو فرعوں کی تلوارسے بحایا "

يعبارت عبراني سنخ ميں منہيں ہے ،اور لو الى سنخ كى عبارت صبح ہے ،عربى مرجمين

نے کھی اس کواہتے ترجوں میں داخل کیا ہے،

ببندر مبوال اختلاف:

مخاب فروج بعرانی نسخ کے باب آیت ۲۰ میں یوں ہے کہ ا

اً سعورت كياس سے إرون اور موسلى بيدا موسة "

اورسامری اورلونانی نسخوں میں اس طرح ہے:-

م ادر أس عورت عدم ما رون اور موسلى اور ان كى مبن مر مى بيدا موسة ينه

سامری ولیزنانی نسختر سی صبحتی سے

سولبوال اختلاف

کاب گنتی ترجم بیانی کے باٹ اُخرایت ۱ بین میرعبارت ہے کہ ۱-"اور جب نبیہ ری چونک اریں گے قدمغر بی خیمے روانگی کے لئے اُٹھا لئے جائیں گے اور جب بوتھی بھو بک ماریں گے آوشمالی خیمے روانگی کے لئے ، مٹھا لئے جائیں

28

بعبارت عرانی سے میں موجود منہیں ہے ، اور یونانی سے کی عبارت صحیح ہے ،

مستر بواں اختلاف: کتاب گنتی سامری ننے کے باب آیت ۱۰ داکے درمیان برعبارت بے:

مله عبرانی سنتے میں آیت ۱۰۲۰س عبارت پرختم ہوگئ ہے یہ اوراس کو ایک بلیا ہوا اورموسلی نے اس کا ام جیرسوم یہ کہر کررکھا کہ میں اجلی ملک میں مسافر ہوں اور مل لیعنی عمران کی میری دو کیرسے ، مام بھیرسوم یہ کہر کرد کھا کہ میں اجلی ہیں مسافر ہوں اور عوام کی اولاد ہارون اورموسلی اورمر بھ ما انتی ملک میں ایسا ہی ہے یہ اور عرام کی اولاد ہارون اورموسلی اورمر بھ ما انتی

یہ عبارت عرانی نسخ میں موجود نہیں ہے، مفتر ہارسلی اپنی نفیر کی حلاماً مد ۱۲۱ میں کہناہے کہ ا

، گنتی اسامری نشیخ کے باب آیت ۱۰ دارکے درمیان جوعبارت موجود ہے وہ سفرات شیخ کے باب آیت ۱۰ دارکے درمیان جوعبارت موجود ہے وہ سفرات شیخ اس کا انحشاف پر وکو سیس

کے زمانے میں ہوا "

المقارموان المثلاث

کتاب استنتا ، موجود بنی این این این این به بین برعبارت موجود به از میر بنی است و بود بنی است و در موسیر و بین آت ، و بین از میر بنی است و دام برد در این این و بین از در در من می بوا ، اور اس کا بینا الیعز رکهانت کے منصب برمقسدر بوکر اس کی مجد در میرد و در جوده کوادر جرجود ،

مل برحبارت ہم نے استثناء ا: ۱۱، ۱۱، ۱۱ مه ملک ہے، گراسی قرسین کی مبارت کی مجربرعبارت ہے استثناء با ہمائے کر دیا استثناء با ہمائے استثناء با ہمائے کر دیا ہے ، ۱۲ استثناء با ہمائے اسائے کر دیا ہے ، ۱۲ انتخاب مگراستثناء کے یہ الفاظ کہ جو شعاوند ہارے خوانے ورب میں ہم سے یہ کہا ہمائی اس بات کی دلیل ہیں اللہ ہم محرک ہیاں کیا گیا ہے وہ حورب میں بہت پہلے نازل ہو جوکا تھا ، المبذایہ مکم گنتی میں موجود ہونا جائے ، اس لئے سامری نسخر بہاں صحیح معلوم ہوتا ہے ۱۱

سے برطبات کو چلے ، اس ملک میں بانی کی ندیاں ہیں ،اس موقع پر خواوند نے الاوی کے تبید کو اس عزمن سے الگ کیا کہ وہ ضرا وندے عہدرکے صندون کو اعظاما کرے ، اورخدا ونرکے محنور کھڑا موکر اس کی خدمت کو انجام دسے ،ادراس کے نام سے بركت دياكرے صيائح مك بختاب أو ايات ٢١٨٠ یہ عبارت گنتی کے باتب کے مخالف ہے ، گنتی میں راسنے کی منزلوں کی تضمیر بہت مختف بیان کی گئی ہے ۔ اورس مری نسخ نے کناب استثناء میں مجی گنتی ہی کی موافقت کی ہے ، گنتی کی عبارت مندر حسب ذیل ہے: ا درحتمونسے جل كرموسيروت بين وري كواف كي ، اور موسيروت سے مدوا بن ہوكر سى يعقان ميں ديريے والے ، اور بن يعقان سے جل كر حد بحد جار ميں خوان ہوئے ، اور حور بحد مالاسے رواز ہو کر بوطیاتہ میں شیے کھٹے سکے ، اور اوطب ترسے على كروروز من ديس دند ، ورعبون سي حل كرعصون جابر من ديداكي، اور معيون جابرست روام موكر دشيت حين مي جونادمس سے نيام كيا، اور قادمس سے جن کرکو ہ ہو دے اِس جو مکب اد دم کی سے شریعے خیمہ زن ہوئے ، بہ ہاروں کا ہن ضرا و ندے حکم کے مطابق کو و ہور پر بیرط ھا کیا ،اور اسے بنی ہرال کے مکر مصرسے سکلنے کو جانیسویں برس کے پاسخویں مہینے کی بہتی آریخ کود ہیں دفا بائي، اورجب بارون من كوه بهوديروفات بائي توده ايك سوتيش بريسس كاسفا، ادر وآد کے کنعافی بادت ہ کو جو ملک کنوان کے جنوب میں رہتا کھا ، بنی اسلمال كى الدى خرى اورامرايكى كو مورسے كون كرك ضلمون بي تھرے واور صلموںسے کو اح کرکے تونوں میں ڈیرے ڈالے یا واکات، ساتا ہی آدم كلارك نے اپن تفيير كى جلد اول ص ٥٠٥ و ٨٠٠ بن كتاب الا وسویں اب کی شرح میں مین کا ایک ایک بہت طویل تقریر نقل کی ہے ، حیک خلاص یہ ہے کونسخہ سامری کے متن کی عبارت صحیح ہے ،اور بوبرانی کی غلط ،اور چارایتیں ۵، ١٠ کے درمیان والی یعنی ١٠ سے ٩ بک السب محض اجنبی میں ،اگر ان کو ساقط کر دیا

جائے نب مجمی مہترین ربط قائم رہناہ ، السندایہ آیات کا تب کی غلطی سے اس جگر مکھی گئیں ، بو کتاب الاستشاء کے دوسرے باب کی تقیں ، اس تقریر کو نقل کرنے کے بعداكسيفى س يرايي بيسند بركى كااظب ركيااوركهاكه: ا س تغریرے الکاریں جلد بازی نہیں کرا ایک ہے ! هم کہتے ہیں کہ ان جارا بنوں کے الحاقی ہونے پر خود و وا خ كر اب جوائد ي آين كي أخر من إياجا تاكت أنبسوال الخثلاف تحاب استشناء عبرانی باب ۲۳ آبیت ۵ میں ب ° یہ وگ اس کے ساتھ بڑی طرح سے چین آئے • ان کا تعبیب ایسا عیب نہیں ہو منبس کے فرز دروں کا ہو ایرسب کے رواور شراعی سل ہیں " ادر بونانی وسامری شخوں میں یہ آیت اس طرح ہے: ودیرلوگ اس کے ساخف بڑی علے سے سمیش آئے وبرا س کے فرز نرنہیں ، یہ آن شری واسکاط کی تفییریس مکھا ہے کہ: الایروبارت اصل کے زیادہ قریب ہے ؟ سر إرسلى ملداول صفيه ١١ بس كمناب كه: لا السس آمین کوس امری اور پونانی نسخوں کے مطابق بڑھا جائے ، ) میں سنشاء ۱۰، ای کے تحت، کم حاث مه کنتهویک و سل ( دیا گیسے حب میں مکھا ہے کہ :" اُیات، ، ) کے ایس میں اسامعلوم ہو"، ہے کہ کو ٹی کنٹر مجی صافیہ تھ سوسعروں کے کسی ریکا روست ب ساک مخفا ور اسکی جگہ شاید استنان ء ، 4 ، ، م کی تشر بر کو کرنے كے الے اللہ برط حاديا كيا " سن اس بين برجمل ہے كم " جيسا آج ك ہو"، ہے " برجل مجى اس آبيت کے الحاقی ہونے پرولالٹ کرتا ہے ١٦ تنفی سله بنا پر موجوده رہے یونانی دسسریانی کسنے ہی کے مطابق ہیں ، ۱۱ت

ادر ہبدبی کینے اور کئی کاف ادر عربی کے متن میں اسس منفان بریخر لفین کی می ہے ،اور یہ عبارت ع بی زجم مطوع مرایم اور مرامله بی اسطح ب:

اخطواليه وهوبرئ من ابناء اس كامل كاطف قدم طعادً ، وه يرى ك فرد نوا

القبائح ايها الجيل الاعرج المثلقي، صبرى معلية الركم ونسل ال

بسوال اختلاف

كتاب ييالت وراي كے بات آيت ويس لوں ہے: "اورابر مام نے اپنی بوی سارہ کے تی میں کہا کہ وہ میری بہن ہے ، اور براسکے بادشاه إلى ملك في ساره كوبلا بيا ،،

بنری اسکاط کی تفسیریں اکھاہے:

وا يه آيت يوناني سنع بن اسطح بي و اوركبااني بوي ساره كي نسبت كرير مبری بہن ہے ، کیونکہ اس کو بیوی کہے سے اندلیشہ ہواکہ ایسا کھنے سے شہر واسے اسس کو قبل کرڈالیں گے ، ہیس فلسطین کے یادیث ہے کھے توگوں کو بهيج كرساره كوبلوا لمائة

بلندایہ عبارت کہ " ان کوبیوی کہے سے اس امرکاڈر پن کہ اس کی دحبہ سے شہردالے آس لوقت کردیں گے ' عرانی سنتے میں موجود نہیں ہے ،

اكبسوال اختلاف ؛

كناب بيدائش بان اور آيت ٣٦ كه سامري سنخ بين برعبارت ي ور ضرا وندے فرشے نے بعقوب سے کہاکہ اے بعقوب انعقوب سے کہا ہ عزمول، فریشے نے کہا، اپنی نگاہ اتھا اور بروں اور دخوں کوریجے ، جو برلوں اور بعروں كورارك المراب اوروه ابلق اسكة والى ادريشلى ادراور وكيولابن ك

اے اظہارا لی کے بوری نسیخ میں ایساہی ہے ، گرکٹاب کے انگریزی مترجم نے اس کا رجمہہ مارہے ہیں' كے بجائے "كى طرف ما ايسے من سے كيا ہے ١٦ سك بهاں اظهار الى مين اس لفظ عُنى رة ہے ،حس كا ترجم احترفے سیاق وسیاق کے مطابق و بعے والی است کیاہے ، لیکن ج نک سامری سنخ ماسے یاس منہیں

ہے اس نے اس بر نظین نہیں کیاجا سکتا ۱۲ نفی

يرے سائف كياد و تولے ديكھ ليا ويس سيت آيل كاخدا ہوں ، جہاں توليے يتمركومسع كياتقا ااورميرك ليغتذر اني تقي مگر عبرانی کسی میں برعبارت مہیں ہے ، بالبسوال اختلاف : كتاب حروج نسخ سامرى الله آيت ٧ ك يسل جلے كے بعد برعبارت موجود ہے . اموسی عنے فرعوں سے کما کہ خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میہ اسپلوسھا ہے ، مجر میں نے عجمدے کہا کرمیرے بنے کو آزاد کر دے ناکہ وہ میری پر سننش کرے واور تونے س كرة رادر شي الكراي ١١ كا و جواب بين تيرب جوان بين كوقتل كر دول كا ا برعبارت عرانی سے بس موجود نہیں ہے، منسوال احتلاف : كاب كنت برانى ك باب ٢٧ كى بيت ، من اسطح ب: "اس کے بیرسوں سے یا فی میں اورسیراب کمبنوں میں اس کا پہج بیسے گا اس كابادث واجاج عير حكر بوكا واوراسي سلطنت كوعودج حاصل بوكان اور لونانی کسنے میں یوں ہے کہ ، · ادر اس سے ایک المسان ظاہر ہوگا جوہبت سی فوموں بریمکومٹ کرے گا «اوراس کی سعطنت آجاج کی سلطنت سے مجھی بڑی ہو گی ،اوراسکی بادشا ست بلند ہو گی 'ا چو بیسواں اختلا**ث** ہ كتاب اجار مرانى كے باب أيت ٢١ بين بيجبلم موجودہے:

> اُس کے بچائے لونانی اورسٹ مری سخوں میں برجمب اہم ہے: "جیسا کہ حکم دیا رہانے موسٰیء کو انا

"موسى م كي حكر كي مطالق ال

اله يرع بي سے زجر ہے ، سامري سخردستياب سي ٢٠ تقي

وبحسوان اختلاف:

كتاب كنتي جراني كے باب ٢٦ أبت ١٠ من اسطح ب كه :

اسى موقع برزين في منه كول كرقورح سميت، وكويعي نكل بيا تقا ، اور وه سب عرت

كانشان كمبرك ا

سامری نسخ میں یوں ہے کہ :

ا اور آن کوزین نیک گئی اورجب کروہ نوگ مرکے ،اور آگ نے قورح کومع ڈھائی

سواست خاص کے جلادیا ، تو بربری عرت کی چیز ہوئی "

ہنری واسکا ف کی تفییر بیں کھائے کہ یہ عبارت سیات کے مناسب اور نہور نمبرلان کی آیت کا کے مطابق ہے ،

چهبسوال انختلاف

عیا یُوں کے مشہور محقق لیکارک نے سامری اور عبر انی نسخوں کے درمیان بائے جانے والے اختلافات کا استخراج کرکے انتھیں چلاقتموں پرتقیم کیلہے :

ا دواخلافات جن ميں سامري نسخ و راني سے زيادہ صبح ہے ، ايسے انقلافات كيار و ميں ،

وه اختلافات جن میں قرسب اور سیاق سامری نسخ کی صحت کا مقتضی ہے، وہ

كل سات العثلافات بين ا

وه اختلامات من ميسامري نسخ مي كميدزيادتي بائي جاتي م اليساختلافات كي

تعدادتيره ب

وه اخلافات جن میں سری نسخے میں تحریب کی گئی ہے، اور تحریب کرنے وا

محقق اوربرا موسشيار منها البيسي اختلافات ١٠ بي،

ے وہ اختلا فان جن میں صنون کے لعاظ سے سامری نسخہ زیادہ پاکیزہ ہے الملے ختلافا

وسس میں،

و دو اختلافات جن میں سامری سخز انق بے الیے اختلافات کی تعداد داو ہے ، اسے اختلافات کی تعداد داو ہے ، اسے اختلافات کی تعداد داو ہے ، استخد میں ملافظر فر مائنس )

## اختلافات مذكوره كي تفصيل

#### قسم اوّل كلّ كيارٌه اختلا فاست

| كتاب خروج مين ١١ ختلان | كتاب بيدائق مي ١٩ اختلاف                           |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| أيت ٢ باب ١٥ ٢ ٢ مم    | آیت می اب ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰ |
|                        | 11 267 6 641 1 00 0                                |

#### دو مسرى قىم كل سآت اختلافات

| كتاب استشناء مين ايك | كناب پدائش ميں بيتھ                                |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 6 44 8 9             | ۲۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۵ ۲۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ |
|                      | والم والم الم الم والم الم والم الم الم            |

### تبسري قسم كل نيرة اختلا فاست

| كتاب خروج ميں سات                    | كابىدائش سىتبن             |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 3 711 7 . 3 9 : 63 7 1 7 7 9 6 114 6 | בו: 14 כ די ייין כדו: וייי |
| 677: 95 47:1-377:4                   |                            |
|                                      |                            |

له واضع بهد كهاس نقت بين بسلانمبرات كلي اورد وسراباب كا اليني ١٠ عكامطلب يرب كرساتوب

| 1,14                             | الماد في تراز                              |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| كتاب استشاء مين ايك              | ڪاب احباد ميں دو                           |  |
| D:Y!                             | 1416,2111                                  |  |
| پوتھی قسم سترہ انحتالا فان       |                                            |  |
| كابخروج ميں تيس                  | كآب پيدائش ميں تيرو                        |  |
| 411 eri71e 0101)                 | ۲: ۲ و ۱ و ۲ و ۲ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و |  |
|                                  | 11 C 71 AIC 412 616 61 : +4 CAT C          |  |
| ڪاب گنتي ميں ايک <sup>ل</sup>    | ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱      |  |
| 6 የሃ፡ ምሃ                         | 6 17 1 4-                                  |  |
|                                  |                                            |  |
| يا بخويس قسم كل دسس اختلافات     |                                            |  |
|                                  |                                            |  |
| كَابِ حُرِيج ميں دُوَّ           | كَابِ مِيدَانُتُ مِي جِلَةً                |  |
| ٠ ١٠ ١١ د ١١ د ١٠ ٠              | ۱ ۲۵ ۲۵ ۱۲ ۲۵ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۲۵ ۲۸               |  |
|                                  | ۴۳: ۲۵ و ۲۹                                |  |
| كتاب استشناء ميس ايك             | كآب گنتي ميں ايك                           |  |
| Y - : 14                         | ( b, = 16,                                 |  |
| چېنې قىم كل د <u>و</u> انحتلافات |                                            |  |
|                                  |                                            |  |
| كتاب بسيدائش مين ذو              |                                            |  |
| 76:17 e 71:67                    |                                            |  |
|                                  |                                            |  |

عبيها بيُون كاست بهور محقق بهور آن إيي تفسير مطبوع سرسيس الممامية جلرثاني مين كهنا مير المشهور محق ليكرك نع براني اورسا مرى تسخ ل كابرى جالفشاني اور تحقق كے ساتھ مقابد اورمواز مذكيا وادر الدسقامات كاكستخرخ كيا وان مقامات بين سامري تسديخ عفایلہ جرانی اسے کے صحت کے زیادہ قریب ہے " کو تئی شخص تھے گمان نہیں کرسے تا کر مخفق لیکلرک کے بیان کر دوا حلافات کی تعدا د ہو بھرانی اور سب سری نسخوں ہیں پائے جانے ہیں صرف ساتھ ہی میں منھ ہے، اس لئے کہ اختلافات نمبر م ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ان ساتھ من داخل بنين بن بلكراك كامقعود صرف ان مقامات كوصبطكر العصون میں اسے کے زدیک عرانی وسامری شخوں میں بہت مشد بداور زیادہ آخلات ہے ، در ندان ساتھ میں ہمارے بیان کردہ اختلافات بیں سے صرف جارشا مل ہیں ، اب جبه الني بيان كرد اختلاق كو وكل يجبس بن مشرك اختلاق كونطوان فرك مح بعدت الركس فوال اختلافا وشواهب کے مفدار جو نوریت کے نینو راسخوں میں پائی جاتی ہے بیاسٹشی ہو جاتی ہے، ہم اس معتب دار بر اکتفاء کرتے ہیں ،اور ان اختلافات کے دربے نہیں ہوتے ہو توریت کے عبرانی اور بونانی نسٹوں اور عہد رعتین کی دوسری کتابوں کے درمیاں اسٹے جاتے ہں، سم وارکے لئے انی مفدار کانی ہے ، ابت ہوگیا کہ نیسرے عتبار سے مجھی معرمن كااور اص يسكى طرح بالكل غلط ہے ،



#### مران کریم برتمبرااعتراض قران کریم برتمبرااعتراض گراهی کی نسبیت الله کی جانب

قرآن کریم میں کہاگیا ہے کہ جابیت اور گراہی اللہ کی جانب ہے ہے ، حبت میں بہر میں اور حربی اللہ کی جانب سے ہے ، حبت میں اور کو قول کے ساتھ جہا دکر اوا حب ہے یہ تینوں کام قبیح اور ترب میں ،جوامس امر کی دلیل ہے کہ فران جوالیے قبیح مصنا میں بیشتل ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہوسکتا، ر

یرای اور امن میں بیوں کا بڑا معرکہ الارااور زبردست اعزامن ہے ، یہاں کی شابد ہی کوئی کتاب جوسلمانوں اوراسلام کی تردید بیں ان کی جانب سے بھلتے وہ اس اعزامن کے ذکر و بیان سے خالی ہوتی ہو، عیدائی صرات اس اعزامن کے بیان کرنے میں اپنے اپنے ذہنی وعقلی تفاوت کے مطابق عمیب عجیب تفریر بر کرتے ہیں اس تقریر دی کرتے ہیں اس تقریروں کا بڑھے والاعیسائیوں کے انہائی تعصب کود کھ کرجے ان رہ جاتہے ،

## جواب

بہلی بات کے جواب بن برکہاجاس کا ہے کہ اس قسم کامضمون عیدا یُوں کی مفرس کا بوں میں بہت کے مقارات برجوج دہے ، المستدان کو یہ ماننا بڑے گا کہ اُن کی منفدس کی بیس بھی این میں بہت کھور برمنجا شاہت بہیں ہیں ، ہم کھے آیات ناظم سرین کے بیس میں ، ہم کھے آیات ناظم سرین کے بیس میں میں کھی ایات ناظم سرین کے بیس میں میں کھی تقال کے لئے تقال کرتے ہیں ،

شاء تقریریا سر اورعلماء ال كاب فردع إب ١١ يس سے: و اورضاوندنے موسی سے کہاکہ جب تومعر تعاربيت محاتوال یں بہو کے تودیکہ وہ سب کرا مات ہو میں نے

نیرے بائقہ میں رکھی ہیں <del>فسیریون کے آگے</del> دکھانا، لیکن میں انسکے دل کو سخت کردو<sup>ں</sup> كم ، اور وه ان لوكو ركو جانع منيس وسع كا "

اور خروج ہی کے باب آیت سویں اللہ تعالیٰ کا ارت اوسطے بیان کیا گیائے \* اور میں فرمون کے دل کوسخت کر وگا ، اور ا ہے نشان ادر عجا ئب ملک مقر میں کرزت سے

س خروج ہی کے باٹ آبت ایس ہے ،

"اور فدا دندنے و سلی سے کہا کہ فرعوں کے پاکس جا ، کیو کے بی بی نے اس کے ول اور آس کے نوکروں سے ول کوسخت کر دیا ہے ، تاکہ میں ایسے یہ نشان ان کے

يبيح وكلماؤن

 اوراسی باب کی آبت ۲۰ میں ہے: " برخداد ندئے فرعوں کے دل کوسخت کر دیا ، اور اُس نے بنی ام كوجائے مز دیا "

(ھ) ادرایت علی ہے ا

ه ليكن خداوند في فرعون سكے دل كوسخت كر ديا ، اور اُس في اُن كو جانے ہى ما ديا "

اور خروج ہی کے بال آیت ایس ہے :

اور خدا و ترف نے زعون کے دل کوسخنت کر دیا ، کہ امس نے اپنے سکک سے بنی امسسرا ٹیل

اور کماب استشاء باب ۲۹ آیت س یس ب و مین خداد ندست نم کواکی میک رز توالیا دل دیا جرسیمے اور مذ دیکھنے کی آ تھیں اور شنے کے کان دیتے ک م كابيعياه كابات ايس،

ا نوان لوگوں کے دنوں کو چر باوے ، اور ان کے کانوں کو بھائی کر ، اور اُن کی آنکیس بند کرنے ، تار ہوکہ وہ آنکھوں سے دیکھیں ، اور اپنے کانوں سے شنیں ، اور اپنے ، اور اپنے دنوں سے سمجھ ایس ، اور باز آئیں اور شفایا ٹی کی

و اورومیوں کے نام خط باب ۱۱ ایت ۸ میں ہے :

" چنا کیز کھاہے کہ طوائے اُن کو آج کے دن کک مشسست طبیعت دی اورالیبی اُنٹھیں جو مذ دیکھیں اور ایسے کان جو مذسیں '؛

ا در ابنیل بوخاً باب ۱۲ بیں ہے: ۱۰ اس سبب سے ڈایمان مذلا سکے، کم فیسعیا منے پھر کہا ۱۰ اسس نے انجی آ نکھوں

کو اندها اور ول کوسخت کر دیا ،الیام ہوکہ وہ اُ تھوں سے دیکھیں اور دلسے

سمجيں اور رجوع کريں "

تورات ، الجیل اور نسعباہ کی کناب سے معلوم ہواکہ اللہ نے بنی اسسرائیل کو اندھاکر دیا تھا ، ان کے دلوں کوسحن اور کانوں کو بہرا بنا دیا تھا ، اکرنہ وہ تو برکرسکین مرضا ان کوشفاوے ، اسی دحب سے نہ وہ بنی کو دیکھتے ہیں ، نہ اس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس کو سنتے ہیں ، آین قرائی خکے خدا الله محکل قد کو بیا ہے کہ وہ کا سماج بھر الله محل کے الله محکم الله محکم کے الله کے الله محکم کے الله کی کے الله کے ا

مے معنی تجبی توهرف اسی فدرین ، ۱۱ کتاب بیسعیاه ترجمب بروری مطبوعه سائلاً و مراسماری و سائلا ماری ک

باب ١٣ أيت ١١ يس يون كماكيا ك

" سے فدا و نر تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیو گواہ کیا ہوا ہمانے و لوں کو سخت کیا کہ الجھ سے د قدیں ہوا ہے بندوں کی فاطر اپنی میراث کے قبائل کی فاطر آزا ؟

(۱) کتاب حز قی اہل ترجم مرکور و کے باب سالا آیت و بیس ہے ؛

در اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کھے تو میں ضراو ند نے اسس نبی کو فریب دیا داور میں اینا ہم تھ اس پرجلاؤں گا ، اور آسے لیے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا ؛

ان موجودہ اردد تراجم مجی اسی کے مطابق میں اسی سے ہم نے بیعبار میں اسی سے تعل کردی ہیں ١١ تعی

سیعیا وع کے کلام میں تصریح ہے کہ اے رب الو نے ہمیں گراہ گیا ، اور سوز فی ایل کے کلام میں پینم رکو فریب وینے کا تذکر ہ ہے :

اور کاب الطین اول باب ۲۲ آبت ۱۹ میں ہے:

رات اس السن کہا کہ اچھ تو فد و تدکی سی کورٹ رہے ، میں نے دیکھا کہ فعاد نداہیے تخت

یر جیھا ہے ، درس ، سمانی لشکر اس کے داست ادر بائیں کھڑاہے ، اور فدا وند نے
کہا کو ن اخی اب کو بہ کلئے گا ، تاکہ وہ جڑھا تی کیے ، اور را مات جلعا دمیں کھیت گئے ،

تب کسی نے کچے کہا اور کسی نے کچے ، لیکن ایک روح نکل کر خدا و ند کے سامنے کھڑی

یوتی ، اور کہا میں اُسے بہ کاؤں گی خدا و ند نے اس سے بو بھا کس طح ؟ اُس نے کہا ہی جاکر ہے ۔

اس کے سب بیوں کے ممرز میں جھوٹ بولے دائل روح بن جاؤں گی ، اُس نے کہا تو ہے ۔

اُسے بہ کا نے گی اور خالب بھی ہوگی ، روانہ ہو جا ، اور ایسا ہی کر ، سود کھ خدا و ند نے ہے ۔

نے برے ان سب بیوں کے مرز میں جھوٹ و سے دائی قور ایسا ہی کر ، سود کھ خدا و ند نے ہے ۔

مذیرے ان سب بیوں کے مرز میں جھوٹ و سے دائی قور ان ہے ،

عراد این صراحة بر بتلار ہی ہے کہ اللہ اتحالی کے تخت پر بیٹھتا ہے ، اور ہوگوں کو کراہ کرنے اور فرایت صراحة بر بتلار ہی ہے کہ اللہ اتعالی کے تخت پر بیٹھتا ہے ، اور ہوگوں کو کراہ کرنے اور فریب دینے کے لئے اسی طرح مجلس مشاورت منعقد ہوتی ہے حب طسرح المذن بین کسی سسر کاری بات بر مؤرکر نے کے لئے پارلیمنٹ کا اجلائسس ہوا کرتا ہے ، المدن بین کمام " سمانی لنٹ کر نزگن کرتے ہیں ، اور منعورے کے معب ر

الله تعالیٰ گرابی کی روح کو بھیجا ہے ، بھر بیر و ح لوگوں کو گراہ کرتی ہے ، اب آپ ہی تورفر ایٹے کر جب خود اللہ میاں اور آ سمانی لشکر ہی ان ان کو گراہ کرنے کا ارادہ کر لیں

ہی مار دور سے ماہب ورائد دیاں، درا ماہی مسر ہی، مان و مراہ مرح مارورہ سریر نویہ ہے چارہ نا تو اں انسان کیسے سجات ہاسکا ہے ہ

ادریباں ایک اور جب بات قابل فورہے، وہ یرکر جب اشد تعالیٰ نے ٹود شور کے بعد کرانی کی روح کو اخی ایس کے گراہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو تھزت میکاہ ملائے ہوئے اس مجلس کے سرب تہ راز کو کیسے افشا کر دیا ؟ اور آخی اب کو اس کی اطب اور کی ایس کی سرب تہ راز کو کیسے افشا کر دیا ؟ اور آخی اب کو اس کی اطب لاع کیون کردی ؟

مله لعني ميكاه عليرالسدم في

اللہ تفسلینکیوں کے نام دورے خط بات آیت اایس ہے ؛ ہ اسی سبب سے (بینی ان کے ح کو قبول نرکرسے کے سبب سے ) خوا ان کے یامسس كراه كرنے دالى تا تر بھيے كا، تاكروہ مجوث كوسيے جاني ١٠ ورجت لوگ حق كا یعین بہیں کرنے بکہ نار اسسنی کولیند کرتے ہی وہ سب سزا یا بٹ " اسس عبارت بس نصاري كامقدس لولسس بالبب دبل كهدر واست كرالله نقال ملاک ہونے والول کے پاس کمراہ کرنے والی ایٹر تجیجنا ہے حسیسے وہ جبوٹ کی نصد بن كرتے من ، اور مزا يا تے من ، الاحب مسيع عليه الت لام ان مشهرون كو قيامت كے عذاب سے در اكر ع ہوئے جنمو سنے توبرمنیس کی تھی توفر مایا: « اے باب اکسان اور زمین کے شراوند! میں بنری حمد کرتا ہوں کہ تونے ہم باتي دانا ورا ورحقلندون ست جهيائي -ادريون يرط مركين، إلى إب كيونكر اليس يح تخفي ليسنداً، " ومثى باله " ال كتاب يسعياه ترجم و ومطبوعم ما المالية ومالاماع ومالاماع كي المال ایت میں ہے: ده بین بی رومشنی کا موجد اور تاریجی کاخالتی بول ایس سلامتی کا بانی اور بلاكو سداكرے والا ہوں ، يس بى خراد ند سرسب كھ كرے والا موں " نوطر برمیاه کے باب ۱ ایت ۳۸ میں ہے: بکیا عجلائی اور بڑائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے ہ فارسى زجب مطبوع بمسملة من مصى "أيا خيرو كشهر از د مإن خرا صادر تمي شو رئ اس استفهام انكارى كامطلب يبى توسى كم خردست له آیت نمره ۲ ، ۲۹ ه که موجوده اردو تراجم جونها اس کے مطابق میں اس الط عبارت و میں سے نقل کردی گئے ہے ١٢ ت (۱) ندکورہ تراجم کی کتاب میکاہ باب آیت ۱۲ بیں ہے:

«کیونکر فعرا وند کی طرف سے بلانا تل ہوتی جویروشلم کے بیعائک تک بہو کئی "

اور فارسی ترجے کی عبارت ہے:

"اماً ہر بری بدردازہ اور سی از خداد ندنار ل مشد؛ المنامعلوم ہواکہ اللہ تعالی جس طرح نیر کے خالق بیں ،اسی طرح مستسر کے خا

ا رومیوں کے ام خط کے باب آیت ۲۹ میں ہے :

(ا) کو نکہ جن کو اسس نے پہلے سے جانان کو پہلے سے مقرر سجی کیا ،کراس کے بیٹے

کے ہمشکل ہوں ، تکہ وہ بہت سے مجائیوں میں ہیلوسٹا تھہ کے ''

ب اوراسی خط کے باق آیت ۱۱ میں ہے:

د اور اسمی کل نو لڑکے بیدا ہوئے منے، اور دا مفوں نے نیکی ابدی کی تھی کہ اور دا مفوں نے نیکی ابدی کی تھی کہ اس سے کہاگیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جوبرگزیرگی بر موقون ہے اعمال برمبنی ند عقرب، بلکہ بلانے والے پر، فیا کینے کما کے کہ بین نے تعقوب سے توجیت کی مگر عیبوسے لفرت،

پس ہم کیاکبیں بکیافدا کے ہاں ہے انصافی ہے بہ ہرگز بنیں اکیؤک وہ موسی سے کہنا ہے کرجس پررحم کرنا منظورہے اس پررحم کروں گا، اورجس پر نزلس کھانا منظورہے اس پر نزلس کھاؤں گا، لیس برمذارادہ کرنے والے پرمنجھرہے ندور دھوں کرنے والے مندلسس مندلسس

ساہ اس عبان میں بولس بر کہناچاہ رہائی کر حفزت میں کا صبح وارت (ہمشکل) ہونے کے لئے عزوری ہے کہ انسان اس قسم کی تکیفیں مجمی بر واشت کرے جبی حزت میں کے لئے اس فی اللہ اتحالی بعض اون ات انسان کو حفزت میں کی کا منتابہ قرار وینے کے لئے اس برمعیبتیں ہجی نازل کرتا ہے ، بعض اون اس عبارت کو بہش کرنے کا منشاء بہت کراس عبارت کو بہش کرنے کا منشاء بہت کراس عبارت کو بہش کرنے کا منشاء بہت کراس عبارت سے خوا کا خالی منظم معدم ہوتا ہے ، ۱۲ تنی

ہیں فرقون سے کہا گیاہے کہ میں نے اسی لئے سکھے کھڑا کیاہے کہ نیری وحب سے این قددت ظامر کر ون اور میرانام بنه م روست زیس میرسشهور سمو ، لیس وه سمب پرچاہناہے رحم کر الا ہے ،اور بھے جا ہتا ہے سخت کر وٹیا ہے ، بس قو مھے سے کئے کا محروہ کیوں حیب مگا آہے وکون اس کے ارادے كامقا بلركرة اسب ؟ استان كعلا نؤكون سب جوضرا كے ساستے جواب وشا ہے ؟ كيا بنى بو ئى بيز بنانے والے سے كمرسكى ہے كر توسف محصے كيو و السابنايا؟ كياكمباركومتى يراخت يارمنس كرايك بى لوندے بس سے ايك بر تى عوت ك لية بنائ أورد ومراب عرقى ك لية في (أيات ١١ تا ١١) يولس كى ذكور ه بالاعبارت تفن رير كے مسلے كو ثابت كرنے كے لئے كا في ہے ،اوراس سے بربھی معلوم ہوجا آہے کہ مداسیت اور آمرا ہی دونوں اللہ کی طرف يوتي بن اوراس معاملے بين تعفرت اشعياه عليرات لام كا ده ارست ادبيت خوب ع جوكاب يسعياه باب ٢٥ آيت ويس مذكورب: وافسوس اس برجو البينة خالق سع جفكر أ أ على إ مظیکرا توزمین کے تھیکروں میں ہے ہے ، ک مٹی کمارے کے کہ تو کیا بنا آے ہ کیا ہری وسنتکاری کے اس کے توج تھ بہت سات ہ غالبًا انبی آیات کے بیٹی رنظر فرقہ ہر دنسٹنٹ کا پیشوالو تقرعقیہ ہو گھر کی طرف ا بران کامصنف کے کین محالاں سے بہ ابت کر دیا ہے کہ بائبل کے نزدیک ضر فنر کامجی خالق ہے ا وروہ نوگوں کو گراہ بھی کرتاہے ، با میں س قنم کی عبار نوب سے لیس برے ، جواس دعوے کا بنوت مہیّا کرتی ہیں' مر برد يكف يرمياه ١٠١١ مروميول ١١ ٢٨ ، ٣ تيمنفيس ١٠١٠ ، ططسس ١١١١ درم . كرسفيول ١١١ ٥٠ م سك "عقيدة وبشركامطلب برسي كرانسان ارك آسك مجور محض ب، وهاين اختياسيكو في كام بنس كر سكا ، نكى يويا بدى ، تما مكام اس سے خركا ، ہے ، اسے خود شكى يا بدى يوسے كسى ايك كوليند كرك اس برعمل کرنے کا اختیار نہیں ہے ، ۱۲ تفی

ما تل رماہے ، بینا تخید اس کا کلام بظاہر اسی پر دلالت کر "ماہے ، کینے ولک ہیر لا کی جند ۹ مٹ کے بین اس مقتدا کے اقوال درج کئے گئے ہیں ، ہم ان بین سے دو قول نقل کرتے ہیں ،

عقیدہ جرکے بات میں او تھرکی رائے انسان کی بیدائش گوراے کی طرح ہوئی

توده اسی طرح بط گا ، حبر طرح خدا چلائے گا ، اور اگراس بر شیطان کا نستد ام وجائے نو ده شیطان کی طرح بط گا ، وه این طرف سے ، ، ، ، ، ، ، کسی سوار کو بیسند کرنے کا اختیار نہیں رکھنا ، بلکا دونوں سوار کو کشسٹن کر نے بین کہ اس پر فیمنہ اور تستیط حاصل کریں "

کیتھو اک میرلڈ ہی ہیں اس کا دوسراقول اس طرح منفول ہے: "جب کسی مقدمس کتاب میں برحکم پایاجائے کہ فلاں کام کر د نوسمجھ لو کہ برکنا ۔ اس اچھے کام کے نہ کرنے کا حکم دے رہی ہے ، کیونکہ تم اس کے کرنے پر تا در شہیں ہؤا لبطا ہرائس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبر کامعتقرہے ،

بادری فاسسونگلس کی رائے

بادری موصوف اپنی کتاب موسوم مراة الصدق مطبوعه الد ۱۸ کے صفح ۳۳ برفضی روشند نظر می کردنے ہوئے کہتا ہے : برفضی پروشند نظر برطعن کرتے ہوئے کہتا ہے :

المان کے برانے واعظوں نے یہ بہو دہ افوال اُن کوس کھا ہیں :

ا ضرا گناه کا موصف ے ،

کے سببت عقد مس ایکوالنس بنی مشہور کاب ( کوٹ ہے ، ہن جس طرح تفذیر الی السان کو عظت سے بمکن رکر تی ہے ، اس طرح فد اکی لطنت ) خدا کے اس ار نے کوٹ مل ہے ، حس کے ذرایعے وہ ایک شخص کو گذا ، بیس بہلا

كم شيطان كو بدائد كرتا . با اكر بداكيا تف تواسه مراه كرف كي فدرت مزدينا، اورمنزسهاس کوروک دینا ،اس کے ب وجود مز عرف بیراکیا ،بلکسی حکمت کی بناء براسس کو مرا کی ہے نہیں روکا ۱۰ اس طرح اس کو قدرت تھی کہ بڑا ٹی کو بیدا نہ کرتا میکن اس کے بیدا کرنے

دوسری بات کے جواب میں کہاجا سکتا ہے کہاس امرمیں ك كالديس كالديس كالمدين المور اوردوسرى معتول بريث على المعقلي

طور برکو فی قباحت نہیں ہے ، نیز مسلمان یہ نہیں کہتے کر جنت کی لڈ نیں جسمانی لذتون مك محدود بن ، جس طرح زقسه يدونسنن ك علماء علطي سے يعوم كوغلطى مين دالنے كے لئے كہتے ہيں بلكہ ہم قرآني نفوص اور تصريحات كي بناء مريم اعتقادر كهن بي كرجنت روحاني اورحب ماني مردو قسم كي لذنون يرشيمل بهان میں سے بہلی لذت دوسری سے بڑھی ہوتی ہے ، مؤمنین کو دونوں قسم کی لنہ تیں نصيب سونگى مسورة توبرين في تعالى كاارست دسي :

ان بان ت كاوعدهكي سيحن كيج منبريس بهني جن، ده ان جن جميت رہن گے ، دور غیر ذانی باغات میں یاکٹر ہ ر بالشركابون كادعره كياسيم اوراشر کیرضااور وسنوری ان سب سے برام

حَقَدَ اللَّهُ الْسُمَّةِ مِينَ إِنْ وَالسَّمَّةُ مِنَاتِ اللَّهِ السَّدِ في مود لا اور عور أول سع جَنْتِ تُجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْلَائْلُورُ خلد يُزَرِيْهَا وَمَسَاحِنَ طَيَّةً فِي كُنَّاتِ عَلَى دُرِهِ وَرَضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكُبُّ . ذَٰلِكُ هُوَ الْفُونُ العظمة العامة

کرہے، یہی عظم کامیابی ہے: اسس میں رضوان صرف الله کا مطلب بر سے کہ الترکی وسنوری و سه اور برسمن باسکل فا ہرہے کہ بمائی کوٹا ہرکے بغیرہ، نسانوں کا ڈ، کشش ہوسکی ہے ۔ اور نہ اجهائی کی فدر معلوم برسکی ہے واگر اریکی نہوتی نور وشنی میں کو بی نطف نہوتا والر گرمی اور صس مرجوتي تو بارسش بےمعني تھي، اور اگر جاري مرجوتي فوصحت ميں كوئي كبيت مرفقا ١١٠ تقي

رصنا مجھلی بیان کردہ جنت کی متام تعمتوں سے سرتے اور درجے میں بڑی ہے ، باغات سے تھی اور مہروں سے تھی اور عمدہ عمد ہ مکانوں سے تھی، یہ ارمٹ دیاس بات پردلات کرناہے کرجیت میں امتر کاسب سے بڑاعطبہ روحانی لذتیں ہیں ، یہ دوسری بات ہے بسمانى لذنس كبى لمين كى ،اسى وحب سع آكے فراياكم وَذُ لِكُ هُوَ ٱلْفَقَ زُالْعَظِيمُ ہونکہ انسان کی خلفت داد جوہروں سے ہوئی ہے ، ایک لطبعت علوی ، اور د داس كنيف سفلي ، جيماني سعادت وشقادت كاحصول ان دو نو سي كمانفداب كياكيا ہے ، جب جہمانی منافع اور فوائر کے ساتھ ساتھ روحانی سعاد نوں کا محمول تھی شبہروج ان سعاد توں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتی ہے، جواس کے لائن اور مناسب میں ،اسی طرح حبم ان سعادتوں کے صاصل کرے میں کامیاب ہوگا ہواس کی شان کے لاقتی ہیں، یقین فوز عظم کامصدای صرف بہی ہوستا ہے، اور ، كرعلماء يرونستنط يه كس كرجنت من إن دونو ل تسمو ل كي لذ نو س كا جتماع مجى شاسب ہے، توہم اس کے بواب میں صرف اس قدر کہیں گے كركه البيئة بنين ، خدات جا يا أو آب كوبيرلز نن تقييب بنين جو ركى ، ا ظرین کو بان اول سے معلوم ہو جکا ہے کہ سمار تزديك الجنبل كامصدان وه كتاب ہے جومرت عینی برازل کی گئ اب گرالفاق سے مسیخ کاکو تی نول بنظا سرکسی قرآنی حکم کے معارض ہو تو اس امر کو نظر اندا زکرنے ہوئے کہ وہ ل ہے ، اورمفر کس کمالوں کا قرآن کے بخالف ہو نا قرآن کے ہے قطعی تھی معزینیں (جساکہ آب کو دوسرے اعتزاص کے جواب میں معلوم ہوجی سے ) پھر بھی ہم کہر سکتے ہیں کہ اس فول کی بقینا کو ٹی آو مل کی جائے گی اور عبیدا نیوں ر وحانی ہو بگی، جسمانی منہیں ہو بکی ، علما ع بروٹسٹنٹ اینے ، س نظریے کوئی بٹ کرنے کے لئے باشیں لی معنی عبار نوں سے استدلال کرتے ہیں ، مصنعت اس کار وفرا سے ہیں۔

سے کھی ہا دوی اور پر برے ہوئی میں رہا تھا، در وں رہنے وں سے وہ اس ما ہا ہا حب کہ کتاب ببدائش کے بال بیں صات طور پر لکھا ہے ، زیادہ تعجب تواسس برہے کہ جب عیسا تی حیثرات حشر جبمانی کے فائل ہیں، توہیر

ر اور جب و سن بوہ کے کہامعنی ، ال الردہ مشرکین عرب کی طرح سرے استرجہ کی المعنی ، اس الردہ مشرکین عرب کی طرح سرے سے حشر ہی کے منکر موت ، اارسطوک ماننے والوں کی طرح سختر جہمانی کے منکر اور مشروحانی کے منکر اور سختر وہانی کے تأمل ہونے ، تو بھی بنطام ران کے است نبعاد کے لئے کوئی گئی شنس

بوسكن عقي

طیح اس دنیا بیں رہنے ہوئے عمد ہ کھانے اور مشروبات ان کے حق میں مانی لذنوس سے مالع نہیں بن سے مكرات بروحاني احكام بى كا عليرر إ اسىطرع حبماني لذش جنتوں کے اع روحانی لذتوں سے الع سبس سوسکیں گی ، حب کہ وہ حنت

سلا حنیقت بیرے کہ علماء میر وٹسٹنٹ کا یہ لظر برکرجنت میں جہمانی از تیں بہیں ہونگی، خو د بائیں کے بے متماراتوال کے منالف ہے جہیں ہم مخفر ادرج ذیل کرتے ہیں، كتب بدائش بن ب ، اور خداد ند فرائے أدم عرك حكم دياك تو اع كے بردرخت كا كيل ب ر دک وک کھا سخاہے ؛ (۱۲:۳) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کرجنت میں کھانے کے درخت بهت سے تھے اس ہر کہا جا تکہے کہ حصرت ، دم م کی حبت زبین بریضی اور آخرت کی حبت آسمان پڑ اس الع ايك كو د و سرى بر قباس نهيس كياجاسكا، ديكن اوّل تو حفزت آدم ع كى جنّت كا زمين برمونا ل نسلیم نیس، باشل کی کوئی عبارت بھی اسس بر دلالت منبیں کرنی ،،ور اگر بعز من محال مان لیا جائے کہ وہ زمین بر بھنی ، نب بھی اسسی کیا دلیل ہے کہ آخرت و الی جنت تھزت آدم عا کی جنت ہے مختف ہو گی ، مکدا بخیلوں سے تو برمعلوم ہوت ہے کہ افزے کی جنت میں بھی حسمانی لذین مونی الی اناجل س ہے کہ حصرت مبسے علیہ استلام نے عشاہ رہانی کے واقع بیں توار بوں سے ارت دفرایا: بس نم سے كننا بول كرانكور كا يشيره كيمر كجى مذيرة لك اسدن مك كرنتها سے ساتھ ليے باپ كى بادت بی میں نه پئوں ، (مننی ۲۹،۲۹ مرفس ۱۴،۲۵، لو فا ۲۲،۲۸ وسی طرح ( بخیل می ایک ادر حکه

بوم آخرت كابيان كرتے ہوئے كر كي ہے كہ : ١ ور بورب مجھم الله وكس سے لوك آكر ضراكى بادشابى

كى صابافت ميں شريك بونظ " ( لونا ١٣ ، ٢٩) اگرجتت يس جسماني لنرش منهيں ہو ل كي نو الحور كا

مشروسے اور فعالی ؛ وشا بن کی صیافت میں نظر بک ہونے کے کیا معنی بی یہی وجہ ہے کہ اکنز مراسنے عسياقي علماء في اس بات كاعر ف كباب كرحبت يسجه في اورروحاني و ونو رقسم كي لذتبي مون

كى اجنى كيرسينت الكشاش كمناس كم محص سى التربيع معلى سوتى كجنت جرى بيج ب اورر وصافى على ال

ادر سينٹ تفامس ايوانشس ر

) بیں بوری نفصیس کے ساتھ ان لوگوں

اینی کتا ب ر

تسیری بات کا بواب ان واللہ جھے باب میں ارب ، کیونکہ جب اوکا اعتراض عیدا پڑوں کے خلاف کئے جانے اور کا اعتراض عیدا پڑوں کے خلاف کئے جانے والے اعتراضوں میں سے بڑا اعتراض اور جیب شمار کیا جاتا ہے ، اسس ہم اس کو اسی موقع برمطاعن کی بحث میں ذکر کریں گے ،

## فران كريم برجو مقااعتراض

قرآن کریم میں وہ معنا بین نہیں پائے جاتے جو روح کے مقتصنیات اوراس کے بہت مدیو ہوسکت ہیں ،

جواب

کیطرفسے ایسے شنع فعل کی اجازست دی جائے ، توجوکتاب اس قسم معنمون پرستمل ہوگی دہ فعرائی کتاب نہیں ہوسکتی ،

> تران کریم ریانخوان اعتراض قران کریم ریانخوان اعتراض

> > اختلافات مضامين

فران میں جا بجامعنوی اختلات بائے جانے بیں ، مثلاً آیت: لاَا کُوالاَ فِی السدِّدِینِ

فَذُكِّ إِنَّمَا اللَّهُ مَذَ كُرُّ

كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِي،

م لیں لے بی آپ نفیعت کیے ، کیفیعت گرنوائے ہی توہی آپ آن کے دارو عربہ میں ؟

م بلامضبر آپ کہدیج کے تم انتزادراس کے رسول کی اطاعت کرد، بھراگردہ اعراض کریں تورسول کے اعمال رسول کے ساتھ بین ادر متھا ہے اعمال متھا رے ساتھ اور اگرتم اسکی اطاعت کردیکے توجرایت یا ڈ قُلْ اَطِنْعُوا اللهُ وَاطِنْعُوا النَّمُولَ فَإِنَّ نُوكُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُة وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِلُةُ وَإِنْ تَطِيْعُونُ تَهُنَّكُ وَادَمَا عَلَى الرَّسُولِ كِلَا الْبَلَاعُ الْمُعِيْنَ هِ

گاوررسول پرسوائے داضح بنیاج کے اور کوئی ذمسہ داری نہیں '' بیتام آینیں آن آیات کے مخالف ہیں جن میں جب ادکا حکم یا یا جا آہے ، اسی طرح اکٹر آیوں میں کہا گیاہے کہ میسے انسان اور صرف رسول ہیں ، اس کے برعکس دوسرے موقع پر اسس کے خلاف بر کہا گیا ہے کہ وہ نورع النسانی میں سے تنہیں ہیں بلکہ ان کامقام بلند ترہے ، بہلامضمون سور ہ نشا ء کی آیت ذیل میں ہے : باند ترہے ، بہلامضمون سور ہ نشا ء کی آیت ذیل میں ہے :

رُسُولُ اللهِ وتَكُلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اور الله كاده كلم بن جوالله في مرم ير إلى مركب مرود وي منه: الزل كيا، اور الله كي و ح مين ك وردوسامصنون سورة تخريم كي أيت ذيل مين موجودي ومُرْتِمُ الْسُنَةَ عِمْرَانَ السِّينَ "ادر مرمم منت عمران حب في ايني شرمگاه آخسنت فرنجها فنفنخنا ويثه کواہد کاری سے ، محفو فار کھا ، تو ہم نے اس میں اپنی رُوح میں نک دی » مِنُ لُا وُجِنَّا ٤ برشے زبر دست اختلان ت ہیں، اسی لئے میزان الحق میں مصنعت نے اس کتاب کے باب فصل میں امنی واو کے بیان بر اکتفاء کیا ہے ، ملے اختلاف کی نبیت تو یہ کہاجائے گاکہ اسس کو اختلاف کہ ہی فلط ہے ، حب جب اد کا فلط ہے ، حب جب اد کا مكم ارْل م ، توبيهلامكم منسوخ بوگيااورنسنخ كواختلاب لمعنوى كن با كل لغو ہے ، ورشلازم ائے گاکہ توریب اور البخیل کے تمام احکام منسوخسم میں اختلاب معنوی تسلیم کیا جائے ، اسی طرح مطلقاً توریت اور الجبل کے احکام میں بھی تضاد ما ناب عے ، حبیالہ آب کو مسرے باسسے وطاحت کے ساتھ معلوم ہو جیکا ہے ، اس کے علاوہ ارمث دِ خداو نری و لا ا كُرَاهَ فِي الدِّيْنِ .. منسوخ نہيں ہے ، ووسرس اختلاف كاجواب أب كوكتب كمنفرمسم كامر مفترس معلوم موجكا

عله دوبال يراب كوير يرزوا صنع بويكى به كرير دونون تسم كرايات بركزاس يردلالت منہیں کر نیں کہ عتیمی بن مریم فورع انسانی میں سے منہیں ہیں، آیات مزکور و سے بیمعنی عصا محص فاسر خیالی اور لغوب نام بنعجت اور جرت تویه ب کم بر عقلمندان اختلافات اور غلطوں كونكاه أتح كر كھى تهيں ديكھنے جو أن كى كما بوں ميں بھرے برے بيں،جن كا كو نہ

آب نے پہلے باب کی تمسری فصل میں دیکھ دیا ہے، الدوراس حكم كاجهاد ك حكم ك سائق كوئي تعارض بعي نبي ب الفعيسل إفي مقام يرآئ كي،

يكه الاخطريو، ص٤٩٣ جلراد ل

# تبيري فصل

# احادبيث كي صحّت كالبوت

اس فصل میں ہم ان احادیث کی صحت کا بیان کر بی گے ہو کتب صحاح میں منقول ہیں ، اور بر فصل بین فائدوں پر سنتمل ہے ،

مر باتی روا بات کھی قابل اعتماد میں بہت ہوں یا پھیلے ، ذبانی روایات کو الیسا ہی معنبر بہوسکتی ہیں ، بہب للا فائر ہو است میں جیسے انسان ہوئی روایات کو الیسا ہی معنبر بہودی معزات توالیسی ...... روایات کو اکھی ہوئی روایتوں سے زیادہ مرتر اور مرجد دیتے ہیں ، عیسا بیوں کے مشہور فرقے کہتھو لک کے نزدیک دو نوں برابر دیسے کی ہیں ، اور دونوں ہی واجب انسانیم ہیں ، اور ایمان کی اصل ہیں ،البند عیسا بیوں کا فرق میں دور افران ہی واجب انسانیم ہیں ،اور ایمان کی اصل ہیں ،البند عیسا بیوں کا فرق میں دور افران میں واجب انسانیم ہیں ،اور ایمان کی اصل ہیں ،البند عیسا بیوں کا فرق میں دور افران ہی واجب انسانیم ہیں ،اور ایمان کی اصل ہیں ،البند عیسا بیور اور ایمان کی اس سے کہ اگر وہ صدوقی ، مگر فرق ہر و استنت والے اپنے اس آ کا رہیں مجبور ہیں ، اس سے کہ اگر وہ ان روایات کا ایمان کی ایمان فرم ب اور نوای کیا دعقید وں کو آ

کر نامشکل ہوجائے گا،اس کے باوج دوہ کھی بہت سے موقعوں پرزبانی روایات کے متاج نظرائے ہیں ،اور اسی اعتباری سند اُن کی مقدر س کتابوں ہیں انہ ہے ہوجائیں گی، پیائی راگر خدانے جا ہا تو ناظرین پر بیسب ہجر یں ہفقر بیب واضح ہوجائیں گی، پیائی خدا اور نالمود کی مقیق اسلام ایک ایک تقلیم طبوع راف کا مام ودکی مقیق میں ایک آب عزراء کے دیباجے کی شرح میں میں اور نالمود کی مقیق میں ایک آب عزراء کے دیباجے کی شرح میں

يوں كتاب :

« بهود بون کا قانون د و نسم کانفا ، ایک مکھا ہوا حس کو دہ توریت کہتے تھے ، ا ور رابغیراکھا ہوا ،حس کوڑ مانی روا یات کہا جا باہے ، بیران کو ہزرگوں کے ذہیع مبور کی تقیں ان کا بر بھی دعوای ہے کہ انتر نے موسی علیدالسلام کو کورہ طور یر دو بوں قسم کے قوا نین دہیئے ستھے ، جن میں سے ایک بذرلعیر مخر برم تک بہو نچا، اور دومرا بزرگوں کے واسطےسے جو اُن کومشلا بعدلشل برا ن کرتے مطے آئے آئے اس لئے ان کاعقیدہ ہے کہ دونوں مرتبے میں مساوی اور منی · الترسوف اور واحرالت مي بوف يس قطعي رابرس، مكد برلوك دوسري تشم كوترج دين من الدير كهن بس كم لكما بوااكثر اقص الديجيده بواكر ال ب، اور اٹے بغیر زبانی روایات کے بورے طور بر ایسان کی بنیا و قرار نہیں وباجاسكنا ، اورز باني روايتس شهايت واضع اورمكل طورير فانون كي تشريح كرتى بن اسى سے يرلوك سكھے بوئے قوابن كى ان تفسروں كا قطعي اكار كرتے مي جذباني رو بات كے خالف يائي جائيں ، اوريه بات بيوديوں ميں مشہورہے کہ وہ عہد جوبنی اسسرائیل سے لیاگیا نقا وہ انسس لکھے ہوئے والوں کوکے لئے ہرگز مزمقا، بلکران د بانی روایا ت ہی کے سے میں گیا مقالی

مل بردونوں بہودلوں کی نرم بی تا بین بین جن کا مفصل تعارف آدم کلاک اور ہورن کے الفا بیں آب کے سامنے آر ہا ہے، ۱ات تل بنی اسرایٹل سے برعبد لیا گیا تفاکہ وہ خدا کے دیئے ہوئے احکام کی یا بندی کریں گے ، در کھٹے استثناء 1:14) ، تقی

كويا الفول في اس بيل سه يكم موسة قانون كو نظر إنداز كرديا، اور ز با نیروائیّ کواپنے دین کی بنسیا دقرار دیا ، با نکل اسی طرح ر ومانسیسر کے کمتیعوںک فضر کے لوگوں نے اپنے مزہب کے لئے اسی طریقے کواخت بیار کیا ، اورانڈرکے کلام کی تفہران روانی ہی کے مطابق کرنے سے ۔اگرچہ بردولتی تفني بهبت سے مقابات كے مخالف بى كيوں ندہو ، ان كى بركيفيت ہما رہے خدا کے زمانے میں اس درحب رہے ہیو تان کے کئی کفی کہ ضرائے ان لوگوں ہراس معاليد ميں گرونت كى كمتم لوگ الترك كلام كوان كى سنت كى وحب سے بالل كرينة ہو؟ اور ضرائى عب ركے بائے بين بھي المفون في صرب تجاوز كيا ، سيان كك كدان روايات كو مكت بوسة سي بر تند بناديا ، ان كي كذابون مين ير بھی مکھا ہے کہ مشائح کے الفاظ تورین کے الفاظ سے زیادہ مجوب جن اور توریت کے بعص کلمات اچھے عمد واور اعمن بالکل سکے اور السند مدہ من اورمشار نے کے ساسے کلمات عمدہ اور لیسندیدہ ہی میں ، بلک مثا تخک الفاظ بینمروں کے کلمان سے بہت ہی بہتر میں ،مشار کے ک كلمات سے ان كى مراد ميى زبانى روايات بى، جوات كومشا رخ كے داسطے سے میہ چی تھیں، نیز یہود بوں کی کتابوں میں تکھاہے کہ لکھا ہوا قانون یانی كى طرح ہوتا ہے ، اورمشنا اور تالمودكى بيان كرده روايات جودونوں غرمیوں میں منصبط میں سیاہ مروح والی متراب کے مانند میں انیزان کی كتابوں ميں تکھا ہے كہ تکھا ہوا قانون نمك كے مائندہے ، اور مشنا اور تالمود سباه مرح اور مستق تخم كي طرح بين ال قسم كے اور تهي اقوال بي جن ہے معلوم ہو المے کہ وہ لوگ سکھے ہوئے قانون کے مقلبے میں زبانی روایا كى برترى اور فوقيت كے قائل بين ،اورات كے كلام كامفہوم أن ربانى رويا كى رومشنى مين سمجھتے ہيں،اس ليئے تمھے ہوئے فالون كى حشيت ان كى مجاہ ميں مروه جبمے ایده بہیں ہے، اورز بانی روایات آن کے خیال میں اُس رُوح

کے مانند میں جو حیات اور زندگی کی بنسسیاد ہے ،

ان زبانی روایات کے بنیادی ہونے کی دلیل وہ لوگ یہ بیش کرتے ہیں کہ حیب خدائے تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو توریت دی تھی ، او توریت کے معانی اور تفسیر کویا در تفایہ توریت کو لکھا جائے ، اور تفسیر کویا در کھا جلئے اور السس کومرف زبانی طریقے پر دوسروں تک اور تفسیر کویا در کھا جلئے اور السس کومرف زبانی طریقے پر دوسروں تک پہنچا یا جائے ، او وہ اسی طرح نسلا بعد مسل منقول ہونی سین اسی سے بہلی قدم کے نئے یہ لوگ من اور دوسری قدم کے لئے سے الفاظ اور دوسری قدم کے لئے سے مدان تو ایات مرانی قانون ، کا لفظ است عال کرتے ہیں ، اور دہ فدا وی جوان روایات کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسلی "، (جو آن کو کو و سین بر ملے تھے ) کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسلی "، (جو آن کو کو و سین بر ملے تھے ) کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسلی "، (جو آن کو کو و سین بر ملے تھے )

ان کا یہ کھی دیولی ہے کہ موسلیء کو تو رسیت جس طرح چالسبہ سرور میں دی گئی تھی ہو اُن کے اور خدا کے درمیان براہ راست مکا لمسہ اوربات چیت کی جنبیت رکھتی ہے ، اسی طرح ان کور بانی روا یات بھی عوطا کی گئی تھیں ، اور موسلی ع دو نوں کو کو و طورسے لے کر آئے ادر بنی اسرا ٹیل کو بہنچا دیا ، جس کی صورت یہ ہوئی کر آپ نے بھائی پار دن کو کو و طورسے والبہی کے بعد این خیمہ میں بلا ، اور بہنے ان کو کہما ہوا قت اون سکھ یا، پھودہ روا یات کی بیم ماصل کہا تھا ، ہار ون عالمی ماصل کہا تھا ، ہار ون عالمی ماصل کہا تھا ، ہار ون عالمی ماصل کرنے کے بعد موسلیء کے داہم ہا تھ آ بیم ماصل کہا تھا ، ہار ون عالمی ماصل کرنے کے بعد موسلیء کے داہم ہا تھ آ بیم مان کی اور جس طرح الی موسلی میں بیم ان دونوں نے بھی سیکھا آئ دونوں ہے زدن کو سیکھا تھا ، ان دونوں نے بھی سیکھا ہی ایک موسلیء کے ، بیش یا تھا ، ان دونوں نے بھی وہ قوا نین پھران میں سے ایک موسلیء کے ، بیش یا تھا اور دوسر آ الحدوں کے دائیں ایکھا ، بھر سنز مشہور مشائع حاصر ہوئے ، اعفوں نے بھی وہ قوا نین سیکھا ، ادر سب نوگ خیمے میں بلی گھا گئے ، بھر جو نوگ سیکھے کے مشناق تھے اسکھے ، ادر سب نوگ خیمے میں بلی گھا گئے ، بھر جو نوگ سیکھے کے مشناق تھے سیکھے ، ادر سب نوگ خیمے میں بلی گھا گئے ، بھر جو نوگ سیکھے کے مشناق تھے سیکھے ، ادر سب نوگ خیمے میں بلی گھا گئے ، بھر جو نوگ سیکھے کے مشناق تھے سیکھے ، ادر سب نوگ خیمے میں بلی گھا گئے ، بھر جو نوگ سیکھے کے مشناق تھے سیکھے ، ادر سب نوگ خیمے میں بلی کھا کے ، بھر جو نوگ سیکھے کے مشناق تھے میں بلی کھی کے ، ایکھی کے کے مشناق تھے کے میں بلی کھی کے کہ شناق تھے کے سیکھے ، ادر سب نوگ خیم میں بلی کھی کے کہ کھی کے کہ شناق تھے کے بانے کی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کی کو کو کو کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کو کی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کھی کے کھی کے کی کھی کے کھی کے کو کھی کے کھی کے کہ کھی

ا مفوں نے میں سکھا ، ہی موسی اس کے مطرب ہوئے ، اور بارون نے سبکھا بواسبق سنايا، بيمروه بهي أن كل كمراء بواء ، فوالبعب زراورا بتمري بن سنایا، دہ بھی اُکھ کھڑے ہوئے ، بھران سنز مشاکخ نے لوگوں کے ساحے مسیکی ہوا قانون شنایا ، غرض ان سب حاصر ین نے چار مرتب اس قانون کوشتا ، اور خوب یاد کر لیا ، مجران لوگوں نے موسی کی مجلس سے والیسی برتمام بنی اسسرائیل کوخردی ، اور لکھے ہوئے فا نون کو تخریرے ذریع ، اور اس کے معانی کو تقل دروایت کے زریعے دومری نسل مک بیونیا یا اوروہ احکام جوتورست میں مکھے ہوئے کتے آن کی تعداد ١١٣ كتمي، اس لية اس قانون كو اسى لحاظ مع تقييم كرسا ، اوربدمهی کنے میں کموسی علسیہالسلام نے تمام بنی اسرائیل کوخریج مقرکے جھیالیسویں سال کے گیار ہویں مسنے کی بہلی اربخ کو جمع کیا تھا ا ادراً تُ كوا بني وفات كي معي اطسلاع رس دي ادر صكم دياكر الركوعي شخص اس قانون المی کا کوئی قول جومیرے ذر لعیہ سے اس کے باس بوری ہے ، معول کیا ہے تو وہ میرے یاس آ کر مجھے سے دریا فنت کر لے ، پاکسی كواكران اقوال ميس كسى قول براعرا من بوتومير ياس اكرا ياشك دوركرك ،اسك لعداين أخرى زنركى بك تعليم بي مي مشخول رب العنى كبار موس مسينے كى يىلى تاريخ سے بار موس مسينے كى حيثى تاريخ كى اور کھا ہوا اور ہے ایکا ہواد ونوں قسم کے قوانین سکھاد ہے ، اور اپنے ہا تھے سے ملعے ہوئے و فالون مكتوب موسے نيرہ كسنے بني اسرائيل كوعظا كئ ، ليني برفرية كوايك ايك عندديد بالكاء "اكدوه إن كے ياس نسلاً بعدنسيل محفوظ يسه اورايك نسخه لادى كى او لادكويجى عطاكيا، تاكه وہ عبادت خانے میں محفوظ کیے ، ا در زبانی قالون ( لعبی زبانی روایات ) لوشع م کوشنایا ، میمرا،

اسى ميسينے كى ساتو بين تاريخ كو ہ تبو برجر عصر كئے ، اسى مقام بر آپ كى و فات ہوگئ الوشع نے موسلی کی وفات کے بعدیہ روایات مشاکخ کے وا کردیں ، اور انفوں نے بیٹیروں کے سپردکیں، بھر ہر بنی دومرے آنے والے نی کے حالے کرتار ما، یب ال مک کہ ارمیا تانے نے بارو خ نے ع راءء کک اورع راء کے علی ء کے اُس مجمع مک بہنچا دیا ،جن میں سے آخر سمعون صادق عقے ، ميمراس نے انتي كونوس نك ، اور الفون نے يوثى بن کیان مک اور اُس نے یوسی بن یوسیر یک میراس نے نتھان ارملی اور پوشع بن برخیا یک ، پھران دولوں نے بہوداہ بن محلی اور شمعو ن بن سطاة مك ادرانفول في ستما الدر الى طليون مك ، مجسسوان دو نوں نے ملل تک اور اس نے اسے بیٹے شمعون تک ،اور گمان یہ ہے کہ بیٹمعمان وہی شمعون ہیں حجوں نے ہا سے بخات دہندہ صراکومریم سے اسے معوں میں لیا تھا، حب کہ وہ لینے ایم نفاسس سے پاک ہوگر عبادت گاہ میں آئ تقیں محمراس نے لیے مے کمائیل کم سونجا ا،اس كلا يلس بى بولس نے سكھا ، كھراس نے اپنے سے سمعون كوسكھا، ادراس نے اسے بیٹے کملائیل کو ، ہھراس نے اسے سے رتی ہیودا سی دوسس کو، مجر بہودانے ان تمام روا یات کوکتا بی شکل میں جمع کرکے اس كانام مشتا مركعا ك

مجرادم کلارک کہنا ہے:

الم بہودی اس کتاب کی ہے حد تعظیم کرنے ہیں ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب یہ جو کہ سے متعلم بیں جو کھے ہے۔ سب منجا نب انتر ہے ، جو اس نے موسی ہیں کو وطور کے متعام بر کھے ہوئے قانون کی طرح دحی کیا متفا ، اس لئے اس کی طرح یہ کھی واحبالت لیم ہے حب یہ کاب تصنیف ہوئی ہے برابر سیج داوں میں درسس و تدر ایس کے طور برابر بہوداوں میں درسس و تدر ایس کے طور برابر ب

صدی میں اورسٹ لیم بی مکھی گئی ،اور دوسری سترح تھٹی صدی کے متردع میں بابل کے اندر اکھی گئی، ان دونوں شرح ن کا نام کمراہے ا کیون کمراکے معنی لفت میں مکال " کے ہیں ،ان کے خیال میں ان دونوں شرح ں سے منن کی بیرس لیدی تو میسی ہوگئے ہے ، شرح اور منن دو نو سے مجوعے كانام المودب وسيا الك الك الك المنازك سن يول كهاجا تلب كوتالمود اورشکیم" اورد تا کود بابل"، موجوده زملنے کا بیرودی مرسب کل طور بس ان دولوں پتالمودوں ، میں جو اخب یاء کی کتابوں سے خارج ہی درج ہے اور ہونک سالودادر سلم ، بیجیب و سے اس لئے ان کے بیہاں موجودہ زمانے میں تالمور بابل زیادہ مروج ہے؟ اور بہوران آینی تفیر مطبوع سلم اللہ جلر ، حصر اول کے باب میں کہنا ہے ، ور مشناوہ کتاب ہے جرمیو دیوں کی مختلف روایتوں پراور مقدس کتابوں کے منون کی مشدوں برمشتمل ہے ، اُن کاخیال اُس کے بائے میں برہے كه الشرتعالي في موسسي كوكو وطور برسيس وفنت لورسيت عط فر الي تقيي اسی وقت یر روایات تھی دے دی تھیں ، مھرموسی سے مارون کواور بوشع سے البعزر کواور ان سے دو سرے بیفیروں کوادر ان سے دوسر منّا عُخ كو، اسى طرح ايك بيشت سے دوسرى بيشت كو يطنة ہوئے تقمعون کر میونی ، بر وہی شمعون تھے جنوں نے ہمارے نو د بنده فراكواب إ تقول بن ليا عقا، ان كلائل كويم السس يبوداه من دوكستس كويبنجس، اس نے بڑى محنت سے جالبس ال میں ان کودوسری صدی میں کمآبی صورت میں جمع کیا، برکناب نسلاً بعد نسل میمود ایر سی اس و تن سے ستعل علی آتی ہے ، اور اکثر اسس كتاب كى عزت ملح موسة قانون كى نسبت ز ياده موتى من يمركتاب كه:

مِشْناكى دوسر بين وجن بين سے سرائك كانام كراہے ، ايك الكرا اورسشليم" جو لعین محققین کی رائے کے مطابق سیسری صدی این تسلیم میں مکھی گئی، اور زادرمو<sup>ن</sup> كى رائے كے مطابق يا كنوس صدى سى ، دوسىدى كرا ما بل، جو عصلى صدى بين ا بلکے اندر اکھی گئی و بر کرا، تطعی بہودہ فصوں اور کہا نیوں بیت الے ، لیک میں میرودلوں کے نز دیک فریادہ معترہے اورائسس کا پڑھنا پڑھا ناان میں مرقع ہے ، یہ لوگ ہرمشکل اور پیجیب ما معالمے میں اس لفتین کے ساتھ اس کی طونسے رج سے کرتے ہی کرودان کی رہنمانی کوسے گی ، کمراکان م رکھنے كى وجيسيكاس افظ كمعنى كمال كم بن الدكا خيال بيسيك بيشرح توربيت كاكمال ہے ،اوركسى شرح كالمسس سے بہنز إوانا المكن ہے ،اور ساس كے بعدادر کسی شرح کی صرورت باتی رمنی ہے ،اورحبب منن کے سابھر کمراور مسليم كوشائل كرنها صب تو مجوع كو المود ادرسليم اكما جا ما سيه اورحب المكرا باين "كومنن كے ساتھ طالباجائے تو مجوسے كو "المود ماس كا الماجا المسك ا قبل بیرکد بهبودی زبانی ر دایات کانورست کی طرح اعتبار کریتے میں ، بلکه بسااد قات ان کی اس سے زیادہ تعظم سے کرنے جن اوہ اُن کو بمنزلۂ رُوح اور تورین کومنز لؤجسہ سمجھتے ہیں المحرجب توریت کی بوزلیش بہے قد دوسے ری آبول کا اندازہ آب خود

دوسری بات بیمعلوم بونی که ان روایات کاجا مع بیرداه می دوسش ہے جبنی ان کودوسری صدی کے اخر میں جمع کیا ایر وایات ایک هزار سات سوسال تک محض ربانی یا داست کی حثیبت رکھتی تقیس انجراس دوران میں بیمود پر براے براے مصائر اور اندین کی حدادثے ادر سن باک محمی واقع بوئے ، شلا بجنت تصراور اندینو کس اور طبطوس وی و کے حادثے سات کا لمودیا بل اور تالو د پر دشلم میں سے برایک بھر دورد و صحتے ہیں، بہلے صفتے کو ملک کہا جاتا ہے اور دورسرے صفتے کو بجد و ، بلکہ بس مجھ سوتیرہ احکام میں ، اور ہجدہ میں دوایات اور تفتے ، (ارخ احکام میں ، اور ہجدہ میں دوایات اور تفتے ، (ارخ صفف سے دوران میں دوایات اور تفتے ، (ارخ صفف سے دوران میں ، اور ہجدہ میں دوایات اور تفتے ، (ارخ صفف سے دوران میں ، اور ہجدہ میں دوایات اور تفتے ، (ارخ صفف سے دوران میں ، اور ہجدہ میں ، اور ہجدہ میں دوایات اور تفتے ، (اور خ

أطهارالتي جلددوم جن من تواتر كي صورت لعنينا منقطع هو كري تفي اوركما بي تعيي صالح اور برباد بو جاي تقيم مبیاکہ دو سے معلوم ہو جکا کئے ، ان حالات کے باوجود بہود کے نزد کے اس کا عتبار توریت سے مجی ریادہ ہے ، تتيسري باستنب ببهمعلوم موتئ كهبرروايتين اكثر طبقات مين عرون أيم راوی سے منقول ہوتی رہیں جیسے کملائیل اول د دوم اور شمنون و وم دسوم، حالانکر ہو کے زدیب برلوگ انبیاء میں مجی شامل نہیں ہیں ،اور عیسایٹوں کے زود کے سنس ترین کافراد رمنکرین سیسے میں سے ہیں واس سے یا وجود برروایات میہود کے نزدیک ايان كى بنيا دادرا صل عقائري واس كريكس بملاك نزديك ده ضحع حديث تجي أحاد كي روايت مفول بو ،عفار كي منسياد مركز قرار منس دي جاسكتي ، بو کھی اِت برمعلوم ہوتی کہ جب ، کمرابابل ، جھٹی صدی س تکھی گئے ۔ تو اس کے بہودہ قصے کہا ٹیاں ہورن کے قول کے موافق دوہرارسال بم محص رابانی ر وایت کے ذریعے محفوظ ستھے ، حب محققین فرتسیر ریر ونسٹنٹ کے اعراض کے تواس سے شام مسبحی منفتر من کا اندازہ کرنا کھے شکل نہیں ۔ یوسی بیس حیس کی البریخ علماء کیتھوںک اور اور فزوز برونسٹنٹ دو لوں کے بیب ال معتبر ہے اپنی تاریخ مطبوعہ مهماء کی کتاب کے باق میں تعقوب حاری کے حال میں بد ں کہنا ہے کہ ا الم كليمنيش في ايك قابل أواشت ففية ابني ساتوير كماب بين اس لعقوب كي حال كے بيان ميں نقل كداہے ، ظاہريہ ہے كہ كليمنيش في يد نفتران زباني روايات ے نقل کیا ہے ، جو المس کواپٹے بایب دادوں سے بہو کئی تقیں یہ رس کے بعد تسیری آب کے تمییرے باب میں ص۱۲۳ برار بنیوسس کا قول نفش کرتا ہے " السسس كاگر و حس كولونس ئے تعمير كم بھا ورجس بيں يون احوارى ہے

ا دسکھنے ص ۸۹ء و ۹۰ء جددوم سے بعنی نین سے کم اس کے ما دی ہوں ،

إب يجسم

سلطتت مرجانوسس ک فیام کیا احدارلوں کی احادیث کا بخند گواہ ہے ا بھراسی صفحر برکلیمنٹس کا یہ قول نقل کیا ہے: ا يوحنا كارى كسبت الساتفتروستجاادرواقعى سيحس ساصلا حجوط نہیں ہے اور ج سینوں میں محفوظ جلاآ آ ہے " بھر کما ب نالث کے باب ١٢٧ ص ١٢١ س كرتا ہے: رد مسیح کے شاگردوں کی تعداد حواریبی کی طرح بارہ ہے ۱۰ در ۱۰ رسول ہیں ۱۰ اور دوسرے بہت سے لوگ ہی جو حالات ذکورہ سے اداقت مذعقے ، ولجنی ان حالات سے جن کو انجیل والوں نے اکھا ہے ) میکن ان میں سے فقط بوخاً اور متی نے اکٹیس لکھا ہے ادرز بانی روایات سے مجے معلوم ہوا کہ ان دو اوں کا مکھنا مجى عزورت كى وحب سے مقا 14 بيركاب التك باب ٢٨ صفح ٢٣ امين كهاب: ٥٠ ارينيوسس في اپنى تىسىرىكتابىي اىك قىركى اسى جواس لاڭتىپ كەلكىما جائے اس کو یہ واقعہ بولیکاری سے بطور زبانی روایت کے بیونخا ا محركاب الع كے اب ص ١٢٥ ميں كہنا ہے: ر میں نے اور سف کیم کے بادر اوں کے حالات تریتیب وارکسی کمآب میں نہیں دیکھے مگرز ہنی رواہت ہے نہ بت ہے کہ دہ کھوٹری مدّت تک رہے '' مصر کنا ب الت کے باب اسم صفحہ ۱۳۸ میں کہا ہے: وربن فی روایت کے ذریعے ہم کومعلوم ہواہے کہ وہ لوگ حب اگنا سنسس کو قتل كرف كے بيخ روم لے لكے ، تاكہ اس كوعرف عبياتى ہونے كے جرم س در بروں کے آگے ڈال دیا جائے ،اور اسس کاگذرایٹ پر قوجی طالمن س ہوا ، توراست میں حس تدر مختلف گر جاملے دیاں کے لو کو سے اس کی نقیعوں اوراقوال سے قوت ماصل کی، اس نے ان توگوں کو ان بر عات سے بھی با خبر كياج المسس الف يس كيميلي مولئ تقيس، اور ان كور باني روابات كے ساتھ

چے دہے کی سخت کاکید کی، اور مزید یاد داشت کے سے اس نے بہر سمجہ کران ر دایات کو لکھ دیا جائے ، اور ان پر اپنی گوا ہی بھی شبت کردی ، بھر کیا ب الت کے باب ۹۳، ص ۲۲ اپر کہنا ہے کہ :

میے پاکسس نے اپنی کمآب کے دیاہے میں کہا ہے کہ میں متھا سے فائرے
کے لئے وہ نمام ہے رہیں اکھے دیتا ہوں ہو تجھ بی مثنا شخ کے در لیے ہمونی ہیں ،اورلوری سے فین کے بعد میں نے ان کو محفوظ کر دیا تھا تاکہ اس برمبری مزید مشہدادت سے ان کی تحقیق اورسے ائی اور زیادہ نا بت ہوجائے ، کیونکہ میں ہمیشہ سے ان لوگوں کی روایات سندا بسند نہیں کرت ہو جمزت لغوگو ئی کرتے ہیں ، اورد وسری نصیحق اس کی تھی تعلیم کرتے ہیں ، ایک میں نے صرف ایسے لوگوں منظم منظم اس منظم اس میں جو ہماری سے فداوند سے منظم اور کی منبعین میں سے جن جن سے منظم اور کی منبعین میں سے جن جن سے منظم ان جی اور مشائح کے متبعین میں سے جن جن سے میں طاہو ، ان سے میں نے مرسوال کیا کہ اندراؤ کر سی ما بطر سی افیلیس یا فیلیس یا میں مناکر دیے باار سنیوں یا حضرت اور مایا تھون یا ہمارے فرائے مرد مینے کیا کہا ، کیون کر مجھ کو جو فائد ہ زبانی روایات اور منائے کے مرد مینے کیا کہا ، کیون کر مجھ کو جو فائد ہ زبانی روایات اور منائے کی مرد مینے کیا کہا ، کیون کر مجھ کو جو فائد ہ زبانی روایات

ہے ہوا وہ کتابوں سے قطعی نہیں ہوان محصر کتاب را بعے کے باث من ۱۵۱ میں کتا ہے:

رہ ہجیسی بوسس کنیسا کے مورض میں مشہور ہے ، میں نے اس کی الیفات ہے بہرن اسی جزیں نفل کی ہیں ، جن کو اسس نے حوار میں سے بذر ابہرز بانی روایا کے نفل کیا ہے ، اس معتقد نے حوار بین کے مسائل کوج اُس کو زبانی روایات کے نفل کیا ہے ، اس معتقد نے حوار بین کے مسائل کوج اُس کو زبانی روایات کے طور پر پہنچے اُسان عبارت میں یا بہنے کتابوں میں مکھا ہے !!

بھرکتاب رابع کے ہائب ص ۱۵۸ پر تولیکاری کے حال میں اربیوس کاقول نقل نیا ہے :

الم يوسيكارب في بميشه البني جزول كي تعليم وى جوامس في حواريين سے اور

کبیسہ کی بعث سے بذریعہ روایت ماصل کی تقیں ،ادر جو کسیتی باتیں تقیں ؟
سھرکتاب خاکسس کے باتب میں ار بنیوس کے داسطے سے روم کے استفوں کی فہرست نقل کرت ہوا ص ۲۰۱ پر کہناہے :

دری تنہردس کے جواس سلیلے کا بار ہواں استفف ہے جوہم کی صیحے اور

سيخ واسط سے اور حاربوں سے ندریعے نربانی روایات سے بہونی ہے ! بھرکتاب خامس کے باث ص ۲۰۹ میں کلینٹس کا قول نقل کرتا ہے: و بیں نے پرکنا ہیں بڑا تی اور برتری حاصل کرنے کے لئے تنہیں مکھی ہیں ، بلکہ اے بڑھایے کے خیال سے اور اس سے ، کرمیری بھول کا تر یا ق ہوسکے، بطور تفسیر کے میں نے ان کو جمع کیا ہے ، کو یا بران ابہامی مسائل کی شروح ہیں بن كى برولت بس بلندى اور بزرگى كوربيو ننيا ،اورسيون ، بركتون والون مين شامل ہوا،ان سے بونی کوسس بھی ہے جو اونان میں تھا،اور دوسسر جو میکنیا کریت یا بی مفیم تقا، بانی دوررے لوگ سب مشرق کے بہتے واے تھے ان مي ايك شاى وردومسراعراني، فسيطين كا بالمشنده مقا الدوه شيخ جن کی خدمت میں میں سے آخر میں میہونجا ہوں ، وہ مصر میں گوشتہ تنہائی وكمناى مين ربية سنفى ابوسارے مشائح سے الفل تھے ان كے بعد بھر میں نے کسی سیسے کے تد ش کرنے کی حزورت مہیں سمجھی اکیونک ان سے بہتر كو في سبيخ د نيا بن موجو د نه نتفا • يرتمام مننا شخ وه سيحي روا بات محفوظ اوس ز ابی یادر کھتے تھے جو مفداس بونس و نعقوب و بوحنا پونس سے بشت

دربیشت اور نسل مبدنسل نفل ہونی جلی آئی تھیں'' میر کنا ب خامس کے بابت ص ۱۹ بر آر بنبوس کا فول نقل کر استے :

میں نے فدائے ففل سے بیرد ایش بڑے اپنیام اور کو کسٹسٹ کے ساتھ استی میں اور ان کو اپنے کی تختی پر بجائے کا غذے کے مکھا ہے ، اورع حمتہ دراز سے میرام حمول ہے کہ میں ایما نداری سے ان روایات کا نخرار اور

اعلاه كر "مارمنا مول ي

مجرتاب فامس کے باب ۱۹۲ میں کہنا ہے ،

ا بد لی کرائیس اسقف نے ایک روایت جوامس کو زبانی روایات کے طور پر بہر منی تھی، اپنے اس خطیس مکھ ہے جوامس نے کہنیہ روم آور د کرم کو بھیجا مقالیہ

بھرکتاب خامس کے باب ۲۵ ص ۲۲ بر کتاہے:

ود نارئوس ادر تفیر فلوس و کا سیوس ہو فلسطین کے اسفف ہیں ،ادر کنیے مورکے اسفف ہیں ،ادر کنیے مورکے اسفف ہی ادر دومرے لوگ ہوان اسففوں

مے ہمراہ آئے سے الاسب نے بہت سی جزیں اس دوابیت کے سلسلے مین

جوان کوعد مضم کے اسے میں حوارین سے بہوئی عقی ، اور برراجرز بانی روا ا

نسلاً بعدنسل منفول ہو تی جی آئ مقبس میتس کیں ، درست کماب کے آخر

يس مكها كه اس كي نقلس كراكر تمام كينسو ل كو مجعيج دى جائيس : اكر جولوگ سيرص

راہ سے مبلد بھٹک جاتے ہیں اُن کے لئے جا گئے کی کوئی گئی گئی شربے "

محرک ایس دس کے بات ، ص ۱۲۹ بیر کلیمنٹس اسکندر یا نوٹسس کے حال کے بیان میں

رجو واربوں کے ترح العین سے سے کتاب ؛

رد دو این اس کتاب میر حب کو حید فقیح کے بیان میں البیت کیاہے کہتاہے کہ ججے سے دوستوں نے در نورست کی کہ میں ان روایتوں کو جو اسقفوں سے میں نے سی

یں آئے دالی تساوں کے ف ترسے کے سے مکھدوں "

المركة بالاسك بالاسكاب بن كتاب "

والفريكا نوس است اس رسائے ميں جو اس زمانے ميں بھي موجو دہے واور

حب کونس نے ارمستدلیں کے پاس تھیجا بنی مسینے کے نسب کے بارے مدرجی وامن اسم اس کر اس داد وال کروا سط سر میر کو کھیاں

میں جوردایت اسے اس کے باب دادوں کے واسطے سے میمو کنی تھی اس

كے مطابق وہ متى اور لوقا كے متعارض بيانات بين تطبيق و تيا ہے "

ان سترہ اقوال سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ عیسائیوں کے متقد مین زباتی وا بہوں بر سر بھاری اعتماد کرنے تھے ، جان ملٹر کہتھولک اپنی کمناب میں جوڈر ہی میں سلامائی میں طبع ہو تی ہے جمیس سرون کے نام اپنے و بوین خط بین کہنا ہے :

ر یں اس سے بینے کھی لکھ جا ہوں کرفرقہ کستھولک کے ایمان کی بنیاد مرف وہ کلام التر بہیں ہے ہو لکھا ہواہے ، بلکہ عام ہے، خواہ لکھا ہوا ہو اے لکھا ہوا، یعنی کرتب مقدر سے اور زبانی روایات اس نشر برنج کے مطابق جو کنیسہ

كشورك نے كى ہے"

میراسی خطیس کہا ہے : در آرینوس نے اپنی کہاب کی جلد نمبر الساس میں کہا ہے کہ طالبین تی کے سے اس سے زیادہ آسان ادر سس میں ادر کو ڈھورت نہیں ہے کہ وہ ہر کنیے بین اُن زبانی روایات کی حب تنو اور الماش رکیس جو حوارین سے منقول ہیں

ادران کوسارے عدم من مصلا عمل ا

پھراسی خطیس کہنا ہے گہ : ار بنومس نے بنی کتاب کی جدید کے باب نمرس میں کہا ہے کہ توموں کی ٹر بانیں اگر حب مولف ہیں و میکن نر بانی روایتوں کی حقیقت مرمقام مریکیاں ہوگی' جرمنی کے کینے نسیم دعقائڈ میں فرانس اور اسپین اور مشرق دمعراور ایدیا

کے کنیسوں کے فلات نہیں ہیں ،

مجھراسی خطیں کہناہے کہ : اربنوس نے جلد تمبر س کے باب نمبر سیں کہا ہے کہ چانکہ سارے کلسیوں کے مسلسلوں کا حل طوالت سے خالی منیں ہے ،اس لئے رومی کلسا کی روایت

ادر القدر المناد فرارد، جائے گا، جور سے نہادہ قدیم ادر بڑا مشہورے

حس کے الی بطر سس اور ایونس میں ، باقی تمام کینے اسکی موافقت کرتے ہیں ،

كيونكروه زباني روايات صواريين سے نسلاً بعد نسل منقول بوتي آلي

ہیں دہ سب امس میں محفوظ ہیں ؟ محصر اسی رسانے میں کہتا ہے :

دار بنوس نے کتاب دا بع کے باب م بین کہاہے کہ ہم اگر فرض کر بین کہ وارسی
نے ہادے سے کتابی نہیں جبور ی بھر بھی ہم کہیں گے کہ یاقہ ہم ہر یہ بات
لازم ہے کہ ہم ان زبانی روایتوں کے ذریعے نابت ہونے والے احکام کو
مایس ، جو حاریین سے منقول ہوتی جلی آتی ہیں جن کو ہوار یین نے ایسے نوگوں
کے حوالے کیا تقام جنھوں نے ان کو کھیسہ تک بہنجا دیا ، اور یہ وہی روایتیں
ہیں جن کے معابل وہ وحشی نوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے بر نغیر حودف اور
دوشنائی کے استعمال ایمان وے عقے او

بھراسی خط س کہناہے کہ:

رو الرو المرائع المان من المست المان الم الموت كرد من اليف كيا الدولان المان المان

کت مقدر سه کا تعلق کن لوگوں سے ہے جادر کس شخص کے کس شخص کو کس قت پہنچا بیس ہے جاری ہو دہن اس لئے کہ حب مقام میں بھی دہن مسیح کے احکام اور حقا بڑ موجو دہوں گے ، دیاں ابنی اور اس کے معانی اور وین مسیحی کے احکام اور حقا بڑ موجو دہوں گے ، دیاں ابنی اور اس کے معانی اور وین مسیحی کی ان تمام دوایوں کی صدافت موجو دہو گی جو حرف زبانی میں کا میں کہنا ہے :

ا عنباد کریں جو کتب مقد اسد ہا ت ہادے لئے مناسب بنیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا اعتباد کریں جو کتے ہیں کہ کلام متحادے اعتباد کریں جو کتب مقد اسد ہے نقل کرتے ہوئے گئے ہیں کہ کلام متحادے آگے ہے ، تم اس کو دیکھو ،اوداسی برخور کرو ،کیو کی یہ بات ہا ہے لئے لائق بنیں ہے کہ ہم کینے کی روایت کو ترک کروی ، ہم اس جیزے سواکسی اور شقے مقد ہوں ، جو ہم کک اللہ کے کنیوں سے مسلسل روایت کے فرسے بہو نجی ہے '' میں مقد میں کہناہے کہ :

" باسلیوس نے کہا ہے کہ بہت سے مسائل کنیسہ میں محفوظ ہیں ، جن کو دعظ د نھیسمت کے طور بر بہت کی جاتا ہے ، کچھ توان میں سے کتب مقدر سے لئے گئے ہیں ، اور کچھ زبانی ، وابیوں سے ، اور دین میں دو توں فرت کے لحاظ سے برابر جی ، حس شخص کو فر بعیت عیسوی سے تھوڑی سی بھی وا تھیت ہوگی وہ اسس براعت امن منہیں کرے گا "

مچھراسی خطین کہتا ہے کہ:

"ایپی فالیس فے جوکتاب برعتی لوگوں کے مقابے میں الیف کی ہے اس میں کہا
ہے کہ ذبانی دوایتوں کو استعمال کرنا صروری ہے، کیو کھ کمت مقد سے میں تمام
ہے دریاں موجود بہیں ہیں'؛

بھراسی خطیں کہنا ہے کہ ؛ بکریزاکسٹم نے تفسیلنکیوں کے نام دوسرے خط کے باب آبیت ۱۱ کی مشرح

اله اس آیت کے الفاظ آکے ص ۹۲۱ پرد کھنے

یں تقریح کی ہے کراس سے صاف ایس ہواکہ حوارین نے ہم بھے تہا م انہ ان تحریر کے بھی بہنائی کے رہے ورکے بھی بہنائی کی مرب سی جیزیں افر کر رم کے بھی بہنائی وایت جس والع ماری دائے ہے کہ کلیساکی دوایت بین اسی لئے ہماری دائے ہے کہ کلیساکی دوایت بین اسی ایم بہان کی خیاد ہے اور حب بھی مرکوکو تی بات زبانی دوایت سے تا بت ملے گیاس سے زیادہ اور کو تی خبر ہم تلاسش ہیں کریں گئے "

پھراسی خطیس کہتا ہے:
ہاکٹ شناک الیے شخص کے حق میں جس کواہل برحت سے بہتر راصطباع )

عاصل ہوا ہو مکھتا ہے کہ اگر حید اس بارے میں کو تی تخریری سند تو موجد

مہیں ہے ، نیکن برجیسے تا بل ای طاہے کہ بررسم زبانی روایت کے ذیسایع

حاری ہوئی ہے ، کونکر مبہت سی جزوں کی نسبت عام کلیسا تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو حوار بین نے مجومز کیا ہے ، طلا نکرد ، شمی ہو ڈی نہیں ہیں !

کھر اسسی خطیں کہنا ہے کہ:"اسقف ون سنٹ نے کہاہے کمبتدین کوکتب مقدسہ کی تغییر عام
کنیسوں کی روایت کے مطابق کرنا جائے ؟

ان بارہ اقدال سے یہ بات بائے بھوت کو بہنے گئی کر زبانی روائیس فرت کے کہا کہ کر بانی روائیس فرت کے کردی معتب ر

كفولك بميرلد كي جلد منرس، ص١٣٠ من سب كرد.

ور بی دوسی قدرسسی نے بہت سے سواھ سداس بات کے بہت کے جس کہ کلام مقدرسس کامنن حدیث اور زبانی روایت کی مد کے بغیر سمجھاجانا ممکن منہیں ہے ، کمینے دک کے مشائخ نے ہرزانے بین اسکی بیروی کی ہے ، اور ٹر تو ایس کہتا ہے کہ مسیح ، نے جن باتق کی تعلیم محاربوں کو دی تھی اُن کو سمجھے کے لئے ان کلیساؤی کی جانب رہی حاکر اخروری ہے جن کو تواریس نے قائم کیا، اوران کو اپنی تخریرات اور زبانی روایات کی تعلیم دی ک ان مزکور ہ روایات سے معلوم ہواکر میرود بوں کے نددیک روایات دامادیث کی عظمت قدر بیت کی عظمین سے زیادہ ہے ،اسی طرح عیسا ٹیوں کے تن م متقد مین مث الله کلیمنٹس ،ار بیولس ، کلار دسس ،سکنرریانوس ،ایفریکا نوس ، ٹرٹو لین ، آریجی اسلیوں ایسی فایس ،کریزاسٹم ، آگٹ ٹن ، ون سنٹ استعف دینے و تمام زیانی روایتوں کی طمت کے قابل ہیں ، اور ان کو معتبراور مستند مانتے ہیں ، اور اگناست سے اپنی آخری عمر میں زیانی روایتوں کو مطبوطی کے ساتھ تھا ہے دہے کی وصیت کی تھی ،اسی طرح میں زیانی روایتوں کو مظبوطی کے ساتھ تھا ہے دہے کی وصیت کی تھی ،اسی طرح میں زیانی روایتوں کو مظبوطی کے ساتھ تھا ہو لیاس ، یعقوب ، یون س ایون کی تاریخ ہیں کھتا ہے ؛

دو وہ لاگ ان سبتی روایتوں کے مافظ سے جو بھرس ، یعقوب ، یون ، پون س کے ساتھ بی تھا ہو لیاس نیون کی بین ایسی فایڈس نے کہا :

بی فایسسے ہما : مدجونفع مجدکوددستوں کی زبانی روایتوں سے بہری وہ کتا بورسے مہیں

> پہنچ سکا '' پنوٹسس نے کہا :

"فداکے نفل سے میں نے احادیث کوکا مل فور دا بہام کے سے افادت اور
بجائے کاغذ کے مینے میں اکھ نیا ہے ،ادر وصف درازے میری عادت اور
معول ہے کہ میں ایما نداری سے ان روایتوں کا تحوار اور اعادہ کر ارتہا ہوں ''
اور یہ میں کہا کہ :

مد طالبین می کے دیے است زیادہ سبل صورت بہیں کہ وہ کلیساڈں میں ان زبانی روائیوں کو اللہ ان کے سارے عالم روائیوں کو سارے عالم میں عصلا بین ؟

ادر سر کھی مکھا کہ:-

" اگر ہم سان مجی لیں کہ واری عارے دے گیا بیں بنیں جیود کے ، مجمر مجمی ہم مہیں کے کہ ہم مسلازم ہے کہ ان احکام کو مانیں جوالیسی زبانی دوایتوں سے ابت

يوں جو وار بين سے منفول بوتى آئى مىں " ا در آریجن اود ٹرتو لین د و تو ں الیسے شخص کو ملامت کرنے ہیں جوا حادیث کا منکر ہو' بالسببوس نے کہاہے کہ جومسائل کتب مقدر سے مستنبط ہوں وہ اورجوا حادث سے افوڈ سوب وہ دونوں اعتبار میں برابر میں اور کلیسا کی روایت بنیادِ ایمان ہے ، اور جیب کوئی بات زبانی روایت سے آبن ہوجائے ، بھر مزید کسی ہیزگی ُنواش اً كِسْتًا مَنْ نِهِ صاف كرديك كربهن سي بيزوس كے متعلق عام كليسال ا ہتے ہیں کہ حوار بین نے ان کو مفرر کیا ہے جالا بحدوہ ایھی ہوئی نہیں ہیں، اس لئے الصاحث كى بات يرس كرسب كور وكرد بناتعصب اورجالت سے خالى نا ہوگا، ادر فود الجیل محمی اسکی تحذیب کرنی ہے:۔ زبانی روایات کے حق میں الجیل کی شہا

ود اورب نمشیل ان سے کھے نہ کتا مضا، لیکن فلوت میں لیے فاص سٹ گردوں سےسب باتوں کے معنی بیان کرا اتھا ؟

اور بیرباث بعیبر ہے کہ ہرہمشام تغییریں یا اُن بیں۔ سے معض منقول نہ ہوں، اور بیر بھی ا آنا بل لقین ہے کہ تواری تو تفلیہ کے متاج ہوں اور ہمارے ہم عصر لوگ ان سے لج نیاز ورمستغنی ہوں ،اور الجیل یو حاکے بالے آین ۲۵ میں سے کم:

اور مجر بهتسه كام بين وليوع نے كي اكروه جراجرا لكھ جانے تو میں سمجھنا ہوں کہ جو کنا بل مکھی جا نیں ان کے لئے دنیا میں گنجائش شرہوتی 'ی کی اگر حبیب میر بات مبالعث، اور غلوسے خالی بہیں ہے دیکن اس میں کو تی شکر

مله بعنى صرت مسيح عليدانسلام ابني مربات كوتمشيلات بن كم كرية سف اور النهائي مين ان منتبلات كي تشرير كركرية عظم ١٢ تفي المنين الكابركما كواد اوربهت كام ين ميريج كام ين ميريج كام افعال كوشا الداور عام به ، افعال كوشا الداور عام به ، افعال ده معجزات بعدل يادد مسرى جيزين ادريات بعيد به كران ميسك كوئي حبير

ر بانی روابت سے منقول مزہوں رور شھسلینکیوں کے ام دو مسکر خط کے باب آبت ۱۵ میں ہے:

" لے بھا یر ا ابت قدم رہو اورجن روایوں کی منے ہماری ربانی یا خط کے

وسيع لعلم اللي بان برقالم رمو"

اس كے يرالفاظ كر يتواه رباني مول يا خط ك داسط عدد صاف اس بردالت كريك

میں کربعن چیزیں تو ہم تک بزرلعب مخریر کیمنی میں اور لعف روبروبات جیت نے ذاریعے سے الہا خراری بواکہ عبدائیوں کے زددیک دونوں معتبر ہوں

حساكراس مقام كي شرح س كريز المسلم في لقريح كي سينة ،

كرنتهون ك نام يها خط ك بال آيت ١٣٠ بن دع بي ترجم مطبوع مسلماء

کے مطابق اسطرے :

« ادر باقی بالوں ( کی میں آگر رتم کونصبحت کروں گا) ؟

اور طاہرے کہ یہ باتیں جن کی ضبعت کرنے کا دعرہ بولس نے کیا ہے اکھی ہوئی ہیں میں اور یہ بات بعیب ہے کہ ان میں سے کوئی تھی منقو ل نہ ہو،

الدنتينفس كام دوسر عظ كاب اول أيت ١١ يس :

و جوصی این توزیجه سے شنیں اسے ایمان اور مجنت کے ساتھ جو مسیح لیوع

يسب ان كافار يادر كوك

ادر اس عبارت میں یہ الفاظ کر " ہو صبح باش تونے مجھ سے شنیں " صاف و لالت کرتے

مك مروشنن إنبل من برايت مره اسه ، ادركينمولك بانبل من ايت مرسا ،

کله و پیچئے ص ۱۹ ،

سله یہ اظہار انتی میں نقل کی ہوئی موربی عبارت کا ترجمہ ہے ، بائبل کے بطنے ترجمے ہارے اس ہیں، ان سب میں عبارت برہے وادر باقی باتوں کو بین اگر درست کردوں گائے 11 تقی

أطهاد الحقاجلد دوم 401 میں کر بعض بائیں زبانی بھی نقل کی گئی ہیں ،ادراسی خطے باب آبت، میں ہے: «ادر ہو بائیں تونے بہت سے گاہوں کے سامنے مجھ سے کسٹی ہیں ، اُن کو ایسے دیا شت دارا دمیوں کے میرد کرجاوروں کو بھی سکھانے کے قابل ديجهة السس عبارت بس نصارلي كامفدمس بيشوا تينعيس كووضاحت كم انت برتعلیمدے رہاہے کہ تم نے جو زبانی باتیں مجھ سے سنی ہیں وہ سورت برکہ ادر کھو ملکہ السے لوگوں کو بیٹی او بود دسروں کے بیٹیانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اورلو صاکے دوسرے خطے آخر میں ہے : و مجھے بہت سی باتیں تم کو مکھنا ہے ، مگر کاغذا درسیا ہی سے مکھنا مہیں جابنا بلكهمتماك إس أن اوردوبر دبات جيت كرف كي اميد ركفنا يون اكريمتماري توكشي كامل بوي اور نمیرے خطے اخریں ہے:

و مجھے اکھناتو مجھے کو بہت کچھ تھا ، مگرسیا ہی ادر قلم سے تھے کو اکھنا نہیں جا ہنا ملکہ تخصی ہے کہ کو الکھنا نہیں جا ہنا ملکہ تخصیت جلد ملنے کی امبدر کھنا ہوں ، اکسس دفت ہم روہر وبات ہیں کر س کے کا

یہ دونوں آیات اس بات کو بتانی بیں کہ بوطافے بہت سی باتیں وعدے کے طابق زبانی بنائی میں ،اب بہر لعب راج کد وہ تمام بائیں یا ان میں سے بعض نر ربع روایت منغول نریموں ،

للذان بيانات مركوره اعنا بات بواك فرقت ميروتشنت يسم مصهر مطلقاً احادیث کے معتر ہونے کا انکارکر تا ہے وہ جابل ہے، ابھر انتہائی متعمد اور مبط وحرم سے اور اکسی بات کتب مفرسہ اور جمہور علماء منقد بین کے قلات ہے ؟ اور اجماء منقد بین کے قلات ہے ؟ اور اجما متقد میں کے فیصلے کے مطابق اس کا شمار برعتیوں میں ہے ، ارمس کے ساته سائة وه النفرسة كى بهت سى طبع زاد چيزوں بس روامات كا اعتباركرسة بر

مجورے ، مثلاً یہ کہ بٹیا ہو مرکے اعتبارسے باہدے برا بر سے ، ا در ہر کر روح القرنس إب اور بنيسة نكلاب واور بركميس ووطبعنون والا اورايك اقنوم ب،ده دو اراددن والاسم، ضراتی اور انسانی ، اور برکه وه مرسفے کے بعد جہم س داخل ہوا، د مغيره و مغيره و حالا محرية خوا فات ليجينه عب مبير بين كهي مهين يا ني ما تين واور بہ لوگ ان چیزوں کے معتقد محض روابات اور نقلید کی شاء پر ہوئے ہیں ، كے معبر بہوئے ہم انزاس سے بریعی لازم آئے گا كم بانى روايات\_ کا ادر کما ب اعمال الحجاریین کے آنمیس ابواب کاانکار کرنا پڑے گا ، کیو بجہ پرسب زبانی روایات کے ذریعے مجھے گئے ہیں ، ندائیس شاھے رکے ذریعے اکھاگیا ے اور نہ وحی کے ذریعے ، جبیاکہ بات اول میں معلوم ہوجیا ہے ، اسی طرح کتاب ا مثال کے یا جرمخ بابوں کا بھی روء۔ سے ۲۹ تک انگار کرنا پڑے گا ،کیونکررسب س نیاہ کے عہد سب ان زبانی روا یوں سے جمع کے گئے بن جوان کے بیب ان را مج مقیس، اور ان روایات کی تردین اور حصرت مسلمان علیمالسلام کی وفات کے درمیان دوسوسترسال کاعرصسه به مینا کیزگذاب امثال کے باب ۲۵ آبیت ایس ردید کھی سیلمان کی اشال میں جن کی سشاہ میمودا وحز فیاہ کے لوگوں ادم کلارک مفترا پنی تفییر طبوعی مسایمات میں اس آیت کی مترح کرتے ہوئے وومعلوم بوتاب كراس كتاب كي أخرس كي واقعات بس جو يادنشاه حزفياه كے حكم سے ان زبانی روا یات سے جمع كئے گئے بن جوعب رسدیان سے مشہو جلی آرسی تقیس ، ان دا فعان کوان روایات سے بی توگوں نے جمع کیا ، محران

كواس كماب كالميمه بنادياه ممكن كم كرحز قياه كے دومستوں سے اشعياه مشنیاہ و بغرو مراد ہوں ، جوالس حسکے دستیروں میں سے ہیں ،اس صورت میں برمنم مرتمی سند کے لحاظے اور کتاب کی طبح موجائے گا، درند السس كوكة ب مقدس كالتميمية كو يحربنا سطحة عف أ اس میں مفسر مذکور کا یہ کہنا کہ بادستاہ کے حکم سے زبانی روا بین جمع کی گئی یں، ہانے دعوے کی واضح دلیل ہے ، راس کا یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ نقل کرنے والے جی پیغیر ہوں ، سویہ بات بالکل علط ہے ،اس لئے کہ خالی اضال بغیرکسی ولیل کے مغالف پر حجبت بہیں ہوسکا ، دلیل ان لوگوں کے پاس کو فی بھی تہیں ہے ، معض ا حتال اور ظنی جیزے ، اور میر کہنا کہ اگر میر وائیں سینبروں سے مرقبی مرتبی نواس كوكاب مغدمس كم سائق كيو كرشال كرسيخة عقع باطل سے ، كيونكر بيوديوں كے زويك زبانى روايات كادر حب اوريت كے در جے سے زباد و بے ، جب توربيت باوجود يمروه مشامح كيروايات من تقريبًا ستره سوسال بعد حمح كي كئي ہے میود اوں کے نزد کم معتبر اور مستد بن کئی، نیز کرا بابل کے تھے کہا نیاں بھی معتر ہو گئے باو ہو دیکہ وہ دوسوسال بعد جمع کئے گئے ہیں ، تو کھران ہا کے الوں نے کیا تھورکیا دو صرمت دوسوسترسال بعد جمع کئے گئے ،کہ وہ معتبرا مانے جا بین

# بعض مخققين علماء بروتسنت كالمحتراف

بعض محقین علماء بروششنط نے انصاف سے کام لینے ہوئے اعتراف کیاہے کہ زبانی روایات بھی بھی ہوئی گناب کی طرح معتبر ہیں، گناب کینیجو لک ہیرلڈ حلد نمبر اصفی سر ۱۳ بین اس طرح ہے: و د داکر برین جونسی بروششنٹ کے فضلاء بین سے ہے ، اپنی کنا کے من ۲۵ بر کہتا ہے کہ بربات کتب مقدسہ سے داضح ہے کہ دین عبیدی پہلے

اسقفوں اور حواریوں کے ابعین کو زبانی روایت کے ذریعے حوالے کردیا كيا عقاء اووان كواس بات كاحكم دياليًا تفاكه وه أسسى حفاظت كريس، ادر پھیلی نسل کے والے کر دیں ،اورکسی مقدرس کتاب سے خواہ وہ بیدلس اواری کی ہو، یاکسی دوسرے واری کی، یہ نابت نہیں ہوتا کرا مفور سنے ان ممّام مجروں کو جن کو بخات میں دخل ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طرکفے ير مكها بو، اور السركو قانون بنايا بو اجس سے يربات تمجي حاسم كر دين مسوی میں کوئی الیسی صروری بیرجس کو غات میں دخل ہے ، سوا مے مکھی ہوئی پیرے بنیں ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ ۳۲ ، ۳۳ میں کہتا ہے کہ تم دیجھتے ہو کہ پولس وغیرہ واربوں کو کہ اعفوں نے جس طرح احادیث كويم ك بزرلع شركر ربينجايه اسطح زباني روايات كي ذريع بعي مینیایا ہے ، توان لوگوں کے لئے بڑی ملاکت ہے جود ونوں کو محفوظ ذر کھیں اورا ماديثِ عيسوب ايمان كے باب ميں اكھي ہوئی كے مانندمعتر ہو اورلشب مون ٹیک کرتا ہے کہ حوار بین کی احادیث السی ہی معتبر ہیں جیسے ان مح خطوط ادر مخریرین ویرونسٹنٹ راولوں میں سے کوئی شخص اس کا انکار منہ س کرسکا كه واريين كى زباني تقريم بن أن كى تخريرات سے برهى بوتى بن جلنگ درتھ كناب كرير حمارًا كركونسي الجيل قانوني باوركونسي قانوني نهين ب ر بانی روایت سے ختم ہوسکا ہے جو ہر معکرے کے لئے الصاف کا قاعدہ "

يادري تفامرا كالمسركتبه عولك كافيصل

يادرى تفاكسس ايني كناب مرأة العدق مطبوعهم اهمارة كے صفحه ۱۸۰ د 

کی ستہ اون دینا ہے کہ جھ سوا حکام ایسے ہیں جن کو اللہ دین بین قرر
کیاہے ،اور کلیدا ان کا حکم کر تاہے ،نیکن اُن کے بائے بین یہ بات کہی جاسکی
ہے کہ کم آب مقدر س نے ندان کو کسی متعام پر بیان کیاہے دانعلیم وی ہے ۔
اس فا علی کے وعز اف کے مطابق جھ سوا حکام زبانی روابیت سے نہ بنت ہوئے
میں اور فرقہ پر وشسٹنٹ کے نز دیک واحب السلم ہیں

## دوسسرافائره؛ الهم بانیس یادر سنی بیس

بدبات صحح بخربے سے ابت ہے کہ جو بجر عجیب اورمہتم بالشان ہونی ہے وہ اکرولوں کو یاد ہوتی ہے ،ادر جرمعو کے اور سرسری ہوتی ہے دہ عومااہم مہونے کی دھے محفوظ مہیں رہنی، یہی دجرے کراگر آپ ایسے لوگوں سے جوکسی محفو کھانے یا مخصوص کھانوں کے عادی نہوں بیسوال کریں کہ آب نے گذشتہ کل یا رسول کونسا کھا ناکھا یا تھا ؟ تو سربات ان کو اس کئے بار شہیں ہوگی کہ نہوان کو اس کاخاص استمام ہوتا ہے، ندان کی تکاہ میں کھا ناکو تی عجب اور اہم معالمہے کروہ سرکھانے کو یادر کھیں، میں صورت تمام عمومی افعال واقوال کی سے ، لیکن اگر آب آن سے اس و مرارستارے کے متعلیٰ دریافت کریں ج صفر المه المالية مطابق ماريح ستلاماريج مين تمودار مواسفا اور يوري ايك مهيني ك نصائع أسماني برحيكاً رما ، اور كافي لمبائضا ، توبه وا تعد اكثر ديجهن دالو کو مخفوظ ہوگا، بر دومری بات ہے کہ اس کے ہنو دار ہونے کا مہینہ اورسال ان کو با درنر ما ہو، حالا بکر اس دا فعہ کو اکسیں سال سے زیادہ ہو سکے ہیں يهى كيفيت برك برك زلزلون اوربرى برعى الإاميون ادر واقعات بو بحمسلانوں کو ہرزائے میں حفظ قرآن کا اہتمام رماہے ،اس لئے اُن

میں فران کے حافظ السس زمانے میں بھی اسسلامی ممالک بیں ایک لاکھ سے زیادہ موجود ہیں ، حالانکراکٹر ملکوں سے اسلامی سلطنت مط گئے ، اور ان مارک بیں دہی امور میں سنسینی بھی برا ہوگئ ،اگر کسی عبسائی کو ہماسے اسس دعوے میں کو ٹی شک ہو تودہ مجربہ کرلے ، اور صرف جامع از ہر بیں جاکر دیکھ ہے ، جہاں اُس کوہرد قت ا يك بزار سے زائر حافظ قرآن مليں گے ، جَبُونے كا مل بچوبدے ساتھ قرآن كو بادكياب ،اوراگرمصرك ديرات بن تلامش كياجائ نومسلى نون كاكو يى مجي گادًى نسران کے حافظوں سے خالی نہیں ملے گا،مصرے بہت سے خجر ، انتواور گرھ ا نجنے والے حافظ قرآن ملیں گے ، بھراگروہ منصف مزاج ہو گا نو عزورات درکرے كاكريركد مع اور الو إنك والع يقن اس معامل بي ان يا ياؤن البشيون ادر بادر بوں سے فائق مں جواسس ز مانے میں مشرق سے مغرب تک بھیلے رواس م حالانک یدن ماند عبسان دنیا کی علمی ترتی ادر عودج کا ہے ، جبرجاتیسک وه گذاست عبیاتی دورجس کی است داء سانوس صدی سے بندر ہویں صدی بک ہے ، حسیر یں علماء پر و آسٹنش کے اعراف کے مطابق جہالت علماء کا شعار تھا، ہمارا خیال آنو یہ ہے کہ تمام اور مین ممالک میں مجموعی طور بر مجمی تورمیت یا الجیل کے یا دونوں کتا ہو رہے دسنن حافظ مجى أيسے منہيں مليں سے جن كوكو بئي ايك كمناب بادو نو س كتابيں ان گرسھے اور فچر انکے والے حافظوں کے برابر باد ہوں،

فائرہ ما بس آب کومع اوم ہوسیا ہے کہ ار بنوس نے کہدے کہ:
میں نے الدے نفنل سے برصر بیس بڑے فور و تدبر سے شنی ہیں، اور بین نے
ان کو لیے سینے میں مکھا ہے ، مذکر کا غذیب، اور میرامعول عرصر درانسے بہ ہے
کہ میں ان کو دیا نت کے سابھ و رسم را آ دیا ہوں اور

اور يركفي كما تقاكه:

یا نوموں کی زبانیں اگر حب مختلف ہوں ، لیکن زبانی روایت کی حقیقت ایک بی رہنی ہے ، اس سے گرمنی کلیسا تعلیم اورعقا مُدے معلطے میں فرائس ، اسبین

مشرق ، مصر ، بیبیا کے کلب ڈن کے خالف ہیں ہیں ! ولیم میور ار بی کلیب ا مطبوع من اللہ اللہ کے باب سابیس کہا ہے کہ :

را متعدین عیسا یوں کے بہاں ایانی عفیدول میں جوعقیدے ایسے بی کہ ان کا اعقا بات کے نے عزوری ہے ، ان میں سے ، یک بھی اُن کے باس لکھا ہوا مہیں ہے ہمالانک وہ بچوں کو اور ان استفاص کو جو ندم ہم عیسوی میں واخل ہمیتے ہیں زبانی طور برسکھائے جائے ہیں، اور سعتیدے ہر تر میں و دور مقابات بر کیساں ہی چلے ہے تھے ، بھر حب (ن کو کنا بت کے در لیے منسط کر گیا اور منقابلہ کیا گیا تو شمک اور مطابق یا باگیا ، اور سوائے معمولی نفظ خوالات کے نفس مطلب اور اصل مقصد میں کوئی فرق منہیں یا باگیا ''

معلوم ہواکہ جات اہم اور مہنم بالشان ہوتی ہے وہ محفوظ دہتی ہے ، امس مس را اللہ درازگررنے کی وحب سے کوئی خل واقع نہیں ہوتا ، یہ وصف اور خصوصیت وان کریم میں نمایاں ہیں ، حالا مح بارہ سواسی سال کا طویل عرصہ گذرج کا ہے ، گروہ وجس طرح ہرزانے میں کررہ کے بارہ سواسی سال کا طویل عرصہ گذرج کا ہے ، گروہ وجس طرح ہرزانے میں کررہ انے میں خرار دن لاکھوں سینوں کے دریاج محفوظ رہا ، اسی طرح ہردور میں ہزار دن لاکھوں سینوں کے دریاج محفوظ رہا ، اسی طرح ہردور میں ہزار دن لاکھوں سینوں کے دریاج محفوظ جات کو نظر المراب ہوگائی میں ان کے خواص اور جو الله و کو نظر المرب ہوں کہ میں ان کے خواص اور جو الله و کو نظر المرب کی جانب مقدس کی تلاد سے کرنا نصیب کریں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن کو کھی اپنی کتاب مقدس کی تلاد سے کرنا نصیب کریں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن کو کھی اپنی کتاب مقدس کی تلاد سے کرنا نصیب مقدس کی تلاد سے کرنا نصیب کریں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن کو کھی اپنی کتاب مقدس کی تلاد سے کرنا نصیب مقدس کے کو نظر اللہ کا نصیب مقدر سے کرنا نصیب مقدم کو کو نظر کو کرنا نصیب مقدر سے کھی کو کرنا نصیب مقدر سے کو کھی کو کرنا نصیب مقدر سے کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھ

معلّم ميكا أبل مشاقه جوعلم العبر وتسنت بس سے ابنى الما عد الا بخيل مطوع م ١٨٢٩م م كے صفح ١١٠٠٠م

ہر گہتا ہے ؛ "بین نے ایک روز فرقۂ کیتھو مک کے ایک کابن سے بو جیا کر کتاب مقدر کے مطابعہ کی نسبت مجھ کو سیسے سے ہا ڈر کر تم نے اپنی ٹر ندگی میں اس کو کتنی مر نشب بیٹرھا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے قو میں کبھی کبھی بیٹرھ لیاکر تا تھا ، اور لبا اوق تمام کتابیں ، لیکن اب ۱۷ سال سے رعیت کی خدمت بیں منہ ک ہونے کی وجہ سے مجھے کتاب منفد سسے مطالعہ کی کھی ذرصت بنیس ملی ، تعجب کی باتیہ ہے کہ اکثر عوام کلیدا کے ان نافداؤں کی جہالت سے واقف ہیں ، مجھر بھی جب یہ لوگ و تفین ہوایت بختے دالی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے دو کتے ہیں توعوام مان ماستے ہیں '؛

تبييا فائده: مدوين حديث كي مخضر نار بخ

صبح مدبیث مسلمانوں کے بہاں بھی اسس طریفے اور مستشرا کط کے مطابق ، ہو عنقر بہب ہم تفصل سے بیان کریں گے معتبر ہے ، اور چو بحر مصنور صلی اللہ علاقیہ لم کاارمٹ دکرا می ؛

اتقواالحديث عنى الأما علم ترفمن كذب على متعمدا فلي تبوّأ مقعدة من الناراء

المجھ سے صدیتی مرف وہ نقل کرو جن کے اسے میں تھیں علم نے اقی باتیں بیان کرنے سے بچواس لئے کہ جوشخص می پرجان بوجد کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا شکانا دور خ میں بنالے کے

مدین متواتر به عجب کو ۱۳ معابد نے جن میں عشرة مبشره کھی شامل ہیں روایت کیا ہے ، ان کا ہر اس بناء برفرن ادل سے حضور صلی استرعلت خیم کی احاد میٹ کا استمام رہا ہے ، ان کا ہر استمام عیسا یُوں کے استمام سے بہت زیادہ ہے ، جسیاکہ ان کو ہرز ملنے میں حفظ فسراً ن کا استمام عیسا یُوں کے کئب مقدر کے حفظ کرنے کے استمام سے نہیادہ رہا ہے ، مگری اگرام رضی اسٹر عنہ اجمعین نے اپنے زمانے میں لجعن مجبور بوں کی بناء بران روایتوں کو کما بی مقدر من اسٹر عنہ مقدار ہے ، لواجد ھلا اللفظ اللذی ذکرہ المصنف والمردادة میں معدد مناز المعنظ اللذی ذکرہ المصنف والمردادة میں معدد مناز احد عمل المستخدان والمستحدة والدائدی دالب قدار عن علی والمعنظ والمنظ الدی کی دالب قدار عن علی والمعنظ والمنظ المدی دورہ دراجع جمع الفوائد، میں ۲۰۰۰ والی ،

شکل میں جمع منہیں کیا ،حبس کی ایک بڑی مصلحت مرتضی کہ انجنزت صلی الدُعلیہ کے کا کلام قر آن کریم کے ساتھ خلو طاور مشتنبہ نہ ہوجائے ،البتہ البین میں سے الم زہری کی مرکز انہوں نے سے الم زہری الدُر بھی ہوں میں ہونے کی بناء کی مرکز انہوں نے فقی الوا ب کی ترتیب کے مطابق ان کو ترتیب منہیں دیا ، لیکن پنج کی بر ترتیب مرکز انہوں نے فقی الوا ب کی ترتیب کے مطابق ان کو ترتیب کوا خت یار کیا ، چا کی ترتیب میں اور مرتب ہوں کھی ، اس لئے طبع البعی نے اسی ترتیب کوا خت یار کیا ، چا کی ترتیب میں اور مرتب میں اور مرتب میں ہوائش میں جو مرتب میں موالے میں اور اعی رہ نے ، کو فی میں سفیان قوری رہ نے ، بھر و میں جمل و بن سلم میں عبد الرحل بن اور اعی رہ نے ، کو فی میں سفیان قوری رہ نے ، بھر و میں جمل د بن سلم ہم سے حدیث میں کتا ہیں جمع کیں ، پور خاری اور مسلم ہم کی دور اور طبیعت روائیوں کو ترک کر دیا ،

المرجان المرجان المحالي عنظم الشان فن فالم كي اجب كے ذريع براك القرامين المحال المرجال المحال المرجال المحال المرجان المحال المرجان المحال المرجان المحال المرجان المحال المرجان المحال المركي المحال المركي المحال المركي المحال المركي المحال المركي المحال المحال المركي المحال المحال

دین مرت بین داسطوں سے براہ راست محنور صلی الشرعلیہ دس کے سے بل جاتی ہیں ،

عدر بین کی میں میں اسلوں سے براہ راست محنور سے کی بین قسیم قسرار دی گئی ہیں ؛

عدر بین مواق دہ کہلاتی ہیں جس کو البی جماعت دوسری جماعت نقل کرتی ہے۔

ہے کہ جن سب کاکسی جھوٹی بات برمتفی ہوجا ناعقل کے لادیک محال ہو ،اس کی مثال

ہے در حب سب فاسی جوی ہات پرسفق ہوجا اس سے تزدیک محال ہو اس ایتال مماز کی رکھتوں والی روایت بازگواۃ کی مف دار دن والی روایت دینی وی خبرمنشہور دہ ہے کہ جوصحا برط کے دور میں تو داخیار آجاد سکی طرح تھی ، مجسر آبعہ کے کہ مار خری ما شعر العدر محردہ میں مشدر مرکزی دورو و افران مادی

تابعین کے زَملے میں یا بتع العین کے دور میں مشہور ہوگئی ،ان دونوں نہانوں مبین سے کسی ایک زیانے میں تمام امت نے اسس کو قبول کر دیا ، اور اب وہ متوا تر کے

درج کی ہوگئی، شلا سنگاری احکم زنا کے سلیے میں ،

خبروا صردہ ہے کر حسب کو ایک راوی نے دوسرے ایک راوی سے یا ایک جماعت سے یا ایک جماعت نے ایک شخص سے روایت کیا ہو،

متوازر مریث علم بقینی کومستلزم سے ، اور اس کا انکار کفرے ، ور آتیت

مننہور علم طابیت کی موجب ہے ،اس کا اکاربرعت اور فسن ہے، خبر واحد دولوں قنم کے علم کی موجب نہیں مرکز واجب العمل موسے کی حد تک معتبر ہے ،نداس سے عقائر

كاشات ممكن ہے اور مراصول دين كا ، اور اگر دليل قطعي كے خلاف بهونو ا ه ده عملي

ہو یا نقلی تو اگر تا دیل ممکن ہے تو اسس میں اویل کی جادے گی درند اسے محدورد یا جا

كا ، اوراس كى جكرد ليل نطعى برعمل عزورى بوكا ،

حديث بجع اورقر أن ميں فرق

ب فرق تین طح سے ب اول یہ کوران إدا كا يورا تواتر كے طرفي يرمنفول ب

ک علم طانینت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات خرمشہورسے تا بت ہواس کے بارے میل کرم متواز کی طرح بھتین نو بہیں ہوتا مگر اس کے جدے ہونے کا غالب گمان اور اطعینان ہوجا آ اہے ،

بالكل استى طرح حب طرح حضور صلى الشدعليه وسلم مرنازل بهواتها ،اس كے نقل كرنے والوں نے اس كے كسى لفظ كوكسى دوسر سے لفظ سے نہيں بدلا ، خواہ وہ اسكے بم معنى بى كبوں نہ بهو ،اس كے برعكس صبح حدیث كاروایت بالمحنى كے طور برنقل كرنا اليسے ناقل كے لئے جائز تھا بولغت وب كا اسرادران كے طرز كلام سے واقف بهو ، ووسرا فرق يہ ہے كرفر آن جو كوسارامتواز ہے ، اس لئے اس كے كسى جبلے كا كا كا مجمى سنلام كفر ہے ، برطلات حدیث صبح كے كہ اس كى ایک قسم لينى منواز كے علاقا اوركسى كے انكار سے كفر لازم بهني آئا ؟

اوركسى كے انكار سے كفر لازم بهني آئا ؟

اوركسى كے انكار سے كو لازم بهني آئا ؟

عبد اور ق يہ ہے كہ بہت سے احكام كا تعلق خالى قرآن كے الفاظ ہے بھى ہے كہ اس سے نماز كا صوبح بونا اور اسكى عبارت كا معجز بونا بخلات صوبیت كہ اس كے الفاظ سے احكام كا كوئى تعلق نہيں ہے ، كوئ الفاظ سے احكام كا كوئى تعلق نہيں ہے ، اس المان مان وں پركسى قسم كى بورائى اس خاص طریقے پر صبح حدیث كا عقبار كرنے سے سامانوں پركسى قسم كى بورائى استان مانوں پركسى قسم كى بورائى المان الذم نہيں آ سكتا ب

له دوایت بالمعنی کامطلب یہ ہے کہ انخفرت صلی اللہ عابیدوسلم نے جو لفظ ارشاد فر الے تھے اوی الجیند ان الفاظ کو قد نقل مہیں کر اسکر ان کا مفہوم پوری طرح اداکر دیتا ہے ، تنفی کله بعنی کو فی شخص کسی مخصوص حریث مشریا خبو احد کے انکار کرنے ہے کا فر نہیں ہوتا ، لیکن بیرواضح ہے کہ جو شخص احادیث کو امولی طور پر ہی جبت تسلیم مذکرتا ہو وہ تمام مسلمان مکاتب فکر کے زویک کا فرہے ، اسکی مثال تقریبا ایسی ہے جیسے کہ نصائری کے بہاں اگر کو فی مشخص با شبل کی کسی آیت کو الحاقی قرار دیدے تو وہ ان کے فرد کی عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، چا کہ بہت سے نفرانی ملکم مذکرے آسے وہ عیسائیت سے خارج نہیں جو تا میں کو اصولی طور پر ملکماء نے باشیل کی بہت سی عبارتوں کو الحاقی نسلیم کیا ہے ، لیکن جو شخص با شبل کو اصولی طور پر ملکماء نے باشیل کی بہت سی عبارتوں کو الحاقی نسلیم کیا ہے ، لیکن جو شخص با شبل کو اصولی طور پر ملکم مذکرے آسے وہ عیسائیت سے خارج قرار دیتے ہیں ۱۲ تقی

### تصانیف حضرت مولا نامفتی محریقی عثانی صاحب مرطلهم العالی

| تقليد کی شرعی حیثیت        |     | اسلام ادرجه يدمعيشت وتجارت  |  |
|----------------------------|-----|-----------------------------|--|
| چهان د يده                 |     | اندلس ميں چندروز            |  |
| حضرت معاويةً وتاريخي حقائق |     | اسلام اورسياست حاضره        |  |
| جحيت حديث                  | E 3 | اسلام اورجدت پسندی          |  |
| حضو علاق نے فرمایا         |     | اصلاح معاشره                |  |
| حکیم الامت کے سیای افکار   |     | اصلاحی خطباب (۱۲ جلد)       |  |
| ورس تر فذي كالل ١٣ جلد     |     | اصلاحي مواعظ مع جلد         |  |
| دنیام ےآگے                 |     | اصلاحي مجالس ١٣ جلد         |  |
| ويني مدارس كانصاب ونظام    |     | احكام اعتكاف                |  |
| ذ کر وفکر                  |     | ا كابرعلمائے ديوبندكيا تھے؟ |  |
| صبط ولادت                  |     | آ مان نيياں                 |  |
| عيسائيت كياب؟              |     | بائبل سے قرآن تک کامل اوجلد |  |
| علوم القرآن                |     | باتبل كياب؟                 |  |
| عدالتي في <u>صل</u> ي علا  |     | ير نور دعا ئي               |  |
| قردكى اصلاح                |     | زائے                        |  |
| فقهي مقالات مه جلد         |     | سودېر تاریخی فیصله          |  |
|                            |     |                             |  |

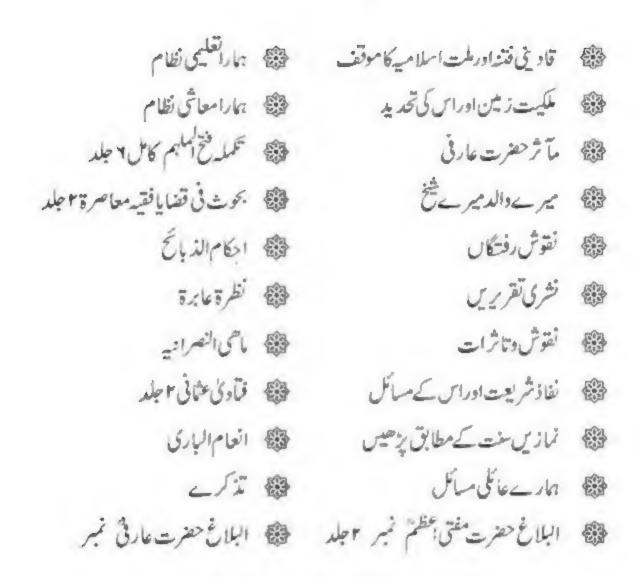

#### **ENGLISH BOOKS**

Islam and Mdemism The Noble Ouran 2 Volume Saying of Muhammad An Introduction to Islamic Finance Spiritual Discorses The Historic Judgment on Interest Islamic Months Contemporary Fatawa What is Christianity The Language of the Friday Khutbah Redinat Prayers Discoures on the Islamic way of life The Authority of Sunnah Legal Rulling Slaughtered Animals Easy Good Deeds Perform Salah Correctly

### تصانيف

### مفتى اعظم بإكستان حضرت مولا نامفتى محمدر فيع عثاني صاحب مظلهم العالى

| الشكاة كر                   | (8)      | 🕸 أوادرالفقه ٢ جلد                                  | 🛞 حيات مفتى اعظم                |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| جبادتشميراور بهارى ذمه دارأ |          | اللائے والو بند کے تین فرانض منصبی                  |                                 |
| مخلوق خدا كوفائده يهجياؤ    | @        | ، عج کے بعد زندگی کیے گزاری                         | 🛞 دین جماعتیں اور موجودہ سیاست  |
| دوسراجبادا فغانستان         |          | 🕸 مئلەتقدىركا آسان طل                               | 🕸 علامات قيامت اورنزول سيح      |
| دين تعليم اور فصبيت         | *        | 🛞 شرح عقو ورسم المفتى                               | 🕸 علم الصيغه                    |
| محيت رسول اوراس كأفال       | (*)      | هائة الاجماع وقبية                                  | 🕸 عورت کی سربرای کی شرعی حیثیت  |
| ملت اسلام اورمت أنفر        |          | المقالات الفقصية                                    | الله فقداورتصوف البك تعارف الله |
| متنيب كام إوران في الميه    | <b>®</b> | <ul> <li>ضابط المفطر ات في مجال الند اوى</li> </ul> | ع كما بت مديث عبد رسالت         |
|                             |          |                                                     | وعبد صحاب ميس                   |
|                             |          | € (سال) •                                           | المعرب مرشد مطرت عارقي          |
|                             |          | 🕏 ویی مدارس اور نفاذ شریعت                          | 🕸 بورپ کے تین معاشی نظام        |
|                             |          | 🛞 غدمت خلق                                          | छ। त्येन्टिं                    |
|                             |          | الله حب جادا يك باطنى بيارى                         | الم يترك المراديد               |
|                             |          | اللبائدين تنطاب                                     | 🛞 گلگت کے پہاڑوں میں            |
|                             |          |                                                     | يادگارآپ بيتي (سفرنامه)         |
|                             |          | ₩                                                   | Chief to Time                   |
|                             |          | 100                                                 | انبياء كى سرزيين (سفرنامه)      |